

علاء السنت كى كتب Pdf فائل مين حاصل 2 2 2 ) "فقه حنفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشمل ہوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كو كل سے اس لنك سے فری ڈاؤن لوڈ کویں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا جد عرفان عطاري الديبي حسى عطاري





وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَمُدهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ مُدهُوْقًا ۞ ترجمه: اور فرما وَ كرحَق آيا اور باطل مث گياب شک باطل کوشمنا بي تفار (پاره ۱۵ موره بني اسرائيل، آيت ۱۸)

۔ احدرضا کے فیض کے در ہیں کھلے ہوئے .....مرداراحداس کے ہیں ساتی ہے ہوئے

CHOCES:

بیر خیم کتاب اُن اشتہارات کا مجموعہ ہے جو کم دمیش نصف صدی سے لاکھوں کی تعداد میں حجمہ ہے کہ میں اور اندرون و بیرون ملک بے شار مساجد میں آ ویزاں ہیں کہ بھی کسی کالف کوان کے کسی حوالہ کی تروید کی جراُت نہیں ہوئی۔ (ادارہ)



يمصطفاجوك دارالسلام كوجرانواليه









### فهرست

# فضائل مصطفط وشان محمرى

| صفح نمبر | موضوع                                               | نمبرشار |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|
| 9        | انتساب                                              | -1      |
| u        | آغــاز سخن                                          | _۲      |
| 14:      | عيدميلا دالنبي كي تحقيق واجميت كابيان               | _٣      |
| 19       | ني محترم مالينا كانورانية كانوراني بيان             | _٣.     |
| M        | احرمخنار منافية كاختيارات وانعامات كابيان           | _۵      |
| or       | نى پاكساللىداكى علم غيب شريف كابيان                 | _4      |
| 40       | رسول الله ما الله الله الله الله الله الله          | _4      |
| ۷٩       | زنده نبی منافیدم کی حیات وساعت کابیان               | _^      |
| 91"      | رحمة للعالمين ملافية إك خاتم النبيين مونے كابيان    | _9      |
| 1+0      | شان محمدی منالقیلم اور عیسائی چیلنج کابیان          |         |
| 112      | نظام مصطفى (مَا يُنْفِيمُ ) كَرِّح يك وبركات كابيان | _11     |



| جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ام كتاب سيايين صادق                                                                     |
| تاليف مفتى اعظم پاكتان يرا بودا و دمحم صاوق صاحب                                        |
| (امیر جماعت دضائے مصطفع پاکستان)                                                        |
| ترتيب وتدوين الحاج محمد حفيظ نيازي                                                      |
| روف ريْدنگ محمد تعيم الله خال قاوري                                                     |
| بي السي اليراك اليم الماردو، بنجابي تاريخ                                               |
| مولانا الوسعيد محرسر ورقا درى رضوى                                                      |
| 🖈 صاحبزاده محررؤف رضوي                                                                  |
| کپوزنگ محمدنویدرضوی کمپوزنگ سنثر                                                        |
| صفحات                                                                                   |
| تعداد 1100                                                                              |
| اشاعت اوّل ذوالقعده ١٣٢٩ م                                                              |
| اشاعت دوئم رئيج الاوّل بسرايج                                                           |
| اشاعت سوئم رجع الآخر ٢ سرماج                                                            |
| بهربير 350 روپي                                                                         |
| <u> </u>                                                                                |
| 😝 قادرى رضوى كتب خاند كتي بخش رو دُلا مور 😝 شبير برادرز أردوباز ار لا مور               |
| 🕸 مكتبه نبويير كنج بخش روڈ لا بور 🚭 مكتبہ اعلیٰ حضرت لا بور 🚭 مكتبہ مهربید ڈ سکہ        |
| اوليي بك سال مجدرضات بحتلي بيليز كالوني كوجرانواله كالمتبه بركات المدينه بهاورآبادكراجي |
| اداره صراط متقيم وربار ماري سزى منذى كراجى نمبره كاداره صراط متقيم دربار ماركيك لا مور  |
| 🖨 مكتبه قادر بيسر كلررودْ نز دميلا دمصطفاچوك گوجرانواله                                 |

## مسائل نماز

| صفحتمر | موضوع                                             | تنبرشار |
|--------|---------------------------------------------------|---------|
| 119    | نماز وطہارت کے ضروری مسائل کابیان                 | ار      |
| IM     | بوقت اذ ان صلوة وسلام اورانگو تھے چومنے کابیان    |         |
| 100    | بعد نماز بلندآ واز سے درود شریف پڑھنے کابیان      | _٣      |
| 142    | حدیث نبوی میں نماز حنفی کابیان                    |         |
| IAI    | نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال ناجائز ہونے کابیان | _0      |
| 191    | نفل نمازوں کے مسائل وفضائل کا بیان                | _4      |
| 199    | می <i>ں ر</i> اوت کے کالا جواب بیان               | -4      |

## اصلاح معاشره

| صفحنبر | موضوع                                                  | نمبرثار |
|--------|--------------------------------------------------------|---------|
| rir    | باطنى عيوب وروحانى امراض كى اصلاح كابيان               | ار      |
| 770    | پیارے نی مالی ایک پیاری دعاؤں کا بیان                  | _٢      |
| 739    | احادیث نبوی کی روشنی میں اسلامی معاشرہ کابیان          | _٣      |
| ror    | موجودہ چند جرائم کے مولناک انجام کابیان                | -4      |
| 742    | فو ٹوبازی وتصوریسازی کے شدید حرام اور گناہ ہونے کابیان | _0      |
| 1/4    | در بارهٔ عیدورمضان رید بوشیلیفون کااعلان               | ٧_      |
|        | نامعتبر ہونے کا بیان                                   |         |

### لفين المستنت كاكردار

| صفحتم        | موضوع                                       | نمبرثار |
|--------------|---------------------------------------------|---------|
| <b>m91</b>   | بدعات المحديث كابيان                        | -1      |
| P+P          | وہابیت کے "پوسٹ مارٹم" کابیان               | _r      |
| C/A          | محمر بن عبدالوماب نجدى كے متعلق پیشوائے     | _٣      |
| MA           | المحديث وديوبند كابيان                      |         |
| rro          | مردارا المحديث كے خلاف فيصله مكه كابيان     | -4      |
| PTZ          | "المحديث" كے خلاف مولوى وحيد الزمان كابيان  | -0      |
| mma .        | تحفهٔ و ہابیہ مسئلہ طلاق ثلاثہ              | _4      |
| ראו          | علماء ديوبند كے عقائد ومسائل كالرزه خيزبيان | -4      |
| r20          | علماء د پوبند کی دورنگی تو حید کابیان       | _^      |
| 100 Park 1 1 |                                             |         |

| صفح نمر | موضوع                                               | نمبرشار |
|---------|-----------------------------------------------------|---------|
| 199     | أردوكي بهترين ترجمه وتفسير كابيان                   | _1      |
| mm      | الل قبور ومحبوبانِ خداكى برزخى زندگى كابيان         | _٢      |
| min.    | حضرت سيدناا مير معاويه وكالنيئ كي شان صحابيت كابيان | _٣      |
| rro     | حدیث قیصرویزید کے کردارانجام کابیان                 | _~      |
| mud     | غوث اعظم کی شان اور گیارهویں شریف کابیان            | _۵      |
| MAL     | تا جدارس ہندوتا جدار پر ملی کے مسلک کابیان          | _4      |
| TLL     | جنگ تمبر میں روحانی واقعات وصداقت اہلسنّت کابیان    |         |

### انتساب

اعلی حضرت مجد دملت امام اہلسنت مولانا شاہ احمد رضاخان فاضل بریلوی کے شنرادهٔ اکبرحضرت ججة الاسلام مولاناشاه محمد حامد رضاخان (علیماالرحمة ) کے خلیفه اکبر

حضرت محدث اعظم شيخ الحديث الوالفضل

مولاناعلامهمحمل سرداراحمل قدسرة العزيز

کے نام منسوب کرتا ہوں

كه جنهول نے اپنے نائب اعظم مجاہد ملت حضرت مولا نامفتی ابوداؤد محمد صادق صاحب منظله كي شكل ميں گلستان اہلسنت كووہ چھول عطا فرمايا جس كى خوشبوئيں چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہمیشہ پھیلی رہیں گی۔

جنهوں نے محفل اہلسنت کووہ روش چراغ عطا فرمایا جس کی روشی بدند ہبیت كاندهيرول پرغالب آگئ اورجس كى لونه بھى مدهم ہوئى نه ہوگى \_(انشاءالله العزيز). جوآ کاش سنیت کے وہ آفتاب و ماہتاب ہیں کہ جن کی کرنیں راہ حق کو منور کئے ہوئے ہیں۔

| MAZ | صدساله جشن ديو بند كابيان                   | _9       |
|-----|---------------------------------------------|----------|
| ۵+۱ | مولوی غلام خال اوراس کے عقائد               | -1       |
|     | علماء ديوبند کی نظر میں                     |          |
| 0.4 | جماعت اسلامی کے مخصوص پس منظر کابیان        | =        |
| ۵۱۹ | پاکستان کے حامی ومخالف علماء کابیان         | <u>}</u> |
| ٥٣١ | انگریز کے حامی ومخالف علماء کابیان          | ٦٣       |
| orr | المجمن سرفروشان اسلام كعقا كدونظريات كابيان | عار      |
|     | تقاريظ                                      |          |
| ۵۵۵ | حضرات علماء ومشائخ                          |          |

اتنے زیادہ اشتہارات کو کتابی شکل میں لانا بہت بڑا مرحلہ تھا' جوبفسل خدا بطفيل مصطف عليه التحية والثناء ماية تنجيل تك يهنجا كتاب كى يروف ريدنگ بھى بہت مسكه ہوتا ہے۔ اپني طرف سے احباب نے اچھے طریقے سے یروف ریڈنگ کی۔ پھر بھی اگر کمپوزنگ میں کوئی غلطی رہ گئی ہوتو آگاہ فرما کرعنداللہ ماجور موں۔اللہ تعالی نبی کریم ملاقلیم کے صدقے ہم سب کی لغرشیں معاف قرمائے۔ آمین (محد حفیظ نیازی)

بزارون سال زمس این بنوری پروتی ہے ..... بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپيدا كوجرانواله كاشهر بإسبان مسلك رضا وفيض يافتة امير ملت وفقيه اعظم كوثلوى نائب محدث اعظم بإكستان حضرت مولانا الحاج مفتى بير ابوداؤر محمه صادق صاحب وظي كى تشريف آورى (٢٩ زيقعد ١٣٤ه على الكفتم كانجديت كاكره قا-جامع مجدزينت المساجد كے علاوہ صرف دوايك مساجد المسنت كے ياس تھيں اور سال بحر ميں صرف چندايك سالانداجلاس موت تھے۔ زینت المساجد کے سابق خطیب مولانا صابر حسین صاحب (مرحوم)سنیت کا بھرم قائم رکھے ہوئے تھے۔اُن کے بعد انجمن خدام الصوفیہ کے اراکین کی کوشش اور محدث اعظم یا کتان مولا تا محدسر داراحد عظید کی شفقت سے جب عالم باعمل مولا ناابوداؤ دمحم صادق صاحب مدظله كالطورامام وخطيب زينت المساجد تقررعمل مين آيا اور پهلي بار گوجرا نواله كي فضاء مين صلوٰ ة وسلام اورنعره مائ تكبير ورسالت گو نج تو مخالفین اہلسنّت پریشانی و بے چینی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک وہ دورتھا کہ بقول اُن کے جیسا كدانهول نے اپنى كتاب" تاريخ المحديث كوجرانوال، ميں كلما بے كدايك مرتبدانهوں نے زینت المساجد میں انعقاد پذیر جلسه پر قبضه کرایا اورائے مقرر سے تقریر شروع کرادی اور کی باران تخ یب کاروں نے خشت باری کرے اہلنت کے جلے اُل دیئے تھے۔ ابان كيلے مصورت حال تا قابل بروآشت تھى كران كے عقيدہ كے خلاف المستنت ك عقا تدمعاشرہ میں غلبہ یارے تھے۔ چنانچرانہوں نے باہمی مشورہ سے" ندائے یارسول الله "كمسله برايك بمفلك شائع كياجواس طرح ترتيب ديا كياتها-

"اللم ..... اعاملم ..... او اسلم .....

اسلم پکارنے والے سے پوچھتا ہے کہ آوازیں دینے والے بتاؤ توسہی تیرا کہنا کیا ہے۔تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ بیرحال ان بریلویوں کا ہے کہ یارسول اللہ ۔ یارسول اللہ تو براهين صادق

جومسلک اہلسنّت کی پاسبانی کے فرائض نصف صدی سے زائد عرصہ سے انجام دے رہے ہیں۔

جن کی حق بیانی و کوئی اور حقانیت وصدافت کے اپنے برگانے معترف ہیں اور کئی ہے اور کئی ہے دور میں کوئی مصلحت انہیں بازندر کھ کی۔

جو پوری دلیری اور دلجمعی سے معاشرہ کی اصلاح اور اُمت مسلمہ کو کھوئی ہوئی میراث شان وشوکت اسلام دلانے میں ہمہ وقت مصروف ہیں اور جمیع اہل اسلام کی عاقبت کی بہتری کیلئے شب وروز جہاوفر مارہے ہیں۔

جن کی شریعت مطهره وسنت مصطفوی کی بے مثال پیروی انفرادی شهرت کی ما یہ یہ

جن کی بے داغ عملی زندگی علمی وتبلیغی خدمات کا ہمیشہ اعتراف کیا جاتارہے گا جواستقامت کا ایسا کوہ گراں ہیں کہ عوام التاس صلحائے اُمت علماء کرام اور مشائخ عظام میں یکساں مقبول ومحبوب ہیں۔

مولی تعالی اُن کاسامیعاطفت ہم سب پرقائم ودائم رکھے۔آمین ایں دعااز من واز جملہ جہاں آمین باد

ارت.

محمر حفيظ نيازي (عفى عنه) مدير ما بهنام مرضائع مصطفع كوجرانواله ياكتان

براهين صادق

مقبولیت اتنی عام ہوئی کہ ادارہ کومتعددمقامات اور کثیراحباب کی طرف سے تقاضا کیا گیا كەان تېلىغى اشتهارات كوجلد كتابى شكل دى جائے ۔ اگر حقائق كونظرا نداز نه كياجائے توبيہ حقیقت اظبر من الفتس نظرا عے گی کہان اشتہارات کی تبلیغ کے ذریعہ بزاروں لا کھوں بدند ہوں کی کا تنات بدل عن اور انہوں نے بدعقید کی سے توبہ کر کے حق فد بب السنت قبول كرايا اور مسلك المستت كا اس طرح جرجا مونے لگا كه بدند بيول كو المستت كى خالفت مشكل مو كئ في كدأن كرا يُشر مذهب حق كحق مي بيانات دي اور كابيل لكف للم طوالت سے بيخ كيلي صرف دومثاليس عرض بيں۔

ندائے یا رسول الله کوشرک قرار دینے والے دیو بندی حضرات کے ہم عقیدہ مولوی بشراحد آف ڈررہ اساعیل خال نے کتاب کھی اس کتاب کا نام ہے۔

"یا حرف محبت ہے" اور مصنف نے کئ دیوبندی مولویوں کے نام اور عبارات این تائید میں درج کئے ہیں۔حضرت غوث اعظم کے منکرین کی طرف سے ايك كتاب شائع كى كى جس كانام تقا "غوث اعظم جل جلالة" مطلب يد كغوث اعظم صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے۔ سیدعبدالقادر جیلانی کوغوث اعظم کہنا کفر ہے۔ اس طبقہ فلر کی طرف سے انہی کے ادارہ اسلامیات لا ہور کراچی نے ایک کتاب شائع کی ہے جسكانام بي وفوا عظم عليه الرحمة "آ كلها بيعنى

غوث اعظم قطب الاقطاب امام الاولياء يتنخ محى الدين الوجم سيدعبدالقادر جيلاني قدس سرؤ العزيز ازمولا نامحمد احتشام الحق كاندهلوي

ے پھر پھر کے تیری راہ پہ آ جا کیں گے گمراہ ..... مجبوب خلائق تیرا در ہو کے رہے گا كوجرانواله كى سرزيين يرجيساكه يهلع عض كيا كيا المسنت كى صرف دوتين مساجد تحين باقى غيرمقلدين وديوبندي طبقه فكرك زير تسلط تهيس اوراب تازه ربورث بيرب كهاس وقت کوجرانوالہ میں اہلسنت کی مساجد کی تعداد ۲۹۱۱-

بياعداد وشارجهي بيكرصدق وصفا مولانا الحاج مفتى ابوداؤد محرصادق دامت

کے جاتے ہیں اور پنہیں بتاتے کہآ گے کیا کہنا جا جے ہیں۔ نیزید کہ اللہ کے سواکس کویا أس كے رسول كو يكارنا ناجائز اور شرك ہے۔ وہابيہ كے اس بمفلث كے جواب ميں مولانا ابوداؤ دمحرصا دق صاحب كے قلم سے مرتبہ بمفلٹ شائع موا اوران كے بمفلٹ كے مزعومات كے رد كا برطرف شره موا اور المسنت كى حقانيت كا خوب خوب چر جا موا۔ خالفین نے اب \_\_\_ نینترابدلا اورا گلے مفتہ کو نیا پیفلٹ شائع کر دیا کہ ''اذان کے ساتھ صلوٰۃ وسلام'' تحریف فی الدین اور بدعت ہے''۔مولانا موصوف نے فورأ جواب شائع كرا ديا جس ميں ثابت كيا كيا كه صلاة وسلام نتر كيف ہے نه بدعت بلكه قرآن وسنت کی روشی میں جائز اور باعث اواب ہے۔

خالفین کا تیسرا پیفلٹ مسلمه حاضرونا ظرے متعلق تھا که ' خدا کوحاضرونا ظر مانے کے ساتھ رسول کو حاظر و ناظر ماننا شرک ہے"۔اس پیفلٹ کا بھی منہ تو ڑجواب شائع ہوا اور خالفین قدرے دب گئے۔ تاہم المنت نے ایک مفت روزہ جریدہ کی اشاعت كى ضرورت كوشدت سے محسوس كياتا كر مخالفين كى بدز بانيوں كابروفت محاسبہ موتا ربے۔ چنانچ ہفت روزہ" رضائے مصطفے" کا ڈیکلریش حاصل کر لیا گیا اور یوں گوجرانوالہ میں باطل پرستوں کی چیرہ دستیوں کا خاتمہ شروع ہوگیا۔ تاہم دوسرے علاقوں شہروں دیہات وغیرہ سے خالفین کے اہلسنت کے خلاف پرا پیگنڈاکی اطلاعات ملتى رجتين جس كاحضرت مجامد ملت مولانا ابوداؤد محمه صادق صاحب في يهل تجويز فرمايا كهتمام متنازعه مسائل يربوك مائز كاشتهارات شائع فرمائ مثلاً بعدنماز بلندآواز ے درودشریف پڑھنے کابیان بوقت اذان صلوۃ وسلام پڑھنے کابیان نی اکرم کاللیا کے حاضرو ناظر ہونے کا بیان علم غیب شریف کا بیان نورانیت مصطف (ماللیم) کا بیان وغیرہ۔ ہوتے ہوتے بیاشتہارات پیاس سے زائدعنوانات کے حامل ہو گئے اور ان کی تعداداشاعت لا كھوں تك بيني كئي اور ياكتان كے علاوہ بھارت كويت دي مُذل ايست برطانيه وديكر غيرمسلم ممالك كى مساجد المسنّت مين آويزال نظرآن كلي-ان كى

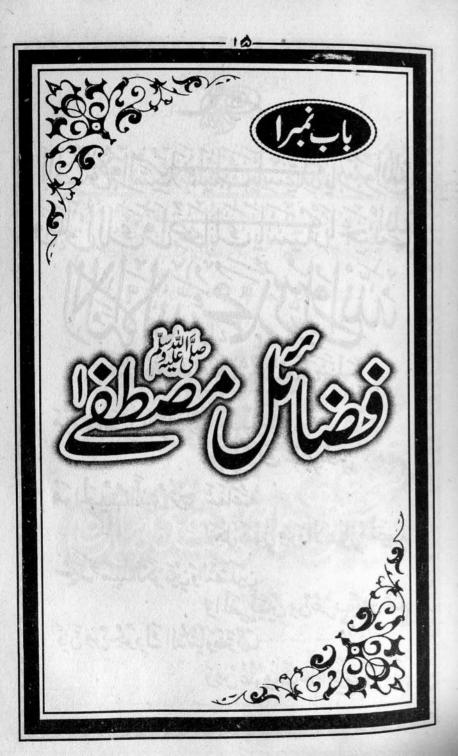

دامت برکاتیم العالیہ کی ٹھوں پائیدار تجی اور تی تبلیغ کی گواہی دیتے ہیں جو ''رضائے مصطفے''
اور مطبوعات رضائے مصطفے کی شکل میں اندرون و بیرون ملک و سیع بیانہ پرجلوہ گرہے۔

یر گیادور جب تنہا تھا میں انجمن میں ..... بہاں اب میرے راز داں اور بھی ہیں

زیر نظر کتاب آپ کے تبلیغی اشتہارات کے مجموعہ پر مشتل ہے۔ کافی عرصہ قبل مرکز
المسنت بر ملی شریف میں بعض احباب نے مختلف اشتہارات کو رسالوں کی شکل میں
شائع کیا اور مولا نا محم عبد المجیدرضوی (آف جائن گوجرانوالہ) اور الحاج صوفی محم عبد العفور
مرضوی صادق آباد نارووال نے ذکورہ سب اشتہارات کو کتابی شکل دینے کی کوشش کی
لیمن بیرمعاملہ پایئے بھیل کونہ بھی سکا ہے اے رضا ہر کام کا اک وقت ہے
دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا

کے مصداق اب چند ماہ بالیاج صاجبز ادہ محمد داؤدرضوی الحاج صاجبز ادہ محمد روئ فروی الحاج محمد سیب الرحل نیازی حافظ محمد رضانیازی اورالحاج صوفی محم عبد الرشید رضوی (نارووال) کی مجر پورکوششوں سے المحمد لللہ بیہ معاملہ پایئے محکیل تک پہنچا۔ شاید بیہ کام ای لئے رُکا ہوا تھا کہ "براہین صادق" کا تخد اہل محبت کو اس سال ملے جب وہ المسنّت کے بین الاقوای مقبول و محبوب ترجمان ماہنامہ" رضائے مصطفے" کی اشاعت کے بچاس سال مکمل ہونے پراپی محبت سے مختلف شہروں میں بچاس سالہ "جشن رضائے مصطفے" منا رہے ہوں۔ انشاء اللہ العزیز اشتہارات کی مقبولیت کی طرح اس کتاب کو بھی المسنّت کے ہرطبقہ فکر میں پیند کیا جائے گا اور معاشرہ پر اس معلوماتی کتاب کے شبت اثر ات مرتب ہوں گے اور اس کی افادیت ہردور میں معاشرہ پر اس معلوماتی کتاب کے شبت اثر ات مرتب ہوں گے اور اس کی افادیت ہردور میں ایک علمی نزانہ ثابت ہوگی ۔ ادارہ کی طرف سے مطبوعہ بعض مفید دیگر اشتہارات جو حضرت موصوف کی بجائے دیگر علماء المسنّت کے مرتبہ ہیں اس کتاب میں شامل نہیں نوٹ: اشتہارات و کوان کے موضوع کے مطابق کی جا کے دیگر علماء المسنّت کے مرتبہ ہیں اس کتاب میں شامل نہیں نوٹ: اشتہارات کوان کے موضوع کے مطابق کی جا کے دیگر علماء المسنّت کے مرتبہ ہیں اس کتاب میں شامل نہیں نوٹ: اشتہارات کوان کے موضوع کے مطابق کی جا کے دیگر علی اواب میں تقسیم کردیا گیا ہے تا کہ قار کین کوان کے موضوع کے مطابق کے جا کہ کرون میں دیگر ان این کے موضوع کے مطابق کی جا کہ کو کو کو اف تدز ہے عروشرف

محد حفيظ نيازى ١٣ ذوالقعده ١٩٣٩ هيروز جعرات

### A TOTAL PROPERTY OF THE PARTY O

"اور یاد کروجب الله تعالی نے پیغیروں سے ان کا عہدلیا کہ جبتم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تہارے پاس وہ رسول جو تہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم ضرور بالضروراُس پرایمان لانا"۔ (پارہ ۳، رکوع کا، سورہ العمران)

" بشك الله تعالى ميرى أمت كو كمرابى يرجع نبيل فرمائ كا"\_ (مشكوة ص ٣٠)

" "جس نیک کام کومسلمان اچھاسمجھیں وہ عنداللہ بھی اچھاہے"۔ (ہمعات ص ۲۹)

ے جہاں میں جشنِ صح عید کا سامان ہوتا تھا اُدھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا

# Charles Capping St. 2

# Chipasappass

ے حشر تک ڈالیس کے ہم پیدائش مولیٰ کی دھوم مثل فارس نجد کے قلع گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکراُن کا سناتے جائیں گے (رہیں ہے ا





بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

ارشادخداوندي:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهُا ) "اوراكراللدى نعتول كوكنوتو شارندكرسكوك"\_

(باره ۱۳ رکوع کاء موره ایرا بیم ، آے ۲۳) ب حمك الله تعالى كالعتيس لا تعداد وبحساب اور ثارے باہر بيل محران سب نعتول میں سب سے بوی نعمت بلکے تمام نعتوں کی جان جان جہان وجان ایمان حضور پر فور محررسول الدر كالفياكي ذات بايركات بيدجن كطفيل باقى سب نعت وانعامات بيل اعلى حضرت مجدوطت مولانالهام احمد صاخال فاصل بريلوى عليدالرحمة فرمايا: ے وہ جو نہ سے تو یکھ نہ تھا وہ جو نہ ہول تو یکھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ای لیے اللہ تعالی نے سب سے برھ کؤسب سے زیادہ اور بہت بی اجتمام وتا کید کے ساتھآپ کی ذات باہر کات کے جیجے کا احسان ظاہر فرمایا

لْقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ "ب شک الله کا بوا احمان موا مسلمانوں پر کدان میں انہی میں ے ایک رسول بیجا"\_ (پ، رکوع۸، سوره آل عمران، آیت۱۱۲)

چونکہ ایمانداروں پرسب سے بدی تعت کا سب سے بدااحسان ظاہر فرمایا ہے۔ اس لئے اہل ایمان اس کی سب سے بڑھ کرقدرومنزلت جانے اس کا سب سے زیادہ محکم ادا كرتے اور جس ماہ و يوم بيس اس احسان ونور ونعمت كا ظهور ہوا أس بيس اس كا بالخصوص جرحاؤ مظامره كرتے بي اس ليے كمولى تعالى نے قرآن مجيد ميں جابجا إلى تعتول كى تذكيروتشكراورذكرواذكاركاحكم فرمايا ب\_خاص طور برسورت والفحى مين ارشاد ب-

عيدميلاوالني ملايد المعتق وابيت كاميان

وَأَمَّا بِنِعْمُهُ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ٥ صُدِّحً فَ صَالَّا عَلَيْهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال اورائي رب كي فحت كاخوب يرج إكرو"

(پ٥٣٠ ركوع ١٨ سوره الفي آيت ١١) مربطورخاص حضورى وات كنعمة الله مون كابيان اورناشكرى وناقدرى كرنے والے بيدينوں كاروفر مايا

اللهُ تَرَالَى الَّذِيْنَ بَكَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُرًا "كياتم في انبين ندويكها جنهول في الله كي نعمت تاشكري سے بدل دى" -(پ٣١٠ ركوع كالموره ايراييم ، آيت ٢٨)

بخاری شریف و دیگر تفاسیر میں سید المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس و حضرت عرائ الل سروايت م كدن الشكرى كرف والے كفار بيں۔ وَمُحَمَّدُ نِعْمَةُ الله اور مُركاليكم الله كالعت بين

(بخارى شريف بر المص ٢)

جب الله كے فرمان اور قرآن سے ثابت ہو كميا كەحفور صلى الله عليه وآله وسلم الله كى خاص نعمت بين جس پرالله نے اپنے خاص احسان كا ذكر فرمايا اور پھر نعمت كا جرجا كرف كالجحى تكم دياتواب كون مسلمان والل ايمان بجوآب كى ذات بابركات نور كے ظہوراور دُنیا میں جلوہ كرى وتشريف آورى كى خوشى ندمنائے شكراواندكر اورسب سے بوی افعت کا سب سے بوھ کر چرچا ومظاہرہ پندنہ کرے اور نعت عظمیٰ کے خصوصی مسكرانداور چرچا ومظاہرہ كے ليے جشن عيدميلا دالنبي مولود شريف اور يوم ميلا دالنبي ماليكم كے جلوس مبارك پر برا منائے اور زبان طعن درازكرے \_مفسر قرآن حضرت مفتی احمد يارخال تعيى مرحوم في كياخوب فرمايا ب:

نہ اس میں رفع سنت ہے نہ شرک و کفر و بدعت ہے یہ رد شرک وبدعت ہے قیام محفل مولد

يوم ولاوت كى اجميت: حضرت قاده والفي سروايت بـرسول الدمالية أس پیرشریف (سوموار) کاروزه رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا:

فِيْهِ وُلِدُتُّ وَفِيْهِ أَنْزِلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

"يعنى اى دن ميرى بيدائش موئى اوراى دن جھ رِقر آن نازل كيا كيا" \_ (مسلم ١٧١ مكلوة كتاب الصيام باب الصيام التطوع يبلي فصل)

اس فرمانِ نبوی سے بوم میلا دالنبی اللی اور بوم نزول قرآن کی اجمیت اوراس دن کی یادگارمنا نا اورشکرنعت کےطور پرروز ورکھنا ابت ہوا۔

ا جیے ہفتہ وار دنوں کے حماب سے ایم ولادت و ایم نزول قرآن کی یادگارو اہمیت ہے ویسے بی سالانہ تاریخ کے حساب سے بھی یوم ولادت و یوم نزول قرآن کی اہمیت واُمت میں مقبولیت ہے۔

ا جس طرح نزول قرآن كاون بير ١٢ رمضان مين مونے كے باعث بوراماه رمضان وسارمضان كوسالاند يادكار منائى جاتى جاسى طرح يوم ميلا دالني مالي كالمراكان ير ١٢ رئي الاول ميں ہونے كے باعث الل اسلام ميں ماہ رئي الاول و١٢ رئي الاول كى سالاندیادگارمنائی جاتی ہے۔ بلکدام احمد بن محمقسطلانی شارح بخاری اور شخ محقق علامه عبدالحق محدث د بلوى شارح مفكلوة ( والفجيا)

جسے محدثین فِلقل فرمایا كرد امام احد بن علبل جسے امام واكابر علاء امت في تفريح كى ب كهشب ميلادشب قدر سے افضل ب-"-

نیز فرمایا "جب آدم علیه السلام کی پیدائش کے دن جمعة المبارک میں مقبولیت

\_مبيب حق بين خدا كانعت بين عُمة رَبّك فَعَديدن یہ فرمانِ مولی پر عمل ہے جو برم مولد سجارے ہیں رحت کی خوشی:قرآن بی میں میجی بیان ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَقُرَحُوا ﴿ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥ " تم فرماؤ الله ك فضل اوراس كى رحمت ( ملے ) اسى پرچاہيے كہ خوشى كريں وہ ان کی سبدھن ودولت سے بہتر ہے"

(پااركوعاا، سوره يونس، آيت ۵۸)

جس طرح او پرنمت کا چرچا کرنے کا ذکر ہوا ہے ای طرح یہاں فضل ورحت پرخوشی منانے کابیان ہواور کون مسلمان نہیں جانتا کہ اللہ کاسب سے برد افضل اور سب سے بوی رحمت بلکہ جان رحمت اور رحمۃ للعالمین \_آپ کی ذات بابر کات ہے۔ (پ ١٤ ركوع ٤، سوره الانبياء، آيت ١٠٤)

يهال تقل ورحت سے آگر كوئى بھى چيز مراد لى جائے تو يقيناو ، بھى آپ بى كا صدقة وسيلداورطفيل إلى البراس ببرصورت بدرجداولي فضل اللي ورحت خداوندى اور نعت الله مونے كامصداق كامل بيل كيونكدوونوں جہان ميل آپكا بى سب فيضان ہے اور آپ کی خوشی منانا ، چرچاؤ مظاہرہ کرنا ، آپ کے شایابِ شان وفر مانِ خداوندی کے تحت واس كےمطابق ہےنه كه معاذ الله اس كے خالف ومكر اور شرك وبدعت\_

> ےخدا کا شکر نعمت ہے نبی کی شان رفعت ہے یہ دونوں کی اطاعت ہے قیام محفل مولد حصول فیض و رحمت ہے نزول خیرو برکت ہے حصولِ عشق حفرت ہے قیام محفل مولد



کی ایک خاص ساعت ہے تو سیدالمرسلین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے میلا دی ساعت کے متعلق تيراكياخيال ب\_(اسكى شان كاكياعالم موكا)"

(زرقانی شرح موابب جائص ۱۳۱۱-۱۳۵ دارج المنوت ج ۲ ص۱۱) ملخساً اعلى معرت فاصل ير ملوى موليد في اس كى كياخوب ترجماني فرمائي ب: ۔ جس سانی محری چکا طیبہ کا جائد اس دل افروز ساعت په لاکمول سلام

لفظ عيد كى تحقيق: فدكوره ارشادات كى روشى من مزيد عرض بكر بفرمان نبوى عمد المبارك آدم عليه السلام كى پيدائش كادن بحى إدرعيد كادن بحى ب بلكه عندالله عيدالالمى اورعیدالفطرے بھی برادن ہے۔(مفکوۃ شریف ص ۱۲۳۔۱۲۳)ملخا۔

لبذا سيدالانبيا والفيام عدم يدأش عيدميلادالني والفي مي الماكي نيس موسك؟ جبد سب کھا پای فضان آپ کوم قدم کی بہاراورآپ بی کے نور کاظہور ہے۔ (ماللہ فی) صحابيكافتوكي حفرت ابن عباس المنظ في تاب

النوم الحملت لكم دينكم (سوره المائده، آيت)

الاوت فرمائي توايك يبودي نے كها''اگرية بت ہم پرنازل ہوتى تو ہم اس دن كوعيد مناتے"۔اس پر حفرت ابن عباس خافظ نے فرمایا۔ بدآ یت نازل بی اس دن موئی جىدن دوعيدي تيس - "يوم جعداوريوم عرفة" - (مكلوة شريف ١٢١)

مرقات شرح مقلوة من اس مديث كتحت طراني وغيره كحواله ي بالكل يمى سوال وجواب حضرت عمر اللغظ سي محى منقول ب\_

مقام غور ہے کہ دونو ل جلیل القدر محابہ نے بیٹیس فرمایا کہ اسلام میں صرف عيرالفطراورعيدالاصحي مقررين اور بمارے ليے كوئى تيسرى عيد منانا بدعت وممنوع ہے

بلكه يوم جعدك علاوه يوم عرفدكو بمى عيدقر ارد ، كرواضح فرمايا كدوافقي جس دن الله كى طرف سے کوئی خاص نعمت عطا ہو۔خاص اس دن بطور یادگار عید منانا ، شکر نعمت اور خوشی ومرت کا اظہار کرنا جائز اور درست ہے۔علاوہ ازیں جلیل القدر محدث ملاعلی قارى عليه الرحمة البارى نے اسموقع يربي محلقل فرمايا كد مرخوشى كون كے ليے لفظ عيد استعال بوتا ب"الغرض جب جعد كاعيد بوناع فدكاعيد بونا يوم نزول آيت كا عید ہونا' ہرانعام وعطا کے دن کا عید ہونا اور ہرخوشی کے دن کا عید ہونا واضح ہوگیا تو اب ان سب سے بر ھر يوم ميلا دالنبي والنبي والنبي عيد مونے ميں كيا شبده كيا۔ جوسب ك اصل وسب علوق سے افضل ہے مر:

> ے آگھ والا تیرے جلووں کا نظارہ دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

قَرْ آك كَي تَاسَيدِ: قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ٱنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِلَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِأَوَّلِنَا وَاخِرِنَا

"عینی بن مریم نے عرض کی اے اللہ اے دب مارے ہم پرآ سان سے ایک خوان (ما کده) اتار که وه ون جمارے لیے عید بوجائے الکوں اور پچیلوں کی۔ (ياره كركوعة سورهالماكده، آيت ١١١)

سحان الله جب ما كده اور من وسلوى جيسى نعت كادن عيد كادن قرار بايا توسب ے بری نعت ہوم میلاوالنی الفی اے عید ہونے میں کیا شک دہا؟

محدثين كابيان: امام احد بن محرقسطلانى علامه محد بن عبدالباقى زرقانى اوري محقق علامة عدالحق محدث والوى رحمة الشعليم فيدعائيه بيان تقل فرمايا:

فَرَحِمَ اللَّهُ إِمْوَاءً إِنَّحَدَ لِهَا لِيَ شَهْرِ مَوْلَدِهِ الْمُبَارَكَ أَعْيَادًا



"اللهاس مخض پرم فرمائے جوابے بیارے نی مالی کا کے ماہ میلادی راتوں کو عيدوں کی طرح منائے"۔

(زرقاني شرح موابب جلداول ص ١٣٩ ما فبت من السديد ص ٢٠) د ميسكة الي جليل القدر محدثين في نه صرف ايك دن بلكه ماه ميلا دريج الاول كى سب راتوں کوعید قراردیا ہے اور عیدمیلا دالنی منانے والوں کے لیے دعائے رحت بھی فرمائی ہے۔جس دن کی برکت سے رہے الاول کی راتیں بھی عیدیں قراریا ئیں۔۱۲رہے الاول كاوه خاص دن كيوتكرعيد قرارنه ياسكا؟ بلكهام داودى عليه الرحمة فرمايا كه مكه كرمه میں آپ کی والادت کی جگم مجرحرام کے بعدسب سے افضل ہےاورابل مکے عیدین سے بر هرومان عاقل کا اجتمام کرتے تھے۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و اللہ نے بھی اس مبارك جكم محفل ميلا ديس حاضري اورمشامده انوار كاذ كرفر مايا-"

(جوابرالحارجلدسوم ص١٥١١ فيوض الرحمان ص٢٤)

مقسرین کا اعلان:اماماین جرکی و الله نے امام فرالدین رازی (صاحب تغیر کیر) نے نقل فرمایا۔ کہ'' جس مخض نے میلا دشریف کا انعقاد کیا اگر چہ عدم مخبائش کے باعث صرف نمك يا گندم ياالي عي سي چيز سي ذياده تمرك كااجتمام ندكرسكا\_بركت نبوى سياييا فخف نعتاج موكانداس كاباته خالى رجكا-" (العمد الكبري ص٩)

مفرقرآن علامداساعیل حقی نے امام سیوطی امام بکی امام ابن جرعسقلانی \* امام ابن جرمیتی امام سخاوی علامداین جوزی جیسے اکابرعلاء و آئمہے میلادشریف کی اہمیت مقل فرمائی اور لکھا ہے کہ 'میلا وشریف کا انعقاد آپ کی تعظیم کے لیے ہے اور اہل اسلام ہرجگہ بمیشہ میلادشریف کا اہتمام کرتے ہیں۔"

(تفيرروح البيانج ٩٠ ص٥٦)

١١ ريج الاول براجماع امت: "ب شك الله ميرى امت كو كمراى برجع نيس فرمائے گا۔" (مفکلوة ص ٢٠) امام قسطلانی علامہ ذرقانی علامہ محدین عابدین شامی کے مجيج علامه احمر بن عبد الغني ومشقى علامه يوسف بهاني اور يضخ عبد الحق محدث و بلوى رحمته الله عليم في تصريح فرمائي كه "ام المغازى محدين اسحاق وغيره علاء كي تحقيق بك يوم ميلا دالنبي صلى الله عليه وسلم ١٢ ربي الاولى ب-علامه ابن كثير نے كها- " يمي جمهور سے مشہور ہے' اور علامہ ابن جوزی اور علامہ ابن جزری نے اس پراجماع تقل کیا ہے اس ليے كەسلف وخلف كانتمام شېروں ميں اار پچ الاول كے عمل پراتفاق ہے۔ بالخصوص الل مكه ای موقع پر جائے ولادت باسعادت پرجمع ہوتے اوراس کی زیارت کرتے ہیں۔ملخصا (زرقانی شرح موابب جلدا مسسا، جوابرالیحارجلد ۳ ص ۱۱۱۲ ما شبت

من السنة ص ٥٤ مدارج النوت ص١١)

براهين صادق

واقعد الولهب جليل القدرآ مُدمحدثين في الله على الماليب في العالمي المالية الديب عميلا والني صلى الله عليه وسلم كى خوشخرى سن كراسة زاوكرديا - جس كے صليب بروز پیراس کے عذاب میں تخفیف موتی ہے اورانگل سے پانی چوسنامیسر آتا ہے 'جب كافركايد حال بوعاش صادق مومن كي ليميلا دشريف كى كتنى بركات مول كى؟ (بخاری جلد۲۳۳ مع شرح زرقانی ص ۱۳۹)

دوسرول کی زبان سے: ہفت روزہ "الجدیث" لاہور ۲۷ مارچ ۱۹۸۱ء کی اشاعت میں رقطراز ہے" ملک میں حقیق اسلامی تقریبات کی طرح بہ مجی (عيدميلادالني) ايك اسلامي تقريب عي شار موتى إدراس امر واقعه سآب مجى الكارنيس كر عكة كداب بريرى عارائع الاول كواس تقريب كاجلال واحرام من سركارى طور يرمك بعريس تعطيل عام موتى إورآب الرسركارى ملازم بيل تواية منه



ے اس کو ہزار بار بدعت کہنے کے باوجودآ پھی بیچھٹی مناتے ہیں اورآ کدہ بھی بی جبتك يهال چلتى بآپ إلى تمام ز"الحديثيت"ك باوجوديد چمشى مناتے رہيں ك\_\_\_خواه كوكى بزار منه عائ وى بزار بارناراض مؤلا كه بكرے جب تك خدا تعالى كومنظور ہوا يهال اس تقريب كى كارفر ماكى ايك امرواقعدى بـ"-

جلوس: " حكومت اكرايي زيراجمام تقريب كوساده ر محاوردوسرول كوجى اسبات كى يرز ورتلقين كري واس كالرينية خاطرخواه موكارانشاء اللهاس تقريب كيظمن من جتن بحى جلوى فكلتے بي اگران كو حكومت كامتمام عاص كردياجائ تويكام بركزمشكل نیں ہے۔ ہرجگہ کے حکام آسانی اس کام کور انجام دے عظے ہیں۔ اگر ہر شھر ش مرف ایک بی جلوس لکے اور اے ہر ہر جگہ کے سرکاری حکام کٹرول کریں تو کوئی وجہنیں کہ مفاسدا محمل سكيس اورمصائب رونما مول"\_(الحديث)

عظیم المحدیث: "جاحت المحديث" كے بالعوم اور حافظ عبدالقادر رويرى كے بالخصوص ترجمان منسدوزه والمعلم المحديث لا مورنے عامل ١٩٢٢ وي اشاعت من لكما ب كدومون كى يا في عيدي بير-جس دن كناه م مخوط رب-جس دن خاتمه بالخير ہو۔جس دن بل مراط سے سلائ کے ساتھ گزرے۔جس دن جنت میں داخل ہواور جب پروردگار کے دیدارے بہرہ یاب ہو۔" (عظیم الجدیث) کا بیان معرت الس ين ما لكرضى الله عند عمروى ب(ورة التاصحين ص٢١٣)

مقام انساف ہے کہ جب مومن کی اکٹی یا فج حیدیں بھیل وین کے ظاف جیس توجن کے صدقہ ووسیلہ سے ایمان قرآن اورخود رحن طاان کے بیم میلا دکوعید کھ دين سيدين بل كونسارخد يرجائ كا؟ جبر ميد ميلا والني الطفام ندميد الفطراور ميداللغي كمقابلك لي باورندان كاثرى حيثيت فتم كرنا مقعود ب-

و ارعيدميلاد كام يرى آپكايم ولادت منانا بورمة للعالمين والله كى ذات كرامى كى طرف ديكيس كرآب فيدون كيدمنايا تفا؟ سفي إرسول الدواللة نے بدون منایا براتی ی ترمیم کے ساتھ کداسے تجان عیدمیلا د "نہیں رہے دیا بلکہ"عید ميلاداورعيد بعثت" كهدكرمنايا اورمنايا بعي" روزه" ركه كراورسال بسال نيس بكه بر مفتدمنايا\_"(مفتروز والمحديث لا مورسامارج ١٩٨١ء)

الله "الحديث" فوحدكردي كرمرف حضوري كحيدميلا دمنان كاتفريج نبيس كى بلكه ايك اورعيد وعيد بعث "مناف كابعى اضافه كرديا اوروه بحى بفته وارامامامه وارالعلوم ويويند: نومر ١٩٥٤ مى اشاعت يس ايك نعت شريف شائع

" یہ آمد آمد اس محبوب کی ہے کہ تور جال ہے جس کا نام نامی خوشی ہے عید میلادالنبی مالی کا کے کہ سے اہل شوق کی خوش انظامی كور بي بادب صف بسة قدى حضور سرور ذات كرائ

الحديثداس تمام تفصيل اور لاجواب وناقابل ترويد تحقيق والزاي حواله جات ے عیدمیلا دالنی صلی الله علیه وسلم منانے اس تعت کاچ ما کرنے شکر گزاری وخوشی كرن كافل ميلاد كانعقاد وجلوس فكالني كاروزروش كى المرح محقيق وتائد موكى اور وہ مجی دہاں وہاں سے جہاں سے پہلے شرک وبدعت کی آ وازیں سنائی دیتے تھیں۔ماشاء الله عيدميلا دالني نے الى عظمت وقوت عشق سے الى حقانيت كالو بامنواليا مرضرورى ہے کہ میلادشریف کےسب پروگرام بھی شریعت کے مطابق موں اور منانے والے مجی شریعت وسنت کی پابندی کریں۔



مسکلہ بدعت ودت کا خطرہ مسکلہ بدعت ودت کا خطرہ خین کے بعداب تو کی 'بدعت ودت 'کا خطرہ خین ہونا چاہیے کیونکہ بدعت و ناجائز تو وہ کام ہوتا ہے جس کی دین بیس کوئی اصل نہ ہو گرعید میلا دالنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل و بنیاد اور مرجح و ماخذ قرآن وحدیث صحابہ کرام 'جہور اہل علم 'محدثین مضرین بلکہ اجماع امت اور خود مشکرین میلاد کے اقوال سے ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا اب تو اس کو بدعت تصور کرنا بھی بدعت و ناجائز اور محروی و بنیسی کا باعث ہے۔

۔ میرے مولی کے میلاد کی دعوم ہے ہے وہ بد بخت جو آج بھی محروم ہے

استنفسار: اگراب بھی کوئی میلادشریف کا قائل نہ ہوتو پھراہے کوئی حق نہیں پہنچا کہ دہ سیرت کانفرنس اور مدارس کے سالانہ سیرت کانفرنس اور مدارس کے سالانہ پروگرام وغیرہ منعقد کرے۔ ورنہ دہ دجہ فرق بیان کرے کہ عیدمیلا دالنبی کیوں بدعت ہے اور باقی فیکورہ امورکس دلیل سے تو حید وسنت کے مطابق ہیں اور ہمارے دلائل اور جلیل اور باقی فیکورہ اکار کے حوالہ جات کا کیا جواب ہے؟

========

جشن عيد ميلا دالنبي (مَالَّيْكِمْ) ناجائز كيوں؟ اور جلوس المحديث وجشن ديو بند كاجواز كيوں؟ ازافا دات: مولا ناعلامه ابوداؤد محمد صادق صاحب قادري رضوي صفحات ٢٦ بديرح واک خرچ ٢٥ روپ ناش كتبر رضائے مصطفا كوجرا نواله

A STANDARD

قَلْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مَّبِين

"بیشک تمهارے پاس الله کی طرف سے ایک نور آیا اور روش کتاب"
(پاره ۲، رکوع ۷، سوره مائده)

م کلیمے که چرخ فلك طور اوست همه نورها پرتو نور اوست

Chilling Carried Control of the Cont

۔ کے گیسو کا دبمن کی ابروآ تکھیں ع ص تھالی میں اُن کا ہے چبرہ نور کا ہوہ جو نہ تھے تو کھے نہ تھا 'وہ جو نہ ہوں تو کھے نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی 'جان ہے تو جہان ہے (از اعلیٰ حضرت فاضل ریلوی میں ہے۔



يسم الخه الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم مارے نی یاک مالی اور اور انیت و بشریت میں سے برایک کے جله كمالات كے جامع اور تمام نورى وبشرى مخلوق كے مردار يال مولاناروم وكمين فرماتين

> ۔ اے ہزاراں جرائل اعدیشر بہر کل سوئے غریباں یک نظر

الله تعالى في آپ كا نورسب سے يہلے پيداكيااوراسية بندول كى رجنمائى كے ليے تمام انبیا علیم السلام کے بعدلباس بشری میں آپ کاظہور فرمایا۔ لہذا باعتبار اول محلوق ہونے كے مارے حضور كى ذات ياك نور بھى ہاور آپ بشر بھى بيں ليكن نورى بشرب شل بشراورسيدالبشر كالفيظ جامد بشريت كے باوجودآپ كى بربات ميں آپ كى نورانيت و شان بےمثالی کارفر ماہاورآپ کا جسمانی طور پربعض عوارض (بخارو غیرہ) سے بظاہر متاثر ہونا آپ کی بشریت وبعض حکمتوں کے لھاظ سے ہے جوآپ کی نورانیت کے منافی مہیں ہے کیونکہ نور جب لباس بشریت میں جلوہ کر ہوتا ہے تو بشری عوارض سے متاثر ہونے کے باوجودنوری ہوتا ہےاوراس کی حقیقت واصلیت کی گفی نہیں ہوتی جیسا کہ قرآن یاک میں ہاروت و ماروت کے واقعہ کے تحت تفاسیر میں مذکور ہے نیز مدیث یاک میں مروی ہے کہ " مک الموت علیہ السلام موی علیہ السلام کے یاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں ایک ایساطمانچہ مارا کدان کی آ کھ تکال دی"

(بخارى جاص ٢٣١، مسلم شريف ج٢ص ٢٠٨) دوسری حدیث میں ہے کہ" (علی احدالقولین) ایک موقع پر ایک نوری فرشته الك تحف كے پاس كورهى كى صورت ميں دوسرے كے پاس منج كى صورت ميں اور تيسرے كى پاك اندھى كاصورت يى آيا"\_(مىلى شريفى ٢٥٥٨ ١٨٠ مىككوة ص٢١٥)

مطوم ہوا کہ ورکی لباس بھر عت عی جلوہ گری اور بھری موارض سے متاثر ہونا صرف مكن عن بيل بكدواقع وابت ب- لبدا بكاضاع حكمت في محر معدرول الله صلی الشعلیدوسلم کور کی صورت بشری بی جلوه گری کو مستعبد خیال کرنا اور بعض عوارض بشرى سے متاثر مونے كونورانيت كے منافى محسااورآب كواسى جيا بشرجانا محض جالت وحماقت ب-(العيانبالله تعالى)

من على على عدد الحق محدث والوى مينيد فرماياك " المخضرت الفل مراقدى س قدم مبارك تك تمام أور بين اورفقاب بشريت بينيهو يين "\_(مارج جامل ١٠٩) اعتراف حقیقت: بیایک ای حقیقت ہے کہ عمرین نورد بوبندی وہانی کتب فکر کے ا كابر بھی اس كے اعتراف ير مجور إلى اس كے باوجود اكركوكي مدوحرى سے ورانيت کا تکارکرے۔اس عقیدہ کوشرک و کفرقر اردے۔آپ کواہے جیابشر اور بزے بھائی كاطر معجاواس ك بدين وبديخي ش كياشب سني:

🖈 "ظهورروح قدى بين بصورت بشرى سطوع نور ازل در تجلیات شهود (کلام شاه اسمعیل د بلوی ص ۲۷)

الرباجال بيتر عجاب بشرعت نجاناكون به كمكي في جرستار " (قعائدرة كي م)

الكالبتر عدي الركية ويك بشرك شكل مين تعاجلوه افزانوريزدال كا"

(انوار بدایت ص ۳۱۵ مصنفه بادی حسن فاصل دیوبندمصدقد قاری طيب مولوى اعزازعلى عبدالسم محرسهول مفتى)

⇒ قرآن یاک میں اللہ تعالی کا ارشادے:

جكاتے ہيں۔سراج كامعنى چراغ بھى ہاورآ فاب بھى اور ہرلفظ ومعنى سے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كي نورانيت ثابت إوربيالفاظ صرف مجهانے كے ليے بين ورنه خود جا ندسورج ستارے تمام نوری مخلوق اپنے نور و وجود میں نور محمصلی الله علیه وآله وسلم کی محاج بے میخ سعدی علیه الرحمته فرماتے ہیں۔

عليم كدچرخ فلك طوراوست ..... بمدنور بايرتو نوراوست علامه بهانی نے شیخ محرمغربی علیها الرحمت فقل فرمایا ہے که "نورمحدی عرش و کری اوح و قلم زمین وآسان (چاندوسورج) جنت وناراورتمام کائنات کومحیط ہے۔۔۔۔اوردنیاو آ خرت كى برچيز چيره انوركانوار يمتنفض بـ"\_(جوابرالحارص١٠١١)

نور جسم: رساله"الوسل" جومولوي مشاق احمد صاحب ديوبندي كي تصنيف إاور مولوی محمد سن مفتی کفایت الله اور مفتی محمد شفیع جیسے اکابر دیوبندی علماء کی تصدیقات سے مُويد إلى من ذكور م كه قَدْ جَآءً كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مَّبِينَ مِن ور ے مراد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے .... نوراورسراج منیر کااطلاق حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی ذات پاک پراسی وجہ سے ہے کہ حضورنورجسم اوروش چراغ ہیں نوراور چراغ ہمیشہذر بعید سیائم سلقیم کے دیکھنے اور خوفناک طریق سے بیخے کا ہوتے ہیں۔ پس حضور سراسرنور یقیناً تمام امت کے واسطے اللہ ك مقرر كئ موسة وسيله بين كه حالت حيات مين بهي وسيله تصاور بعدوفات بهي وسيله ہیں۔ بلکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے جدامجد عبد المطلب کو قریش مصیبت کے وقت ای نور کے سب حل مشکلات کاوسیلہ بنایا کرتے تھے"۔ (التوسل ۲۲) تورخالص: دیوبندی و بابی کمتب فکر کے قطب عالم مولوی رشید احمر گنگوہی نے لکھا ہے کہ "حق تعالی نے اپنے حبیب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا ہے کہ

قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مَّبِينَ لعنى ب فتك تهارك بإس الله كي طرف الك نورة بااوروش كتاب" (پ٢ركوع كاسوره المائده، آيت ١٥)

اس آیت میں حضرات مفسرین کی تصریح کے مطابق روش کتاب سے مرادقر آن مجیداورنور سےمرادصفورمحدرسول اللہ واللہ وات كراى بے چنانچ تفيرابن عباس من بے فلد جاء كُمْ مِنَ اللهِ نُور رسول يعن مح صلى الشعليد والم تغير جلالين مي بهدوالنبي الماليا تغیرصاوی یس ہے: سمی نورا لانه اصل کل نور حسی و معنوی تغيرروح المعاني من فرمايا كه قد جاء كم من الله نور من جس فوطقيم كابيان إس مراد "نورالانوار- ني عنار" صلى الله عليه وسلم بير حضرت قاده و زجاج نے اس کوافتیار فرمایا اور (رئیس المعزله) ابوعلی جبائی و (امام معزله) زمحشری نفور عمرادقرآن لياج" - (روح المعانى ٢٥٠٢)

معلوم جوا كجليل القدر صحابي ومفسرقرآن حعرت عبداللدابن عباس رضي الله عنداور اللسنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور آیت مباركه مين نورس مرادنورالانوارنبي عثار صلى الله عليه وسلم بي بين جوتمام انوار كالمنبع وسر چشمهاور برحسی دمعنوی نور کی اصل بین اورنور سے صرف قرآن مراد لینافی آلاصل مخالفین اللسنة معتزله كامسلك بجيما كدوح المعاني مين تفريح ب\_

سراج منير: ياره ۲۲ ركوع ۴ سوره الاحزاب، آيت ۲۶ مين فرمايا

وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرٌ ا

"اورالله كى طرف اس كے علم سے بلانے والا اور چكاد يے والا آفاب"۔ الله تعالى نے پہلى آيت ميں صنور كونوراس آيت ميں سراج منير فرمايا ہے۔ يعني آپ خود نور ہیں اور دوسرول کو روش فرمانے والے (منیر) ہیں۔خود چیکتے ہیں اور دوسرول کو



مطابق منکرین نور المحدیث و دیوبندی علماء بھی اس کی شہاوت دے رہے ہیں۔ یاد رے کہ اللہ تعالی نے تبلیغ وہدایت وغیرہ کسی ایک صفت کونور نہیں فرمایا بلکہ آپ کی ذات وتمام وجود پاک کونورفر مایا ہے لہذا آپ کی نورانیت کو صرف "نور هدایت" میں مخصر سجماند ہے ہناس میں کوئی خصوصیت ہے۔

اتْمَامِ ثُورِ:" يُوِيدُونَ لِيُطُفِئُوا نُوْزَ اللَّهِ بِاَفُوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْدِمٍ مونہوں سے بچھادیں اور اللہ اپنورکو پورافر مانے والا ہے۔ اگر چپکافر برامانیں'۔ (پ٨٦ركوع٩ موره القف، آيت ٨)

اس آیت میں اللہ تعالی نے جارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونوراللہ لین "اپنا نور" بیان فرمایا ہے اور اس نور کے دشمنوں اور اسے بچھانے کا ارادہ کرنے والے کا فروں کو بتایا گیا ہے کہ نور محمد نور خدا ہے جو کا فراسے بچھانا چاہے گاوہ اپنا ہی منہ جلائے گا اللہ نے اس نور کی حفاظت کرنا اوراسے بورافر مانا ہے۔ گویا: \_ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

تفسیر صاوی وغیرہ کے علاوہ مشہور دیو بندی مفسر مولوی شبیر احمدعثانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں" مشیت الہی کے خلاف کوئی کوشش کرنا ایسا ہے جیسے کوئی احمق نور آفاب کو منہ سے چھونک مار کر بجھانا چاہے۔ بین حال حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں كااوران كى كوششوں كائے "(حاشيةر آن ص١٦٧)

احاديث مباركه: امام مالك عليه الرحمة ك شاكردامام احمعليه الرحمة كاستاداور امام بخاری وامام سلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث عبدالرزاق ابو بکر ابن جام نے اپنی

"قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُور البتري تعالى كاطرف عتمار عياس آيانوراور كتاب مبين \_نور سےمراد حبيب خدا مالليا كى ذات ياك ہے۔ نيز الله تعالى فرما تا ہے كة ال ني مم في آپ كوشامد ومبشر نذير و داعى اورسراج منير ماين بيجاب اورمنير روش كرنے اور تورد يے والے كو كہتے ہيں۔آ تخضرت كاللائم كا ولا وآ دم ميں سے ہيں مرآپ نے اپنی ذات کواس طرح مطبر فرمایا کہ نور خالص ہو گئے اور حق تعالی نے آپ کونورفر مایا"۔ (امدادالسلوک ص۸۵)

د يوبندى عكيم الامت مولوى الشرفعلى تفانوى في لكها به كد

"قدجاء كم من الله نور" من ايك تفيريه عكنور عمراد حفور مول اوراس كورجي بنورحضور صلى الله عليه وسلم كزياده مناسب ب:

نی خود نور اور قرآن ملانور

نہ کیوں پھرل کے ہونورعلی نور (رسالہ النورص ١-١١)

ابوالكلام آزاد:ديوبندي"المحديث"مكتبه فكرك علاء في مزيد لكهام ك"نوري مرادحاملِ قرآن صلى الله عليه وآله وسلم كاوجود اقدس باوركتاب مبين قرآن ب"-(خطبات ابوالكلام ص١١٩)

مولوی ثناءاللہ''رسول خدا ملی اللی خداکے پیدا کیے ہوئے نور ہیں۔ (فاوى ثايي ٢٥ س

قاضى سليمان منصور پورى "حضور پرنورسراپانور پيكرنورى \_نور بخت (خالص)" (كتاب رحمة اللعالمين جلدس مص

معلوم جوا كةرآن مجيدى روشني مين حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى نورانيت كا مسلمالیا واضح وضردری متفقه اورمسلمه ہے کہ "مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری" کے

ووسرى حديث: في محقق حفرت علامة عبدالحق محدث دبلوى عليه الرحمة فرمايا"در مديث صحيح واردشده كه "أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي " يعنى حج مديث من آيا بكر حضورير نور مالين فرمايا"سب عيلالله في مرانور پيدافرمايا" (مدارج المنوة جمام) د یو بندی مولوی اشرفعلی تھا نوی نے بھی اسے حدیث مشہور اور معنی سیجے تسلیم كياب\_ (رسالدالرفع والوضع ص٢٢)

نيز محدث ابن جوزى في "الميلا والنبوى" ميس حضرت شاه ولى الله في فيوض الحرمين "مين مولوي ذوالفقار على ديوبندي في "عطرالورده" مين مولوي رشيدا حمر كنگوي ن "فاوى رشيدي" مين مولوى حسين احدمدنى في "شهاب القب" مين اور پيشواك غيرمقلدين وديوبندمولوي المعيل وبلوي في رساله ميروزه "مين "أوَّلُ مَا حَلَقَ اللُّهُ نُورِي "كوبلاا تكاربطور جمت ودليل فقل كيا بجس ساس كاليح ومقبول مونا اظهرمن القمس ب علاوه ازي اساعيل دبلوى مصنف تقوية الايمان نے اسے منظوم کلام (۳۲س) میں کھاہے کہ

سواول بی ہے برطرح ان کا نور ..... بظاہر کیا گو کہ آخر ظہور

تيسرى حديث: فرمات بي صلى الله عليه وآله وسلم اَ نَا مِنْ نُوْدِ اللهِ وَالْمَوْ مِنُوْنَ مِنْ نُوْدِي

لعنی دهی الله کے نورے پیدا ہوا ہوں اور اہل ایمان میرے نورے " امدادالسلوك مولوى رشيداحد كنگويى\_(فارى ص١٨٥ وورجم ص١٥٥)

چوهی حدیث: "امام زین العابدین این باب امام حسین سے اور وہ این والد بزرگوار حصرت علی میکانی سے فقل کرتے ہیں کہ نبی مالینی نے فرمایا میں آ دم علیالیا کے پیدا

تصنيف مين ائي سند كے ساتھ روايت فرمايا كه: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهمانے ورباررسالت مين عرض كيا" يارسول الله!مير عمال باب آب برقربان (بفضلم تعالى آپ "عالم ماكان و ما يكون" بين) مجهخ برد يجيك تمام اشياء ي

يهك الله تعالى في صفى عدا فرمايا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا: يَاجَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيَّكَ مِنْ تُّورِه

"لیعنی اے جابر! بے شک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور (بلا کیفیت تقسیم اور بغیر مادہ و بلا واسطہ ) اپنے نور سے پیدافر مایا"۔ (الحدیث)

فا كده: مولوى ذوالفقار على ديوبندى في "عطرالورده" ص ٢٢ پر اور مولوى اشرفعلى تھانوی نے اپنی مشہور کتاب "نشر الطیب" میں پہلی فصل نور محدی کے بیان میں پہلی روایت یکی قال کی ہاوراس سے "نورمحمدی کا اول النحلق باولیت حقيقيه" بونا ثابت كركاس مديث كي تفصيل مي لكها بكر" ..... جب الله تعالى نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور (محمدی) کے چار ھے کیے اور ایک حصہ سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش 'اس کے بعد بیالکھ کرچھوڑ دیا کہ "آ گے طویل مدیث ہے"۔ (نشر الطیب ص۵)

علامه نبہانی نے شیخ احمد صاوی اور شیخ سلیمان جمل سے اس طویل حدیث کی مزید تفصیل کا ذکر کرتے ہوئے حدیث نبوی کے صراحتہ بیالفاظ بھی لقل کیے ہیں کہ ".....پس عرش وكرى مير بنورس بين -كروني اورروحاني ملائكه مير بنورس بين اور جنت اوراس کی تمام تعمیں میرے نورے ہیں اور سورج چا نداور ستارے میرے نور سے ہیں اور عقل وعلم وتو قبق میرے نورے ہیں اور شہداء وسعداء وصلحاء میرے نور کے نتائج بين .... هلكذابَدْءُ خَلْقِ نِبِيّكَ يَا جَابِوْ" اعجابراس طرح يترع بي (مَالْقَيْم) كى بدائش كى ابتداء"\_(جوابرالجارج عص١١٥) رسول الله مالية

"يَاجَبُويُلُ وَعِزَّةِ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ آنَا ذَالِكَ الْكُوْكَبُ" لعن"اے جریل مجھا ہے رب جل جلالہ کی تتم وہ ستارہ (نور) میں ہول'۔ (سيرة حلبيه جاص ١٩ جوابرالبحارص ١٠١٠ تفيرروح البيان جسم ٥٣٣٥) آ کھویں حدیث: حضرت ابوہریرہ داللہ سے مردی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا يارسول اللدآب كونبوت كبعطا موكى فرمايا "كُنْتُ نَبِيًّا وَ ادَّمُ بَيْنَ الرَّوْحِ وَالْجَسَدِ"

مين اس وقت بھي نبي تھا جبكه آ دم عليائيل كے روح وجسد كاتعلق بھى نہيں ہوا تھا۔" (تندى۱/١٠١، مظلوة ص١١٥)

معلوم ہوا کہ بظاہراگر چہ حضور مالیکم بصورت بشری حضرت آ وم کے بعد مبعوث موئے لیکن حقیقا آپ آ دم علیاتھ سے پہلے ہیں اور آ دم علیاتھ سے پہلے آپ کا نی ہونا آپ کی نورانیت کی واضح دلیل ہے۔اس لیے کہ حضرت آ دم کی پیدائش و بشریت کی تخلیق تو آپ کے بعد ہوئی ہے۔

نوس حدیث: مادر مصطف حفرت آمنه فی الفیاس مروی ہے کہ "آپ کی ولادت کے وقت ایبانورظا برہواجس نے جملہ عالم ومشرق ومغرب کومنور کردیا۔ بصری وروم وشام كے محلات نظرة كئے۔فاطمہ بن عبداللہ بھی اس وقت موجود تھیں۔انہوں نے ديکھا كہ سارا گرآ پ کے نور سے معمور ہوگیا " (مواہب الدنی دارج النوت اص ۱۲) وسوي حديث: ام المؤمنين عائشه صديقه ولافؤات روايت ہے كه بوقت سحرين كيرُ اى رى تقى كدا جا تك چراغ بجه كيا اورسوكى باتھ سے كرتى -

ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا''۔ (نشرالطيب تفانوي ص٢ بحواله احكام ابن القطان)

یا نچویں حدیث: بعض دوسری حدیثوں میں نور (محمدی) کے پیدا ہونے کے وقت كالعين بهى آيا ب چناني حضور مالين فرمايا بك

قَبْلَ خَلْقِ السَّمْوَاتِ بِأَلْفِي عَامِ

یعن ''اللہ نے میرانور آسانوں کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے

پدافرمایا" - ( محتوبات جلدسوم سسس)

م الله عند يدف: حضرت خالد بن سعيد رضى الله عند في خواب بيان كيا كه زمزم س ایک نورا تھا جوآ سان تک پہنچا جس سے کعبداور تمام سرز مین مکم منور ہو گئے اور وہ نورطیب تك تھيل گيا۔حضور طافيان نے فرمايا

"انا والله ذلك النور"

الله كي فتم وه نور ميں ہوں اور ميں الله كارسول ہوں۔

(مدارج المنوت جلددوم ٥٣٥ بحوالددارقطني وابن عساكر)

### ساتوس مديث:

بخاری نے ابو ہریرہ والنی سے روایت کیا ہے کہ رسول الله ماللی فی مخرت جريل عَدِينَهِ عفر مايا "اعجريل آپ كى عركت سال ب؟"

جريل عَدَائِيم في عرض كيا "يارسول الله (ماليكم) اس كسوا مين نبين جانتا کہ ایک ستارہ ستر ہزار سال میں طلوع ہوتا تھا اور میں نے اسے بہتر ہزار مرتبطلوع ہوتے دیکھاہے'۔

وَمَا نَقَمُوْ اللَّا أَنْ اعْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اورانہیں کیابرالگا یمی نار کہ اللہ ورسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کردیا۔ (پارہ ۱۰، کوع ۱۵)

ے دولت ونیا و دیں ما تکی نداس سے میں نے کب جو ملی مجھ کو نہ اس فیاض سے بے فکر وغم (قصيده برده مترجم ص١٦٠ ازامام شرف الدين بوحيري مينية)

ے گر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری بدر گابش بیاد برچه می خوابی تمنا کن (اخبارالاخيار ٣٢٧٥، ازشخ عبدالحق محدث والوى ويلية)

المرتاراتاتاك اختارات وانعالت كابا

ے اشارے سے جاند چرویا چھے ہوئے خورکو پھرلیا كئے ہوئے دن كوعفر كيابيتاب وتوال تبہارے لئے ے اصالت کل امامت کل ساوت کل امارت کل حكومت كل ولايت كل خداك يهال تمهارك لئ (ازاعلی حضرت فاصل بریلوی عیشیہ)

المان المان

يس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشريف لائے تو آپ كے چره مبارك كے نوريس میں نے سوئی تلاش کر لی اورای روشنی میں دھا کہ سوئی میں ڈال لیا۔ (سجان اللہ) (جوابراليحارص١٨ المنيم الرياض ج٠١ص ١٣٦٨ مطالع المسر اتص ٢٣٩٠ الخصائص الكبرى ا/١٥٦)

> بوزن گشدہ ملی ہے تبہم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا

> > فائده:

مذكور المخضر دلائل كى بنا پر چونكه آپ نور بين اورنور كاساينيس موتا لبذا آپ كا سایدند قاجیها کفریقین کی کتب میں اس کی تصریح ہے۔

گنبدخفریٰ کے نظارے

اس خوبصورت كتاب مين قرآن وحديث كي روشني مين بارگاه رسالت كي حاضري كي اجميت وآداب گنبدخضري كي مختصر مبارك تاريخ اور عاشق مدينه مولانا الحاج مفتی ابوداؤد محمصادق صاحب والحاج صاحبز ادد ابوالرضامحرداؤ درضوی کے سفرنامة حرمين طبيين كاپيارا پيارا تذكره بـ

ناشر: مكتبه رضائے مصطفے چوك دارالسلام كوجرانواله



بو ھرآپ برفضل عظیم فرمایا ہے۔حضور صلی الله علیہ وسلم خود فرماتے ہیں: ألاً وآناً حَبِيْبُ اللهِ "سناوين الله كاحبيب بول"-

(ترندى دارى مشكوة ص ١٥٠ باب فضائل سيد المسلين دوسرى فصل)

جب حضوراللد كم مجوب إلى اورسب سے بوھ كرآ پ سے محبت فرمانے والا

آپ کا مولی تعالی آپ کا محب ہے اور کوئی محب اپنی کوئی شے اسے محبوب سے چھیا اور بچا كرنېيل ركھتا تو چررب العالمين جيما محب اسے لاؤلے پيارے رحمة للعالمين ماليا جسے محبوب سے كا نكات كى كوئى چيز كيونكر چھائے گا۔شان مجبوبيت سے بيدواضح ہے کہ خالق کا نئات کے محبوب اپنے محب وطالب رب العزت کے اذن وعطا سے اس کی جملہ مخلوقات کے مالک ومختار ہیں اور جس مخص کا احادیث لولاک وآپ کے مقام محبوبیت پرایمان ہے۔ لا ریب اس کابیاعلان ہےکہ

میں تو ما لک ہی کہوں گا کہ جو ما لک کے حبیب

لعنی محبوب و محت میں نہیں میرا تیرا (اعلیٰ حضرت)

نام محمر ملاطیح منرین شان رسالت کا پیخفیرآ میزخود ساخته اور گستا خانه اعتقاد ہے کہ "جس كانام محملاً فيل \_\_\_ بوركي چيز كامخارنبيل-"

"رسول کے چاہنے سے پھینیں ہوتا"

"الله صاحب جوآب جابتا عديتا عان كى خوامش كي فيين چلتى" ( تقوية الايمان از: اساعيل د الوي ص ٢٠ ١٠٥٠)

" رسول عاجز بندے ہیں۔رسولوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے .....

الله على الما الله على المحتمين الله المحتفى وسول مين"-

(بلغته الحير ان حسين على وال تفجر وي ص ٢٠١١م١)

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

شان لولاک: حضورة قائے نامدار حبیب کردگار احد مخارطالی الله تعالی کے حبیب ا كرم عليفه اعظم اورنائب اكبريس الله تعالى في سارى كائنات كوآب كواسط بيدا فر مایا اورا پ فضل عظیم وعطائے خاص سے ساری کا نئات کا آپ کو ما لک و مختار بنایا۔ اگرآ پ كاپيدافرمانا بارى تعالى كومنظورند بوتاتو كائنات تو دركنارالله تعالى اپنارب بوتا بھی ظاہر نفر ماتا۔امام ربانی مجد والف ٹانی حضرت فیخ احدسر مندی رحمة الله عليہ جيسے جلیل القدر اکابر نے حدیثِ قدی نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم ملاقید م عاراتادفرمايا" لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَفْتُ الْكَفْلَاكَ \_ لَوْ لَاكَ لَمَا اَظْهَرْتُ الرَّبُوبِيَّه" لعنی اے حبیب (مالین ) اگرآپ کو پیدا کرنامنظور ند ہوتا تو میں آسانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اكرآ بكايداكر نامقصود ندموتا تويس اينارب موناجعي ظاهرندفرما تا

( كتوبات ۱۲۲، جس ص ۲۳۳)

امادیث لولاک کی روشی میں جب سب چھ آپ ہی کے لیے بنایا اور پیدا فرمایا گیااورجس کو جو بھی ملاآ پ بی کی طفیل طائو پھرید کیے ہوسکتا ہے کدرب کریم اپنے حبیب کریم کے لیے سب کچھ پیدافر مائے آپ کی طفیل سب کونوازے اورخود آپ بی کواختیارات وتعرفات سے مروم رکھے نہیں نہیں بلکہ جس نے کل کا نات کوآپ کے ليے پيدافر مايا ہاس نے كل كا تنات كا آپكومالك وعدار بھى بنايا ہے۔ وَلَنِعْمَ مَا قِيْلَ ے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنادیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ واختیار میں

مقام محبوبيت: احاديث لولاك اورحفورصلي الله عليه وسلم ك ديكر اوصاف و كمالات سے صاف ظاہر ہے كماللدتعالى نے آپكوا پنامجوب بنايا ہے اورسب سے

آخرت ككال سرداراور عنار محم كالليم بي-

اللسنت كي مشهور كتاب "واعظ" جلدا عص من كيا خوب كلهاب: میم سے ہیں محبوب وہ رب کے .... سے حاکم عجم وعرب کے دوسری میم سے مالک سب کے ....دال سے داتا دونوں جہال کے جود ہے ان کا عام .... شہد سے میٹھا محد نام (اللہ)

ابوالقاسم: جسطرح حضور ابوالقاسم محدرسول مالينيم كامشهور ذاتى نام محد مالينيم بهدي الى طرح آپ كى كنيت اورايكمشهور صفاتى نام ابوالقاسم ب-جس كى ايك ابم وجدا کابرعلاء امت ومحدثین کرام نے سیجی بیان فرمائی ہے کہ چونکہ آپ الله تعالی کی نعتيں بالخصوص جنت كوتسيم فرماتے ہيں۔اس ليے آپ ابوالقاسم كملاتے ہيں۔ علامه مناوى شرح شائل مين علامة سطلاني مواهب مين علامه فاسى مطالع المسر ات مين ملاعلى قارى مرقات مين علامه طحطاوى شرح مراقى الفلاح مين اور ين عبدالحق محدث د بلوى رحمة الشرعليداخبار الاخيار ص ٢١٦ مي تقل فرمات يي \_ (واللفظ يني)

نُوْرِثُ تِلُكَ الْجَنَّةَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعْطِىٰ مَنْ يَشَآءُ وَ يَمْنَعُ عَمَّنْ يَّشَآءُ وَهُوَ السُّلُطَانُ فِي الدُّنْيَا وَالْاجِرَةِ

لعنی آپ جنت کے وارث و مالک ہیں جے جا ہیں عطا فرمائیں جے جا ہیں منع فرما كين آپ دنياوآخرت كے باوشاه بين "\_(مدارج المدوة ج) ص ١١٥) معلوم موا كرآ پكاذاتى وصفاتى نام بى ايباجامع بجوآ پكاما لككونين مخاردوجهان وقاسم جنت ہونا ظاہر فرمار ہاہے۔حیف ہان کے عقل وشعور پرجو بظاہرآ پ کے نام کا كلمه پڑھيں اور درپر دہ ا تكاركريں \_اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجد دملت بروانة تمع نبوت ٔ

🖈 ''حضرت محمد رسول الله (مالينيم) نهايخ لئے نفع اور نقصان کے مالک ہیں -اور ندائے عزیز ترین رشتہ داروں کے لیے اور ندامت کے لیے۔۔۔۔ اور نہ قیامت کو ہو نگے۔۔۔۔ اگر مخار کل ہوتے تو دوسروں کے لیے نہ سبی اپنے رشتہ داروں کے لیے تو اختیار ہوتا۔ '(ول کا سرور سرفراز ککھروی ص ۱۸۔۷)

فد کورہ خرافات و باطل نظریات کے برعکس اللہ تعالی نے تورات مقدس میں صاف فرماديا ب كم مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَبُدِي الْمُخْتَارِ

"لينى محدرسول الله مير، بنده مختارين"

(مفكوة شريف ص١٥٠ باب فضائل سيد المسلين دوسري فصل) دوسرى روايت ب: "عَبْدِى أَحْمَدُ الْمُخْتَارُ"

مير عبده فاص احمر فتارين (السيرة الحلبيص ٢٠٠)

نيز مديث قدى من ب كُلَّهُمْ يَطُلُبُونَ رَضَائِي وَأَنَّا اَطُلُبُ رَضَاكَ يَامُحَمَّدٌ اے پیارے محدووعالم میری رضاح استے ہیں اور میں تیری رضا کا طالب ہوں۔ (فأوى رشيدييص ١٥٤ أنزمة المجالس ج٢ ص ١٣٥)

يمي نبيس بكدالله تعالى نے اپ حبيب ياك مالله في كا عام ياك بى ايسار كھا

ہے کہ جس سے آپ کا مختار دو جہاں ہونا ظاہر و باہر ہے۔

ا كا برعلاء امت واولياء ملت كى مقبول ومتندكتاب "دلانل الخيرات" اوراس کی شرح' مطالع المسر ات' میں ہے۔

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُيمَى الْمُلْكِ حَاءِ الرَّحْمَةِ

وَ مِيْمَ الْمُلُكِ وَذَالِ الدَّوَامِ السّيِّدِ الْكَامِلِ"

یعنی نام محمط النظیم کی میلی میم ملک دنیا اور دوسر رئیمیم ملک آخرت کی ہے۔ حرحت کی ہاوردال دوام وسید کامل کی ہے اور آپ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دنیا و حاكم ندينا كي پهرجو كچهم علم فر ماؤاپ دلول ميں ركاوٹ نديا كيں اور جى سے مان ليں۔" (پ٥ركوع٢ سوره النساء آيت ١٥)

وَمَاكَانَ لِمُؤمِنٍ وَّلَا مُوْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ الموهِمْ

" اورنه سلمان مرداورنه سلمان عورت كوحل ببنجا ب كه جب الله رسول کچھ فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھا ختیار ہے۔''

(پ۲۲ رکوع۲ موره الاحزاب آیت۳۲)

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "بيني مسلمانو لكان كى جان سے زياده والى ومالك بـ"-

(پا٢ركوع ١٤ موره الاحزاب آيت٢)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ الله "جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی"۔

(پ٥ركوع٨ سوره النساءُ آيت٠٨)

وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ''اور جو پچھتہیں رسول عطافر مائیں وہلواور جس ہے منع فر مائیں ہازرہو''۔ (پ٨١٠ ركوع٥ سوره الحشر آيت ٤)

يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِهُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيْتُ وَ يَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْا غُلَالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ " وه (نبی امی) انہیں بھلائی کاسبق دے گا اور برائی ہے منع فرمائے گا اور سھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گااور گندی چیزیں ان پرحرام کرے گااوران پرسے وہ بو جھاور كلے كے پھندے جوان پر تھا تارے كا"\_(پ، ركوع، سوره الاحزاب آيت ١٥٤)

پیرعشق رسالت مولانا شاه احمد رضاخال بریلوی رحمته الله علیدنے کیا خوب فرمایا ہے کہ: وبی نورجی وبی قل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب نہیں ان کی ملک میں آسان کہ زمین نہیں کہ زمال نہیں (حدائق بخشش، حصاول)

عبدة رسالت: برسلمان جانتا بكرتمام انبياء ومرسلين عليم الصلوة والسلام ي حضور محدر سول الله مالينيم كاعبدة رسالت بهت برااور حلقه نبوت بهت وسيع ب\_الله تعالی عالمین کارب ہاوراس نے اپنے حبیب یاک کوعالمین کے لیےرسول اور رحمت بنایا ہے۔ عالم علوی عالم سفلی جن وائس اولین وآخرین حیوانات نباتات جمادات ملائکہ کرام اور انبیاء ورسل عظام غرضیکہ تمام مخلوقات وکل کا نات آپ کے عہدہ رسالت كے تحت اور حلقہ نبوت میں شامل ہے اور بیرظا ہر ہے کہ جس كا عہدہ جتنا برا اور جس كا حلقه جتناوسيع موكاراس كاعلم اوراختيار بحى اتنابى زياده موكار لبذاحضور ما الفيا كعبده رسالت وحلقه نبوت كى وسعت وعظمت يرجس كاايمان ب اسے بیسلیم کے بغیر چارہ نہیں کہ آپ کے علوم واختیارات تمام مخلوقات سے زیادہ ہیں اور آپ خدا تعالی کے بعد سلطانوں کے سلطان شہنشاہوں کے شہنشاہ حاکموں کے حاکم اور كائنات ميں تدبير وتصرف فرمانے والے، ملائكه كرام كے بھى قائدوآ قابيں۔(مَكَاللَّيكِمْ) جس كے تحيرے ميں ہيں انبياء وملك ....اس جہائكير بعث پدلا كھول سلام

ے عرش تا فرش ہے جس کے زیرنلیں ....اس کی قاہر ریاست پدلا کھول سلام آ بات مباركم: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي ٱنْفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا "تہارےدب کا تم وہ سلمان نہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں تہمیں وه دبن جس كى بر بات وى خدا ..... چشمه علم و حكمت يدلا كلول سلام وه زبال جس كوسب كن كى تنجى كهيس ....اس كى نا فذ حكومت بدلا كهول سلام

تَكُويْنِ اخْتَيَارات: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۞ فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرُ ۞ وَامَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَامَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞

(پ٥٠٠ ركوع ١٨ سوره الفحل، آيت ١١٥٨)

"اور (رب نے) حمهیں حاجت مند پایا کھرغنی کر دیا تو یتیم کو نه د باؤ اور سائل کونہ چھڑ کواورائے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرؤ'۔

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَّ آغُنهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ "اورانبیس کیابرالگایمی نا کهالله ورسول نے انہیں ایخ فضل سے غن کردیا"۔

(پ٠١٠ ركوع١١ سوره التوب،آيت٢١)

وَلَوْآنَّكُمْ رَضُوْا مَاا تَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ

" "اوركيا اچھا ہوتا اگروہ اس پرراضي ہوتے جو الله ورسول نے ان كوديا اور كتة جمين الله كافى ب\_وه د كالم بم كوات فضل ساوراس كارسول (مَاللَّيْكِ)" (پ١٠ رکوع١٠ سوره التوبه، آيت ٥٩)

مديث شريف يس إ: وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ "اورجان لوكرز مين الله اورالله كرسول كى ب"-

(بخارى شريف جزيم ٢٠٠٥ممم شريف ج٢٠ص٩١)

وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْمَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ "ب شك تحقيق مجهة تمام زمين كى يازمين كي تمام خزانو سكى تمام تخيال عطا فرمائی گئی بین '۔ ( بخاری شریف جز۲ مص ۱۷۹ مسلم شریف جز۲ مص ۲۵۰) 🖈 🥏 قَاتِلُوالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ ورَسُولُهُ وَلاَ يَلِدِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ

"لروان سے جوایمان نبیس لاتے اللہ پراور قیامت پراور حرام نبیس مانے اس چیز کوجس کو حرام کیااللہ اوراس کے رسول نے اور سیجدین کے تالع نہیں ہوتے۔" (پ، ارکوع ۱۰ سوره التوب، آیت ۲۹)

يلس "اعمردار" (باره۲۲ سورة ليس،آيت)

معلوم ہوا: كرآ پالله تعالى كے خليفة اعظم ونائب اكبريس الله تعالى نے آپكو احکام دین وفرامین شریعت میں ماذون ومختار بنایا ہے۔

آپ صرف شارح بی نہیں بلکہ شارع بھی ہیں۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔آپ مسلمانوں کی جانوں کے والی ومالک ہیں۔آپ کواموردین شریعت میں امت کے لیے حاکم وقاضی بنایا گیا ہے اور امر فرمانے منع کرنے عطافر مانے روک دیے اشیاء کے حلال کرنے حرام فرمانے کا وسیع اختیار دیا گیا ہے اور آپ اپنے خداداد اختیارات سے لوگوں کا بوجھ ہٹاتے اور گلے کے پھندے اُتارتے ہیں۔

آپ کے حکم و فیصلہ کے خلاف آپ کے آگے لب کشائی اور چون و چرا کرنا تو در كنار جو خض آپ كارشادوفرمان بردل مين تنكي محسوس كرے اور آپ كوحاكم وعدار نه جانے وہ مسلمان بى جىيى ر جنا \_ آ پى كى با آ پى دخ آ پى كى خۇ قى آ پى كى نارافىكى بلكى طابرنسان اور كسى امريرة كى خاموشى بھى دين كا حكم شريعت كامسلداوراسلام كا قانون بن جاتى ہے۔

آپ مولی کی طرف سے سردار اور ماذون و مختار ہیں کہ جے جا ہیں جو جا ہیں جب چاہیں جیسا چاہیں تھم کریں یا اس کے لیے تخفیف فرمائیں۔ اعلاصر ت فاضل بريلوى عليه الرحمة في مايا: دنیااورزمین کے تمام فزانوں کی جابیاں آپ کے پاس ہیں۔ جے جابیں' جب عالى جتناع بي الله تعالى كفر انول ساس كانعتين رحتين بركتين بالفتح اور جنت تقيم فرماتے بيں۔

بروز قیامت بھی ای طرح عزت اور چاہیاں آپ کے ہاتھ ہوں گی اور آپ ى محبوبيت وكمال شان وشوكت كاعظيم الشان مظاهره موكا چونكه بفضلم تعالى آپ زمين و آسان کے بادشاہ اور خزانوں کے قاسم ومخار ہیں اور لوگ آپ کے در کھتاج اور ملكتے ہیں۔اس کے اللہ تعالی نے آپ کوفر مادیا ہے کہ نہیٹیم کود باؤ نہ منگتے کو چھڑ کواور اپنے رب کافعت کاخوب چرچا کرو۔ (اور کی کواپنے دربارے محروم ندلوثاؤ)

كَن فيكون بقدرت خداوعى كى يرثان جكه إذاارًا وَشَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ ٥ " جب كى چركوچا إورائ فرمائ بوجاتوه فورابوجاتى ب- -(پ٣٢ ركوع ٢٠ سوره يلين، آيت ٨٨)

الله تعالى في الم محورون كو معى الني اس شان كامظهر بنايا م اورانهيل محى كن فيكون كى شان عطافر مائى ب\_غوث اعظم محبوب سبحانى شيخ سيد عبد القادر جيلانى "فتوح الغيب "اور عارف بالله امام عبد الوماب شعراني (رضى الله عنهما) "طبقات الكبرى" مين فرماتے ہیں "واللفظ یے" "الله تعالی نے اپنی بعض کتب میں فرمایا ہے۔

"اے ابن آ دم! میں اللہ ہول میرے سواکوئی معبود نہیں جب میں کی شے كے ليے كن كہتا موں تو وہ فورا موجاتى ہے تو ميرى اطاعت كريس تحقيے بھى ايما بنا دوں كاكرة جس في ك ليكن كم كاده فررا موجائ كى"-

وَقَدُفَعَلَ بِكَثِيْرٍ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَخَوَاصِهِ مِنْ بَنِي ادَّم " تحقيق الله تعالى في الي بهت سانبياء اولياء اورخواص بني آوم كوكن فيكون كى شان عطافر مائى ہے۔" (فتوح الغيب ص٢٦ - ٣١ طبقات الكبرى ص١١١) أُ تِيْتُ بِمَقَالِيْدِ الدُّنْيَا

" محصمتام دنياكى عاميال حاضركى كى بين "\_(منداحد ابن حبان ولاكل الدوة)

ٱوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ كُلِّ شَيُّ

" مجھے ہر چیز کی چابیاں عطا ہوئی ہیں''۔ (منداحم طبرانی)

ٱلْكُرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى

"بروز قیامت عزت اور چابیال میرے ہاتھ میں مول گئا۔

🖈 إِنَّمَا آنَاقَاسِمُ وَ خَازِنُ وَاللَّهُ يُعْطِىٰ

"الله عطافر ما تا ہے اور میرے یاس خزانے ہیں اور میں تقییم فرما تا ہوں"۔ ( بخارى شريف جزي ص ١٩٠ مسلم شريف ج٢٠ ص ٢٠١)

فَامَّا وَ زِيْرَاى مِنْ آهُلِ السَّمَآءَ فَجِبْرِيْلُ وَمِيْكَاثِيْلُ وَآمًّا وَزِيْرَاى مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَابُوْبَكُووَ عُمُو "مير عدووزيراال آسان عاوردووزيراال زمين سے ہیں۔آ سانی وزیر جرائیل ومیکائیل ہیں الل زمین سے ابو بکروعر" (رضی الله عنما) (ترندى شريف مفكوة ص ٢٥٠ باب مناقب الى بكروعررضى الله عنها، دوسرى فصل)

معلوم ہوا: کدان آیات واحادیث کی روشی میں بیکنا کدالله ورسول نے دیا عطا فرمایا عنی کردیا شرک نہیں۔اللہ تعالیٰ بھی آسان وزمین اوراس کے خزانوں کا مالک حقیقی ہےاوراس نے اپنے فضل وکرم سے اپنے حبیب ملاقیدیم کو بھی آسانوں وزمینوں اور اسيخ خزانول كا قاسم ومختار بنايا ہے اور آپ كوايساغنى بنايا ہے كه آپ بيارے عثان غنى رضی الله عنه کی طرح دوسرول کو بھی غنی کرتے اور خدادادا ختیارات سے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں۔ آپ زمین وآسمان کے باوشاہ ہیں اس ليےكمآ ب كدووزيرآ سانوں ميں اوردووزيرز مين ميں ہيں۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنَ "اوربه ني غيب بتانے ميں بخيل نہيں ہے"-

(ياره ١٠٠٠ سوره تكوير)



یتو دانائے ما کان اور مایکوں ہے مر بے خرا بے خر ویکھتے ہیں

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نه خدا بی چھیا تم یہ کروڑوں درود

اللدا كبرجب ديرمحبوبان خداكوك فيكون كاشان حاصل بيتوسيدالحوبين عمر رسول الله كالليم كالمين كوريشان كيول حاصل نبيس اورجب يقيناكن فيكون كي شان عاصل ہے چرآ پے عقار کا نات ہونے میں کیا شک ہے؟ گر ع .....ويده كوركوكيا آئے نظركيا ديكھے۔

ویابنہ وہابیہ: کے مذکورہ عقیدہ باطلہ کے بھس قدرت خداوندی نے انہی کے قلم سے حبيب خدا كاختيارات كالجمى اعلان كراديا بينيا

🖈 "بزرگوارول کو (حق) پنچتا ہے کہ تمام کلیات کو اپنی طرف نسبت کریں۔مثلاً ان کو جائزے کہ ہیں عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے "(صراطمتقیم ص ۲۲۲۳)ساعیل دہاوی) الم المراس من بعد خداما لك عالم بير مادات بول يا حيوانات بن آدم مول ياغير بن آدم" (ادله كالمص ومحمودالحن ديوبندي)

"سوائے حفرت خاتم (علیہ السلام) جوکوئی ہے۔ ملائکہ ہویا جنات یا بی آدم یا سواان کے اور مخلوقات سب کے سب کمالات علمی عملی میں در پوزہ گر (سائل) در دولت احمدی بین" (قبله نماص ۹۴ مولوی قاسم نانوتوی)

يرومرشدعلائد يوبندهاجي الداداللهمهاجركي لكصة بين: جازاُمت کاحق نے کردیا ہے آپ کے ہاتھوں بساب عامو دُوباو يا تراو يارسول الله (مالله) ( گزارمعرفت)

منتیجہ: معلوم ہوامجوبانِ خدامشکل کشا' حاجت روا ہیں۔خصوصاً سیدالعالمین ماللینا کے درِ دولت سے تمام محلوقات فیض حاصل کررہی ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اخبارات ریڈ بواور دُنیادارلوگ فرشِ زمین پر بی زمین بی کے بعض مقامات و عالات كم متعلق آلى مي ايك دوس كوبعض دُنياوى ظاهرى امورى خردية بين لیکن اللہ کے نی ملاقید کمی میشان ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے غیب بتا تا اور فرش زمین پر عرش بریں کی وہ خریں بیان فرماتا ہے جن تک الل وُنیا کی رسائی نہیں ہو علی چنانچہ نی كامعنى بى غيب بتانے اور عالم غيب كى خرديے والا بے كوئك لفظ نى دباء سے مشتق ب اور نباء خرکو کہتے ہیں۔لفظ نبی یا فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں۔ پہلی صورت میں اس کے معنی ہیں غیب کی خبریں دینے والا اور دوسری صورت میں اس کے معنى ميس غيب كى خرين ديا موا اور دونون صورتون مين ني كاغيب جاننا اورغيب كى خریں بتاناواضح وظاہر ہے۔حضرت امام قاضی عیاض نے فرمایا:

"فَالْنَبُّوَّةُ فِي لُغَّةٍ مَنْ هَمَزَةَ مَاخُونَةُ مِنَ النَّبَاءِ وَ هُوَالْخَبَرُ وَ الْمَعْنَى أَنَّ اللهِ ٱطْلَعَهُ عَلَى غَيْبِهِ"

لعنی نبوت نباء سے ماخوذ ہے اور نباء خبر کو کہتے ہیں اور نبی وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے غيب رِمطلع كيا پر فرمايا:"اكتبوَّةُ هِيَ الْإِطْلَاعُ عَلَى الْغَيْبِ"

لعنی نبوت کامعنی ہی غیب جانتا ہے۔" (شفاشریف جاص ۱۲۱\_۱۲۲) حضرت علامة قسطلانی شارح میح بخاری نے "مواہب اللدنية" میں اور ديگر علاءِ اعلام نے بھی اپن تصانیف میں ای طرح بیان فرمایا۔اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ نی کامعنی غیب جانے اور غیب کی خریں بیان فرمانے والا ہے۔ لہذا مطلقاً نی کے علم غیب کا انکار در حقیقت نبوت کا انکار ہے۔ اللہ تعالی کے جتنے انبیاء ہیں اللہ نے سب کو ان كے شايانِ شان غيب رِمطلع فرمايا اور علم غيب عطافرمايا۔ ہارے حضور محدرسول اللہ مالی فیل چونکہ سب انبیاء کے سردار اور رسولوں کے امام ہیں اس

ليے الله تعالی نے آپ کوسب سے زیادہ علم عطافر مایا ہے۔ چنانچ علماء عارفین نے فرمایا ك " تمام ادلياء الله كاعلم حضرات انبياء كعلم كي نسبت ايها ب جبيها سات سمندرول میں سے ایک قطرہ اور حضرات انبیاء میں السلام کاعلم حضرت محمد رسول الله مالی کے علم کی نبت ایابی بجیاسات مندرول می ساید قطره "(تفیرروح البیان جام ۲۰۱۳) شیخ عبدالحق محدث و الوی نے فرمایا کر"آپکل شے کے جانے والے ہیں ا

جیج علوم ظاہر و باطن اول وآخر کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں اور تمام کا نتات میں ہرعلم والے سے زیادہ علم والے ہیں"۔ (مدارج النوة جامع)

جكم قرآن لوح محفوظ مين برچيوني بدى اورختك وترشے مذكور باور صديث پاک میں ہے کہ"اللہ تعالی نے قلم کوفر مایا تقدیر لکھے۔ پس قلم نے جو پچھ ہوا اور جو ابد (قيامت) تك بونے والا بوه سب كه لكه ديا" (مشكوة شريف ص١١)

اوح وقلم کے بیات وسیع علوم حضور مالی کے علوم کا صرف ایک حصد ہیں۔ امام بوهير ي في قصيده برده شريف مين فرمايا:

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ والْقَلَم لماعلی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں

وَعِلْمُهُمَا آنَّمَايَكُونُ سَطَرًايِّنُ سُطُودٍ عِلْمِهِ وَنَهْرًا مِّنْ بِحُودٍ عِلْمِهِ لینی لوح وقلم کے جملہ علوم علوم محمد میر کی سطروں میں سے ایک سطر اور آپ كدرياؤل ميس ساكينهرين (زبده شرح برده) الل ايمان اكابرعلاء امت كى ان روش تقریحات سے علوم محمد میرکی وسعت و کثرت کا بخو بی انداز ولگا سکتے ہیں۔ "فَسُبْحَانَ مَنْ خَصَّ مَنْ شَآءَ بِمَا شَآءً"

صورتوں کے ساتھ جھے پر پیش کی گئی اور (الله تعالی کی طرف سے) جھے کوعلم دیا گیا کہ (ان میں سے) کون جھ پرایمان لائے گااورکون میراا تکارکرےگا''۔

جب آپ كايدارشادمنافقين في سناتو انهول في اس كانداق الرايا اوركها كه "جومومن ابھی پیدانہیں ہوئے محمطالی انہیں جانے کا بھی دعوی کرتے ہیں حالاتکہ ہم (منافق) ان کے پاس رہتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں بیچائے "-جبرسول الله طالع کے کومنافقین کی یہ بات پیچی تو آپ نے منبر پر قیام فر مایا اور الله تعالی کی حدوثناء کے بعد فر مایا "ان قو موں (فرقوں) کا کیا حال ہے جنہوں نے میرے علم میں طعن کیا"۔ پھر بطور چیلنج فرمایا "(اے لوگو) جس چیز کے متعلق چاہو پوچھ کر دیکھ لو۔اب سے قیامت تک (بلا تخصیص) ہرشے کے متعلق میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا''۔ اس پر عبداللہ ابن حذافہ (جن کے نب کے متعلق شبر کیا جاتا تھا) کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا "يارسول الله طالية ميراباب كون ب؟"حضور طالية في من الله عندانه الله ميراباب حذافه الله ب"- پھرآپ نے فرمایا" کیاتم (میرے علم پرطعن کرنے سے)باز آؤگے" کیاتم باز آؤ گے۔اس کے بعد آپ منبرسے نیچ تشریف لائے اور اللہ تعالی نے آپ کے علم غيب شريف كى تائيداورمكرين علم منافقين كى ترويديين فرمايا:

وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ فَالْمِنُوْ اللِّهِ وَرَسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُوْمِنُوْ ا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْم ۞ (ترجمه) "اورالله كى شان ينبيل كدا عام لوگواجمبي غيب كاعلم دے بال الله چن ليتا ب ا پنے رسولوں سے جسے چاہے (اور پھران کوغیب کوعلم عطا فرما تا ہے ) تو ایمان لا وُ اللہ اور اس كرسولول پراوراگرايمان لاؤاور پربيزگارى كروتو تمهارے ليے بردا ثواب ہے"۔

(پاره ۱۲ رکوع ۹ سوره آل عمران ۴ به ۱۳ ما مح شان نزول از تقبیر خازن تفییر حیینی جامع البیان و أ

نے لوگوں سے فرمایا "سَلُونِنی عَمَّا شِنتُمْ" (بلاقید کلی طور پر)جوجا ہو بھے سے پوچھو۔ خدا کی تم جس شے کاتم مجھ سے سوال کرو کے میں اس مقام میں اس کا جواب دوں گا۔اس يرايك مخص في عرض كيا" يارسول الله ميراباب كون هي؟" فرمايا" تيرا باب حذافه ے "۔ دوسرے نے عرض کیا" یارسول الله میراباپ کون ہے؟" فرمایا" تیراباپ سالم مولی شیہے'۔تیسرے نے عرض کیا''یارسول الله میرا محکان کہاں ہے؟' فرمایا''جہم يس " ( بخارى شريف جاص ٢٩ ، جهم ٢٥٥)

اس آیت وتفیر وحدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول یاک مالایم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔آپ کو قیامت تک ہر بات وکل شے ہرایک کی سيح اولا دُاصل ماں باپ اور تمام مومنوں منافقوں مسلمانوں اور کا فروں جنتیوں اور دوزخیوں کاعلم ہےاورآ پ سے غیب کی جو بات دریافت کی جائے آ پاس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔آپ کے علم غیب کا انکار منافقین کا شیوہ ہے اور رسولوں پر ایمان لانے کا تقاضاہے کہان کی تمام صفات و مجزات اور علم غیب پرایمان لایا جائے۔

(۲) حفرت ابن عباس رضی الله عنهما کے شاگر وحضرت مجاہد رضی الله عنه سے مروی ہاکی موقع پرایک مخص کی اونٹنی مم ہوگئ تورسول پاک ملائٹی اے فرمایا "اس کی اونٹنی فلال وادى ميں ہے" يين كرايك منافق نے كہا جمر منافية كہتے ہيں اس كى اونٹنى فلال وادی میں ہے حالانکہ بیغیب کو کیا جانیں؟ اس پر جب حضور مُلَاثِیم نے اسے طلب فر ماکر ارشادفر مایا که اتواسیا کهدر ماتها" تواس نے کما" مم نے تو یوں بی ہنی کھیل میں ایسا كهائ- وچنانچاللدتعالى نے يه يت نازل فرمائى۔

وَلَئِنْ سَالَتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ ۖ قُلُ آبِاللَّهِ وَ ايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُ وْنَ ۞ لَا تَعْتَلِدُووا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۖ (اے حبیب) اگرآپ ان سے پوچیس تو کہتے ہیں کہ ہم یونمی ہنسی کھیل میں

بخارى شريف من حفرت ابوموى دالله الله المائية

(٢) ذَٰلِكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ اللهَ "يغيب كى فرين بين كه بم خفيه طور يهمين بتاتے بين" (پ سرکوع ۱۳ سوره آل عمران، آیت ۲۳)

معلوم ہوا کہسب انبیاء کے آخر میں مبعوث ہونے کے باوجود حضور ماللہ کا ان سب کے واقعات وغیب کی خبریں بتانا آپ کی شانِ اعجازی اور نبوت وعلم غیب عطا فرمائے جانے کی دلیل ہے اور خدا کی طرف سے بتائے جانے کے باوجود اس کو "غيب" تجير كرناحق وسيح ب\_جيها كداكلي آيت ع بحى واضح ب-وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَنِيْنِ (اورية بي علم غيب بتات بي تخيل نبيس) (ياره ١٠٠٠ سوره تكوير، آيت٢٢)

فأكده: مولوى شبيراحد "عثاني" ديوبندى اس آيت كريمه كي تفسير من لكهي بي-"لینی بر پنجم ر مرضم کے غیوب کی خبر دیتا ہے۔ ماضی مے متعلق ہوں یا مستقبل یا اللہ کے اساء وصفات سے یا احکام شرعیہ یا نداہب کی حقیقت و بطلان سے یا جنت و دوزخ کے احوال سے باواقعات بعدالموت سے اور ان خبروں کے بتلانے میں ذرا بکل نہیں کرتا''۔ (عاشيقرآن شبيراحم عثاني ص١٢٧)

(2) علائے دیوبند کی مصدقہ و منفق علیہ مشہور کتاب "المہند" میں لکھا ہے کہ سیدنا رسول الله ما الله ما محلوق سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں۔ جوذات وصفات احکام شرع علم نظریهٔ اسرار مخفیه اور حقائق حقد وغیر باعلوم مصمتعلق بیں۔جن کے پاس تک محلوق میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا' نہ فرشتہ مقرب اور نہ نبی مرسل بے شک آپ کو اولین و آخرین کاعلم عطا موااور آپ برحق تعالی کافضل عظیم ہے (المهندص م) مولوی حسين احد" مدنى" سابق صدر ديو بندر قطراز\_" نبوت \_ كواسط ملأنكه كاعلم وقيامت

عظ تم فرماؤ كيا الله اوراس كى آيول اوراس كے رسول سے بنتے ہو بہانے نه بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ (پ ۱ ارکوع ۱۳ مورہ التوبہ، آیت ۲۷، ۲۵، معتفیر این جرین اص ۵٠ اوتفیر در منثورج ساص ۲۵۳)

معلوم ہوا کہ حضور مالی کے علم غیب کا انکار کرنا منافقوں کے طریقہ پر چلنا اورالله تعالی کی آیوں اور رسول پاک سے صلحا کرنا ہے ایسے محض کا ایمان بریار ہے اور الله تعالى نے اسے كافر فرمايا ہے۔

(٣) وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (٣) اورتمبين الله في سكهاديا جو يكه (احكام شرع علم غيب مساكسان و مساكسان يكون احوال منافقين پوشيده امورودلول كرموزتم نه جانة تقے اور الله كاتم پر برافضل ہے۔" (پ۵رکوع۳۱ سوه النساء، آیت ۱۱۳، مع تفییر جلالین حیینی خازن وغیر یا)

(٣) "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِبْيَانًا لِّكُلِّ شَي ءٍ "

اور ہم نے تم پرقر آن أتارا مرشے كاروش بيان ہے۔ (باركوع ١٨، وروالحل، آيت ٨٩) " وَ تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْ" قرآن كل شيك تفسيل ب"

(پ۱۱۱رکوع۲ موره پوسف، آیت ۱۱۱)

معلوم ہوا كرقرآن ياك ميں كل شے كى تفصيل و بيان باورشے برموجود كوكهاجاتا بالبنداع شتافرش تمام كائنات جمله موجودات اوركل اشياء كاقرآن ميس بیان ہے اور حضور مل الم اللہ اللہ سب کے عالم ہیں۔

 (a) "الرَّحْمٰنُ () عَلَّمَ الْقُرْانَ () خَلَقَ الْإِنْسَانَ () عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" رحن نے اپنے محبوب کوقر آن سکھایا' انسانیت کی جان محمطالی کی اور انہیں "مَاكَانَ وَمَايَكُونَ" كابيان كمايا-

(پ ٢٧ سورة الرحمٰن، آيت ا تا ٢٢، مع تفيير خاز ن معالم النتزيل وحيني وغيرها)

خصرت عمروبن اخطب انصاری داشت سمروی ہے کہ ایک دن رسول الله فالله علی کے نے نماز فجر کے بعد غروب آفاب تک خطبه ارشاد فرمایا اور چیم من ظہر وعصر کی نمازوں کے سواكونى اوركام ندكيا-

فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ وَآعُلَمُنَا آخُفَظُنَا يس جو كھ ہوااور جو كھ ہونے والا ہوه سب كھ ہم سے بيان فرمايا ،ہم ميں زیادہ علم اے ہے جے زیادہ یادر ہا۔

(مسلم شريف ص ١٩٩ ج ١ مشكوة باب في المعجز ات، تيسري فصل) حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنها عدم وى ع كدرسول الله مالي في الم فر مایا کہ میرے رب جارک و تعالی نے اپنا وست وقدرت میری پشت پر رکھا جس کی مُنْذُك مِح سين مِن محول ولى " فَعَلِمْتُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْأَرْضِ فتلمت مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" (تندى ١٥٥٥ ٢٥)

يعنى مجھےزمين وآسان اورمشرق ومغرب كى ہرچيز كاعلم ہوگيا۔ بانی دیوبند مولوی محمدقاسم نا نوتوی نے تقل کیا کدرسول الله فالله فار ا " عَلِمْتُ عِلْمَ الْاَوْكِيْنَ وَ الْاحِرِيْنَ"

می نے اولین وآخرین کاعلم جان لیا۔ (تحذیرالناس صم) ان احادیث مبار کرمیحوسر یحدے معلوم ہوا کدرسول الند اللظام برتمام غیو س دروازے کھے ہیںاور آپ کو ابتداء سے انتہا تک جملہ مخلوقات کے تمام احوال "ماكان مايكون اولين و آخوين مشرق و مغوب" ريمن وآسان اوركل اشياء كعلوم حاصل بين اورآبان سب برحاوى بين جيساكرآئمداعلام ومحدثين كرام نے ان احادیث کی شروح میں بیان فرمایا۔ کیا اب بھی کوئی کھسکتا ہے کہ 'آپ کود بوار کے ي كي كنجراوركل كاعلم نبين "جيها كه غير مقلدين وديوبندى مودودى وبابي غرب كى كتاب

برهين صادق ١٠ ني پاک تافيز کام غيب شريف کاميان كاحوال كاعلم حشروتشر كاعلم اصلاح كاعلم زبدوتقوى كاعلم أيمان وكفروغيره كاعلم اورعلاوہ اس کے بہت ی چزیں ہیں جن کا جانا (نی کے لیے ) بہت ضروری ہے۔

جن كوسولوس تكوئى فردوبشر بلكة كلوق كاكوئى فرونيس بي سكا\_

(شهاب ثاقبص ١٠١)

مولوی فردوس علی قصوری دیوبندی نے لکھا ہے کہ" حقیقت محمدیدوہ اصل کا نات ہے جس کو خدا وند تعالی نے اپنے نور سے بیدا فرمایا لیعن حضو کا لیکا " أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْرِى "

ائی حقیقت کے اعتبار سے اول مخلوق اور اصل مخلوقات ہیں۔ تمام موجودات کا وجود آپ کے وجود حقیقی میں لیٹا ہوا ہے اور تمام دنیا کے علوم آپ کے علم میں منطوی (پوشیدہ) ہیں ۔ حقیقت (محمریہ) کے اعتبار سے زمین وآسان كالك ذره بھى آپ سے پوشد ، نہيں۔ " (چراغ سنت ١٨٨)

احاديث شريفه

المعرب عرفاروق اعظم والفي عروى بكرايك بارنى باك طاليكاني الم میں کھڑے ہو کر ابتداء مخلوق سے لے کر اہل جنت کے جنت اور اہل دوزخ کے دوزخ جانے تک کے تمام احوال کی خبردی ۔ یا در کھا جس نے یا در کھا اور بھول گیا جو بھول گیا ( من المنح بخارى يز الن ص ١٢٠ )

" میں نے اپنے رب عز وجل کود یکھا اس نے اپناوست قدرت میری پشت پر رکھا اور میرے سینے میں اس کی شینڈک محسوس ہوئی پس کل شے مجھ پر روشن ہوگئ اور میں نے سب کھ پہان لیا"۔ (مشکوۃ شریف ص۲۷)

اس سے زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کسی کا ذکر نہیں چھوڑا۔ آپ نے اس میں ہے ہرایک کانام اس کے باپ کانام اوراس کے قبیلہ کانام میں بتادیا۔

(مشكلوة شريف كتاب الفتن ، دوسرى فصل عص ٢١٣ بحواله الوداؤ دشريف) حضرت الوبريره رضى الله عندس مروى بالوالقاسم صلى الله عليوسلم في فرمايا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اعْلَمُ لَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّ لَصَحْكِتُمْ قَلِيلًا

لین گنهگاروں کے لیے عذاب خداوندی سرکشوں کے لیے شدت حساب اور خبیث نیات و انكشاف اسراراوراحوال قيامت وحقيقت مبداؤ معادكم متعلق " (جو كچه مي جانيا مول كه كيا كجهاوا الماكي كهاون والام) اكرتم بهى جانة توالبتدروت زياده اورست تحوراً" (معكلة قص ٢٥٦ بحواله بخارى مع شرح مرقات وافعت اللمعات وحاشيه اخبار الاخيارص ١٣٦) جھیٹریا کا اعلام یہودی کا اسلام: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے كناك بهيرے نے ايك يبودى چروا كى ايك بكرى كو پكرليا جے چروا ہے نے جلدی بھیڑ ہے سے چھڑ الیا۔ پس بھیڑیا ایک او کی جگہ بیٹھ گیا اوراس نے چروا ہے سے كما خدان مجهرزق ديا تها جي تون چين ليا- چرواب نے كما خداك فتم آج كى طرح بھیڑئے کو کلام کرتے میں نے بھی نہیں ویکھا۔ بھیڑئے نے کہا اس سے بھی زياده عجيب بات بدہے كە مدينه ميں ايك مخص (محرصلى الله عليه وسلم) ہيں۔ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ

جوفردية بي براس چيز كى جومو يكى اورجوتمهار بعدمونے والى ب يس يهودي نے ني كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضرى دى اور بيوا قعه عرض كر كاسلام قبول كرايا- نى كريم صلى الله عليه وسلم في اس كى تصديق كى اور فرمايا بهيريا كا كلام علامات قيامت سے ہاور (آئنده اس سے بھی بدھ كر موكاكم) ايك مخص كھر

"تقويمة الايمان" و"براين قاطعه" وغيره من ذكور ب (والعيانبالله تعالى) الله عرت عبدالله ابن معود والتو عروى م كرة خرز مانديس مسلمان جهاد میں مشغول ہوں گے کہ اچا تک ان کو د جال کی اطلاع پہنچے گی پس وہ اس کی طرف متوجہ موں گے اور دس سواروں کو حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے آ گے روانہ کریں گے۔ حضور طال کے باپوں کے نام اور ان کے بابوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بیجیا نتا ہوں وہ لوگ اس وقت روئے زمین پر بہترین سوار ہوں گے۔'' (مفكوة شريف بإب الملاحم ، بيل صل ص ١٧٦٤ بحواله مسلم شريف)

فا كده: الماعلى قارى رحمته الله عليه اس حديث كى شرح ميس فرمات بي كـ "بي چيز حضور صلی الله علیہ وسلم کے مجزات میں سے ہاوراس بات پردلالت کرتی ہے کہ آپ کاعلم كائنات وغيرها كى تمام جزئيات وكليات كومحيط بـ

(1000011)

ای طرح شرح قصیدہ بردہ شریف اور شرح شفامیں بھی ملاعلی قاری نے علوم کلیات وجزئیات کی تصریح کی ہے۔

حضرت حذیفہ والليء فرمایا كماب سے قیامت تك كے جتنے فتنے ہونے والے ہیں۔ مجھان کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ علم ہے کیونکہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایک بارہم میں کھڑے ہوکراس وقت سے قیامت تک جو کھے ہونے والاتھا سب بیان فرماد یا اورکوئی چیز باقی نہ چھوڑی جے یا در ہااور جو بھول گیا بھول گیا'۔

(مسلم شریف ج ۲ص ۳۹۰)

"حضرت حذیفه دلافت سمروی ہے کہ خدا کی فتم دُنیا فتم ہونے تک جتنے فتوں کے بانی اور مراہ لیڈر پیراہونے والے تھان کے فرقہ کے تین سوآ دمی ہوں یا

انَّا أَرْسَلُنكَ شَاهدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا ۞ "بِ شِك ہم نے تنہيں بھيجا حاضر وناظر اورخوشخبري ديتااور ڈرسنا تا" (پاره۲۲، رکوع۳، سوره الاحزاب)

ہرعش یہ ہے تیری گزر ول فرش پر ہے تری نظر ملكوت وملك مين كوئي شيئ نهيس وه جو جھ يه عيال نهيس

## ريسول التنزيقية عاظرونا ظرجونے كابيات

ے ہے انہیں کے نور سے سب عیاں ے انہیں کے جلوہ میں سب نہاں ے سے تابش مہر ہے رہے پیش مہر یہ جال نہیں (اعلىٰ حضرت فاضل بريلوى عشية)

براهين صادق ١٢٠ ني پاک تافيخ اعلم غيب شريف كابيان

سے نظے گا اور اس کے گھروالی آنے سے پہلے ہی اس کے یاؤں کا جوتا اور ہاتھ کا دُرہ اسے بتادے گا کہاس کے بعداس کے اہل خانہ نے کیا کیا۔ (معكوة شريف باب في المعجز ات، دوسرى فصل من ١٥٨)

حرف آخر:

ندکورہ دلائل سے جواخصار کے باعث سمندر سے بمزلدایک قطرہ کے ہیں بخوبی واضح ہوگیا کہ اللہ نے اپنے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوعلوم غیبیہ کے بے شار خزانے عطافر مائے ہیں۔الحداللہ ہم اہلست کا بہی عقیدہ ہاب اگرالی بات نظر آئے جو بظاہر حضور مالی الم الم علم کے خلاف ہوتو وہ ذاتی علم وتو اضع برمحول ہوگی ۔ یا کسی حکمت کی بناء يرادهر توجنبين موكى ياعطائ علم سے يہلےكى بات موكى ياا ين مجھكا تصور موكا۔

(وَمَا عَلَيْنَا إِلَّالْبَلَاغُ \_ وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ آعُلَمُ)

Charles and the French Park



حالات سے پورے واقف ہیں۔ان کی صداقت وعدالت پر گواہ ہوں گے" (حاشيقرآن شبيراحدص ٢٤)

اس آیت کریمداوراحادیث وتفیرے معلوم ہوا کہ حضور صلی الله علیه وسلم اپنے امتوں عے تمام حالات سے پورے واقف ہیں اور اس واقفیت کی بنا پر امت کے گواہ ہوں ع\_ كونكرة با بني تمام امت و مرحض كے جملہ اعمال وحالات كونور نبوت سے ملاحظہ فرہاتے ہیں چنانچہ شخ النفیرشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اورمفسر قرآن علامہ محمد اساعیل · حقى رحمة الله عليهااس مقام برفرمات بين كه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نور حق ونور نبوت كے ساتھ تمام امت و ہر محض كے ايمان كى حقيقت وين كے درجات التھے اور برے ظاہری اعمال اور اخلاص ونفاق کی دلی کیفیات کوجانے ہیں'۔

(تفيرعزيزى ص٢٩٦روح البيان جلداص ٢٥٨)

شرح شفاج ١٩٥٥ ملاعلى قارى فرمايا "أ پكىروح تمام الل اسلام ككرول مين حاضر بـ"-

دوسرى آيت

فَكُيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ عِشْهِيْدٍ وَ جِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُّلَاءِ شَهِيْدًا ۞ " پس کیا حال ہوگا (ان کا فروں کا) جب لا کیتھے ہم ہرامت سے اس کا (نبی) گواہ اور لا كينكي بم آپ كوان سب يركواه (پ٥ركوع ٣٠ سوره النساء، آيت ٢٠)

اس آیت کریمه کی تفسیر کے مطابق ہرنی اپنی امت کے ایمان و تفراورنیک وبد کا کواہ ہوگا اور ہمارے رسول پاکستا المین ان سب امتوں کی گواہی دیں گے اس طرح اس آیت کریمه میں بہلی آیت سے بردھ کرحضور کی عظمت وشان اور نور نبوت کی روشنی کا بیان ہے کیونکہ پہلی آیت میں صرف اپنی امت پر حضور کی گوائی کا بیان تھا اوراس آیت میں بسم الله الرحملن الرجيم

ا كابرعلاء اسلام واولياء كرام اورآئمه اللسنت وجماعت كى تصريحات ك مطابق رسول الله صلى الله عليه وسلم خدا تعالى كفشل وعطاسي بحيات حقيقي زنده اورحاضر وناظر ہیں۔ملکوت وملک آپ کے پیش نظر ہے۔ آپ کی شانِ رحمة للعالمینی نورانیت و روحانیت اور خدا دادعلم وتصرف کی تمام کا نئات میں جلوه گری ہے اور دنیا کا کوئی مقام وكوئي شے آپ سے بعيد وفق نہيں ہے۔ آپ جب چاہيں جہاں چاہيں عتنے مقام پر چاہیں بیک وقت جلوہ فرما ہوتے۔غلاموں کواپنے دیدارو فیوض و برکات سے نوازتے اوران کی دیکیری فرماتے ہیں۔مئلہ ہذا کی تفصیل میں نہایت اختصار کے ساتھ چند آیات واحادیث مبارکه اورا کابرعلاء امت کے اقوال شریفه درج ذیل ہیں۔ اہل سنت پڑھ کرا پنا ایمان تا زہ فرما کیں اور مخالفین اہل سنت عظمت و کمالات مصطفوی کے اٹکار اور اللسنت كوكافرومشرك بنانے سے توبر سي والله الهادى والموفق-

آ بات مماركه: وَكَالِكَ جَعَلُنكُمُ أُمَّةً وَّسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۞

"اوراى طرح جم في تمهيس سب امتول مين افضل كيا كمتم لوگوں پر گواه مواوريد رسول تبهارے نگہبان وگواہ"

(پ٢ركوع ايسوره البقره، آيت ١٣٣)

مولوى شبيراحد "عثانى" ديوبندى اس آيت كتحت لكصة بين "احاديث من واردب کہ جب پہلی امتوں کے کا فراپنے پیغیروں کے دعویٰ کی تکذیب کریں گے اور کہیں کہ ہم کوتو کسی نے بھی دنیا میں ہدایت نہیں کی۔اس وقت آپ کی امت انبیاء کے دعویٰ کی صدافت پر گوائی دے گی اور رسول اللظیم جوائے (تیامت تک کے) امتوں کے

رسول الله مالين صادق ١٨ رسول الله مالين كامروناظر مون كابيان

اس آیت یاک میں نبی پاک مظافی کوشاہد فرمایا گیا ہے اور شاہد کا معنی ہے حاضروناظراس ليے غائب كے مقابلہ ميں شاہر كااستعال عام ہے۔

الم نماز جنازه مين جو "شاهدنا و غائبنا" پرهاجاتا جاس مين بحي شامدكامعن حاضروناظر ہی ہے۔ گواہ کو بھی اسی لیے شاہر کہاجاتا ہے کہ وہ موقع پر حاضر ہوتا ہے اور مشاہرہ كساته جوعم ركها إس كوبيان كرتاب مفردات امام راغب وديكر لغات ميس ب "اكشَّهُوْدُ وَالشَّهَادَةُ المُحُضُورُ مَعَ الْمَشَاهِدَةِ إِمَّا بِالْبَصِرِ أَوْ بِالْبَصِيرَةِ" 🖈 علامه هی نے امام قاشانی سے قل فرمایا

"اَلشَّهِيْدُ وَالشَّاهِدُ مَايَحْضُرُ كُلُّ اَحَدٍ مِّمَّا بَلَغَهُ مِنَ الدَّرَجَةِ "الخ (روح البيان ج عص ١١١)

شیخ محقق علامه عبدالحق محدث و بلوی علیه الرحمته فرماتے ہیں " شاهد یعنی عالم وحاضر بحال امت وتقديق وتكذيب ونجات وبلاكت ايشال

(مارج النبوة جاص ٢٦٠)

الفيرابوالسعو وجمل تفيركبيراوروح المعاني مين اس آيت ك تحت فرمايا (إنَّا أَرْسَلُنكَ شَاهِدًا) عَلَى مَنْ بَعَثْتَ إِلَيْهِمْ تَرَاقُبُ أَحْوَالِهِمْ وَ تَشَاهُدِ أَعْمَالِهِمْ مینی ہم نے آپ کوشاہد بنا کر بھیجا ان سب پرجن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیج گئے۔ آپان کے احوال کی مگہبانی فرماتے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ ومعائد فرماتے ہیں۔ روح المعاني مين مثنوي شريف كاييشعر بحي لقل فرمايا بيك:

ر در نظر بودش مقامات العباد زال سبب نامش خدا شاہد نہاد

قر مانِ رسمالت: حضور برنورشامدوشهبيصلي الله عليه وسلم كاخودا پناارشاد'' منداحمه'' كاليك مديث من ذكور عكه "اكشّاهِدُيراى مَالاً يَرَى الْعَائِبُ"

گذشته تمام امتوں پر بھی حضور کو گواہ فر مایا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جیسے حضور اپنی امت کے اعمال واحوال کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ای طرح پہلی امتوں کے احوال واعمال بھی حضور کے پیش نظریں۔

🖈 چنانچه مولوی شبیراحمد عثانی (دیوبندی) نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ 'انبیاء سابقین جیسا اپنی اپنی امت کے کفاروفساق کے کفروفسق کی گواہی دیں گے یتم بھی اے محمصلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی بدأ عمالی پر گواہ ہو گے۔جس سے ان کی خرابی اور برائي خوب محقق موكى" \_ (حاشيةرآن شبيراحمة عثاني ص١٠٩)

الم تفسر نیشا پوری میں ہے کہ حضور کے سب پر گواہ بنائے جانے کی وجہ بیہ ہے کہ حضور کا اللہ علم کی روح انور تمام جہان میں ہرایک کی روح ہرایک کے دل اور ہرایک نفس کا مشاہدہ فرماتی ہے (اورشابدکومشاہدہ کی ضرورت ہے) حضوظ اللہ اللہ نے خود فرمایا کرسب سے پہلے اللہ تعالی نے میری روح كوبيداكيا" (لهذاعالم مين جو كههواسب حضورك ما مفيى موا)

الم تفیرسفی، تفییر بغوی اورمظهری وغیر بامین فرمایا۔ آپ تمام امت کے شاہدوگواہ ہیں اگر چہکی کو بظاہرد یکھا ہویا نہ دیکھا ہو ( کیونکہ نور نبوت سے تو سب کا مشاہدہ فرما رہے ہیں) البذاہرایماندار کے ایمان کا فرے کفراور منافق کے نفاق کی گواہی دیں گے اور سیدنا عبداللہ بن مبارک نے سیدنا سعید بن میتب تا بعی رحمته الله علیها سے لفل فرمایا کہ ہرروز صبح وشام آپ پرآپ کی امت پیش کی جاتی ہے اور آپ ان سب کی علامتوں اور عملوں کے ساتھ ان کو پہچانتے ہیں اور اس مشاہدہ کے باعث ان کے شاہد گواہ ہوں گے۔'' (ملخصاً)صلی الله علیہ وآلہ وصحبہ وسلم

تيسرى آيت: إنَّا أَرْسَلُنكَ شَاهِدًا-"لعنى اعْيبك خرين بتان وال (نبی) بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضرونا ظر" (پ۲۲رکوع ۳، سورہ الاحزاب، آیت ۲۵) معلوم ہوا کہ تمام عالمین آپ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ آپ جان جہال سب کے جامع وواسع اورسب کے لیے حاضر وناظر ہیں۔ تمام جہانوں میں آپ کی جلوہ گری ہے اور عالمین کی ہرشے آپ کے دائرہ واحاطہ میں داخل ہے۔ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ

> يا نچوين آيت النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "نېمومنول کی جانول سے زیادہ ان کے قریب ہے"

(پ١٦ركوع ١٤، سوره الاحزاب، آيت ٢)

اس آیة مبارکه میں مونین کے ساتھ نی پاک صلی الله علیه وسلم کے ایسے قرب اور نزد کی کابیان ہے کہ جس سے زیادہ قرب ونزد کی نہیں ہوسکتی۔ جب آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے استے قریب ونزدیک ہیں تو پھر کسی مومن کوالیمی قریب ونزد یک سرکار کے حاضر وناظر ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔ المعالم مظهري وغير ما مين اس الما مظهري وغير ما مين اس المات المناوم معالم مظهري وغير ما مين المناقب ا ے کہ جہیں کوئی مومن مگر یہ کہ میں دنیاوآ خرت میں سب لوگوں سے بڑھ کراس کے قریب مول \_ الرحا مولو آئيه اكتبيَّ أولى بِالْمُؤمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِرُحاو المُعْرِيرِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن الْمُتَّقُّونَ مَنْ كَانُوا حَيْثُ كَانُوا" لِعِي مُتَقين سب لوكول سے برو حكرمير عقريب ہيں (بلاقيدزمان ومكان)جو بھى بول جہال بھى بول "\_

وہابیت کے مرکز ' دارالعلوم' ویوبند کے بانی مولوی محمد قاسم نا نوتوی نے بھی كلها بكر العدلاظ صله "مِنْ أَنْفُسِهِمْ" كر يكف توبيات البت موتى بكرسول جوشاہد وحاضر دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھ سکتا''اس تمام تحقیق سے رسول الله مالیکا کا شاہدوحاضر ہونا روز روش کی طرح واضح ہوگیا۔ یادرہے کہ ہرشاہدوگواہ اینے منصب و حيثيت كے مطابق اپنے متعلقہ ماحول ومقام مين" حاضروناظر" ہوتا ہے اور حضور مالليكم چونكه تمام امت وكل مخلوق كى طرف مبعوث بين اس ليے بفضله تعالى آپكل مخلوق وتمام امت كے لي شاہدوحاضروناظر بين \_فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى وَلِكَ چوهی آیت

> وَمَا ٱرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلْمِيْنَ "اورہم نے مہیں نہ بھیجا مگر رحت عالمین کے لیے"

(پ ١٠٤ ركوك، موره الانبياء، آيت ١٠٤)

اس آیت میں رب العالمین نے اپنے حبیب کریم مالی کا کورمت اللعالمین فرمایا ہے۔علامداساعیل حقی نے بعض اکابر بزرگان دین سے فقل فرمایا کہ "آپ کی رحمت مطلقة تامه شامله كامله عامه اورتمام مقيدات وكائنات كومحيط وجامعه ب-"

(تفيرروح البيان ج٥ص ٥٢٨)

علامديوسف نبهانى نے لام محقق فيخ عبدالكريم جيلى (جواكابرصوفياء ميس يوس) سے نقل فرمایا که"آپ کی رحت عظمی تمام موجودات کوعام ہے اور دوسری آیت کریم "وَرَحْمَتِى وَسِعَتُ كُلَّ شَيءٍ"

(میری رحت کل شے کو وسیع ہے) میں اس طرف اشارہ ہے یعنی آپ ہر چیز کے "واسع" بیں اور کل شے آپ کے دائرہ رحمت و وسعت میں داخل ہے اور آپ جان جہان ہیں جلیل القدرعلاء امت نے اس مسئلہ کی تصریح فرمائی ہے"

(5017/1210001-017/10-1)

رسول الله مالية على حاضرونا ظر مونے كاميان معلوم ہوا کہ سرکار کے سامنے نہ کوئی جاب و پردہ ہے اور نہ کوئی چیز بعید وفق ہے۔ ہرشے آپ کے زینظروز رساعت ہے۔ (صلی الله علیه وسلم) ووسرى حديث: دمين تهاراشهيدو كواه بول اورحوض كوثر تمهاراوعده ب-إِنِّي وَاللَّهِ لَانْظُرُ إِلَيْهِ وَآنَا فِي مَقَامِي هَذَا "أورب شك الله كالشَّحْقيق من اجى اوراس مقام سےاسے و کیور ہاہوں۔" ( بخاری ج ۲ص ۲۷۹ مشکلو قص ۵۲۷) سجان اللہ جس سرکار کی ساتوں آ سانوں سے اوپر جنت میں حوض کوثر پر نظر ہے۔فرش زمین پرفرش زمین کی کون ی چیز اور جگہ آپ پر پوشیدہ ہے؟ برعش رے تیری گذرول فرش رے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شیے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں (اعلیٰ حضرت)

تيسرى مديث: مَنْ رَّالِنْ فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَ الْيِي فِي الْيَقْظَةِ" جس في مجه خواب میں دیکھاوہ حالت بیداری میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔" (بخارى جميم المائم ملم جماص ٢٣٢)

معلوم ہوا کہ سرکار بحیات حقیقی زندہ ہیں اور تمام روئے زمین پر جہال جا ہیں جلوہ افروز ہوتے اور اپنے عشاق كوخواب اور بيدارى ميں اپنى زيارت سے مشرف فرماتے ہیں۔امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة ۵ عمر تبه بحالت بیداری زیارت سے مشرف ہوئے کیااب بھی حاضروناظر ہونے میں کوئی شک ہے؟

چوهی حدیث جلیل القدر محدثین کرام طبرانی معجم کبیر تعیم بن حماد کتاب الفتن اور ابو تعيم حليتة الاولياء ميں حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما سے رواي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا" بي شك محقيق الله في دنيامير عسامن أشادى ب- يس ميس ونیااور جو کھاس میں قیامت تک ہونے والا ہےسب کوابیاد کھر ہاہوں

الله مالليكم كواين امت كے ساتھ وہ قرب حاصل ہے كدان كى جانوں كوبھى ان كے ساتھ ماصل نہیں کیونکہ اولی جمعنی اقرب (بہت قریب ونزدیک) ہے "(تحذیر الناس صا) الامت مولوی افتر فعلی تھانوی نے لکھا ہے کہ"مرحبا اے مجتبی اے مرتضى اكرآب غائب يعنى دور بول توموت آجائے اور فضا تاريك بوجائے" (طوة المسلمين ص٥)

معلوم موا كدمركارغائب اوردورنبين بلكه حاضراورقريب بين-ایک تاریجی واقعہ: ایک صاحب حضوری ثقه بزرگ جب ای شهر" فاس" سے روضة انور يرحاضر موئ توعرض كيايار سول الله! مين اس اراده سے حاضر نہيں مواكه واليس'' فاس'' چلا جاؤں۔اس ليے اجازت ہوتو مدينه بي ميں رہ جاؤں۔اس پر روضہ پاک سے فرمایا گیا اگر میں ای قبر میں پابند ہوتا تو تم میں سے جوآتا بہیں رہتا لیکن "كُنْتُ مَعَ أُمَّتِي حَيْثُمَا كَانَتْ" مِن وا في امت كياس مول - جا عوه كميل بھی ہو۔لہذاتم واپس لوٹ جاؤ۔''(الا بریزص۲۲۳)

احادیث مبارکہ

"إيِّى اَدِك مَالَا تَرَوُنَ وَالسَّمَعُ مَالَا تَسْمَعُوْنَ (الي قَوْلِه) لَوُ تَعْلَمُونَ مَااعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا"

ب شک جو (غیب اوردورکی چزیں) میں دیکھا ہوں تم نہیں دیکھتے (اس ليك اكشَّاهِدُ يَواى مَالَا يَرَى الْغَائِبُ كَمَامو) اورجو (غیب اوردورکی آوازین) میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ اگرتم جانتے جو (عیبی امور) میں جانتا ہوں البتہتم میشتے تھوڑ ااور روتے زیادہ''

(ترندى ابن ماجية مظلوة ص ٢٥٧)



تھے۔ شیخ اکبرمجی الدین ابن عربی سے امام شعرانی رحمۃ الله علیها نے نقل فرمایا کہ حدیث معراج سيجسم واحدكا بيك وقت متعدد مقامات برموجود جونا ثابت جوااورعلامه يوسف بهانى في في على على رحمة الله عليها في قل فرمايا كد مجب ديكرانمياء كى ميشان عوامام الانبياء محدرسول الله مالية ما مرمكان مين موجود وحاضر مونا بدرجه اولى ثابت موا"-(ملخصا كتاب اليواقية جعص ٢٣، جوابر الحارج اص ٣٨١)

ساتوين حديث: بحكم حديث بخارى مسلم مكلوة وغير بارسول الدياليكم فرماياكم "جب بندہ قبر میں رکھاجاتا ہے و دوفر شتے (منکر تلیر) اس کے پاس آ کراسے بھاتے ہیں اور (آپ کی طرف اشارہ کر کے ) فرماتے ہیں

> "مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَلَا الرَّجُلِ" " توان کے متعلق کیا کہنا تھا"

يهال حدايس حضور ما اليكم كا حاضر وقريب مونى كا اشاره باور يحتى عبدالحق محدث د بلوی جیسے اکابرنے اس معنی کوبر قرار رکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس میں "مشا قان زیارت کے لیے بشارت ہے"۔ (شرح مفکلوة ص١٢١١)

اور اس میں انکا ر واستعجاب کی کوئی وجہنیں۔اگر ملک الموت ومشر نگیر عليم السلام كے برمرنے والے كے قريب اور برقبريس حاضر وموجود ہونے سے شرك لازم جیس آتا اوراس میں کوئی تاویل نہیں کی جاتی توان حضرات وتمام خلق کے آتا اور سب سے افضل واعلیٰ کے سب جگہ حاضرو ناظر اور ہر قبر میں جلوہ فرما ہونے میں شرک کا الروم وتاویل کی ضرورت کیول ہے؟ کیاان حضرات کی بنسبت رسول الله کاللی میں میں كال كى كى ہے؟ حالاتك جہاں ملائكة كرام كى رسائى ہے وہاں سركاركى رسائى كچھ مشکل نہیں اور جہاں سرکار کی رسائی ہے وہاں ان حضرات کی رسائی ہی نہیں۔

"كَاتَّمَا ٱنْظُرُ إِلَى كِفِّي هله،" جياا بن التَّقيلي ود يها بول" (زرقانی شرح مواب ج عص ۲۰۵ خصائص کبری ج ۲ص ۲۰۰۰ روح البيان جهص اجه وغير ما)

يا نچوي حديث: جمكم حديث بخارى مسلم المفكوة وغير مارسول الله صلى الله عليه وسلم كى تعليم كے مطابق مرملك اور مرز ماند كے مسلمان پرواجب ولازم ہے كدوہ نمازين بعیندخطاب وحاضرسرکارے حضور میں اس طرح سلام عرض کرے۔ " السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ" سلام ہوآ پ راے نی اوراللہ کی رحت اور برکات'۔

اس مقام پرشخ عبدالحق محدث و بلوى عليه الرحمة جيسے اكابر محدثين في عارفين الل تحقيق فقل فرمایا ہے کہ نماز میں بی خطاب اس لیے ہے کہ "حقیقت محمدیم تمام موجودات میں جاری ہے اور آپ نے تمام ممکنات کا احاط فرمایا ہوا ہے لہذا آپ ہر نمازی کی ذات میں حاضر وشاہداورموجود ہیں نمازی کوچاہے کداس معنی سے آگاہ رہے۔

(افعة اللمعات ص ٢٣٠ ماشيداخبارالاخيار ص ١١٦)

یمی مضمون غیرمقلدین و ہابیہ کے پیشوا نواب صدیق حسن خان نے "مك الخام" (ص٢٣٣، جلدا) يربيان كرنے كے بعد يدشع بھى تحريكيا ہے كہ: \_ درراه عشق مرحله قرب و بعد نیست می بنیمت عیان و دعای فرستمت

والمحتى حديث: كتب مديث وسيركى روشى مين برمسلمان جانتا ہے كه شب معراج سركار دوعالم الشيط في معداقصى من انبياء عليهم السلام كى امامت فرماكى اور يحر مختلف حضرات سے ساتوں آسانوں پر ملاقات فرمائی حالاتکہ وہ اپنی قبور میں بھی تشریف فرما کبال مدیند منوره اور کبال یزیدی دور اور کربلاکی سرزمین مگرسرکار کوتمام احوال کاعلم بھی ہےاور بنفس نفیس جلوہ گری بھی۔

گیارهویں حدیث: ' محقیق الله تعالی نے (جھیلی کی طرح) تمام زمین کومیرے ليسميك ديااور مجھز مين كےمشارق ومغارب كى روئيت ہوئى"۔ (مسلمشريف مشكوة ص١١٥)

بارهویں حدیث: 'جب بھی کوئی عورت دنیا میں اپنے خاوند کو د کھ دیتی ہے۔اس مخص کی بوی جنتی حوراس عورت ہے کہتی ہے۔اللہ مجھے دور کرے وہ تو چنددن کے لیے ترامهمان ہاور قریب ہے کہ مجھے چھوڑ کر مارے پاس آ جائے" ( پھرتو اسے کیوں وُ كوديتى ہے) (ترندى ابن ماجه مشكوة ص ٢٨١) شارح مشكوة ملاعلى قارى نے فرمايا كه اس مدیث اورجس میں خاوند کی نافر مان پرفرشتوں کی لعنت کا ذکر ہے۔ سے معلوم ہوا كملااعلى حورو ملاتك ابل ونياك اعمال يرمطلع بين " (مرقات ج ساص ٢٧٨)

سجان الله جب مَلاء اعلى حور و ملاككه اورحضور كے غلام كى جنتى بيوى حور كے مثابدہ اور جانے سننے کا بیالم ہے کہ فرش زمین پرکسی جگہ کسی مکان میں جنتی خاوند کی دنیوی بیوی کی حرکات سے وہ باخبر اور مطلع ہیں تو ان سب کے آتا کے کا نئات کے مشاہدہ فرمانے اور اعمال امت پر مطلع و حاضر و ناظر ہونے میں کسی شک وشرک کی کیا مخنائش ہے۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

متفقه فيصله: شيخ الحد ثين علامه عبدالحق محدث دبلوي نقل فرمات بين كه وفروى مسائل میں علاء امت کے مابین کی اختلافات ہیں مگر کسی ایک عالم کا بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کہ آنخضرت مالی کی تحقیقت حیات بے شائبہ مجاز وتو ہم تاویل زندہ جاویدو باقی اوراعمال امت پر حاضرو ناظر میں اور جو بھی طالب حقیقت وآ تخضرت کی طرف شب معراج سدرة المنتى يرسردار ملا تكسيدناجريل عليه السلام كاقول مشهور بك ا اگ یک بر موت برزیم فروغ حجل بوز د پم

حضور مالیکم کی سرکار تو بہت بوی سرکار ہے۔ عارف بالله عبدالو باب شعرانی جيسے اكابر فرماتے بيں كه "خدام بارگاه رسالت المكم فقها وصوفياء اسى مريدين و مقلدین کی شفاعت فرماتے ہیں اور بوقت نزع وسوال منکر تکیر کے موقع پر انہیں ملاحظہ فرماتے اوران کی اعانت کرتے ہیں۔" (مختصر الميز ان الكبرى ص٥٣)

آ تَعُويِ حديث: إذا دَخَلَتِ الشَّوْكَةُ فِي رِجُلِ آحِدِكُمْ آجِدُ الْمَهَا "جبتم میں ہے کسی کے یاوُں میں کا ثنا چھ جائے تو میں اس کی تکلیف محسوں فرما تا ہوں" (جوابراليحارص ٢٩٠ اج ١٩ عن الامام العارف بالله عبدالقادر الجزائري)

معلوم ہوا کہ جیسے روح جم کے ہر حصد سے قریب و متعلق ہے اس طرح سرکار مجھی اسے ہرمومن غلام کے لیے قریب وحاضر ہیں اور اس کی ہر تکلیف سے باخبر ہیں۔ توين وسوي حديث: حفرت ابن عباس رضى الله عنها سے روايت ب كه ميس في خواب میں غبار آلودہ حالت میں نبی کریم مالليكم كوخون كی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا اورعرض کیا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان میر کیا ہے؟ فرمایا بی حسین اوراس کے ساتھی شہداء کاخون ہے جے میں آج جمع فرماتار ہا۔جب میں نے تحقیق کی تووہی ( کربلامیں ) شهادت كاوقت تقارات طرح غبارآ لوده حالت مين حضرت امسلمه رضي الله عنها بحي زيارت ع مشرف موسين اورحال يوجها توفر مايا " شَهد تُ قَدُّلَ الْحُسَيْنِ أَنِفًا "مين الجمي شهادت حسين يرحاضرتها" صلى الله عليه وسلم ورضى الله تعالى عنه

(بيهقي ترزي مشكوة ص ١٥٤٠٥٥)

نى عليه السلام في مايا: "انبیاءمرتے نہیں بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہوتے ہیں" (تفيركبيرجلدا٢،٥١١)

> ے ہم یہاں پہ پڑھیں اور وہاں وہ سنیں مصطفے کی ساعت یہ لاکھوں سلام

Chille Coss ها صورها وصال بالا

\_ اے زندہ نبی فتار نبی اے نبیوں کے سرتاج نبی عقبی میں بھی تیری شاہی ہے دنیامیں بھی تیرا راج نبی

براهين صادق ٨٨ رسول الله ما الله عام وناظر مون كايان



متوجه مو آپ اے فیض پہنچاتے اور اس کی تربیت فرماتے ہیں۔" (رسالهاقرب السبل حاشيها خبار الاخيار ص١٥٥) امام سيوطي ويشخ على حلبي في "حاضروناظر" پرمستقل رسائل تصنيف فرمائي بين منكرين كى شهادت

د یو بندی و ہائی کتب قار کے پیشوا مولوی رشید احد کنگوبی اور مولوی حسین احد "درنی" رقمطراز میں که"مریداس بات کوبیقین جانے که پیرکی روح صرف ایک مکان میں مقیر نہیں اس لئے نزد یک یا دور جہاں بھی مرید ہوا اگر چہوہ بظاہر پیرے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دُورنہیں ہے۔ '(امدادالسلوک ص۲۳ شہاب ا قبص ۱۱) الله اكبرجب الل نجدود يوبند برعم خويش اين بيركى روح سے دُورنيس تو الل اسلام اسيخ بيارے نبي سكى الله عليه وسلم كى روحانيت ونورانيت اورآپ كى رحمت ونظر عنایت سے کیونکر دُور ہوسکتے ہیں؟ مرایمان اور انصاف شرط ہے۔

ع ..... ويدهُ كوركوكيا آئے نظر كياد يكھے

## يادكار هيل وحقانيت المستت

ازافادات:مفتى ابوداؤ دمحمه صادق صاحب مرتبه: صاحبزاده ابوالرضا محمد داؤدرضوي اس خوبصورت كتاب مين قرباني كے فضائل ومسائل ﴿ ﴾ رسول الله تالي في ابنى فرمانے كا ایمان افروزبیان ﴿ شب معراج حضرت ابراجيم عليه السلام كا أمت محديد (منافيل) كنام پیغام ﴿ كمحبوبان خداكى يادگاري قائم كرنے كاشرى تھم ﴿ كسنت ابراجيى اداكرنے والول خصوصاً "المحديثون" كى توجدكيلي ايك لاجواب مخصوص ومنفردايان افروز تاريخي وسلكى مضمون: سيدناابراجيم مليائي كى برزخى زندكى وتصرفات وعلم غيب كابيان

صفحات ۴۰، ہدییرمع ڈاکٹرچ ۲۰روپے۔

ملنے کا بته: مکتبه رضائے مصطفے چوك دارالسلام گوجرانواله

## " ہارے ہاتھ کی لاتھی ذات سرور کا نتات ہے ہم کوزیادہ نفع دینے والی ہے"۔ (شهاب القبص ۱۵۵ مرملخصا مخفراً)

اہل حق: السنت و جماعت كا اہل باطل كے ندكورہ عقائد باطله كے برعس بيعقيدہ مباركه بح كه حضرات النبياء وامام الانبياء (عليهم الصلوة والسلام) كوموت ووفات كے قانون و وعدہ خداوندی پورا ہونے کے بعد پھر حقیقی زندگی عطافر مائی گئی ہے۔اہل حق كامام عاشق مصطف امام احمر رضا فاضل بريلوى رحمة الله عليه في الل حق كاسى عقيده مباركه كى بدين الفاظر جماني فرمائي ہے۔كه

انبیاء کو مجمی اجل آنی ہے گر ایس کہ فظ"آنی" ہے پھرای آن کے بعدان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے روح توسب کی ہے زندہ ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اس کا ترکہ بے جو فانی ہے یہ ہیں حی ابدی ان کو رضا 'صدق وعدہ کی قضا مانی ہے بعدازان آپ نے حضور پر تورصلی الله علیه وآله وسلم کی بارگاه میں بالحضوص عرض کیا ہے کہ: يتوزنده ب والله تو زنده ب والله ميرے چتم عالم سے چھپ جانے والے

فكمه واذ ان: زندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحیات حقیق زندہ ہونے کی خود کلمہ اسلام ایک واضح دلیل بے یعنی 🖈 لاالله إلا الله (نہیں کوئی معبودسوائے اللہ کے) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله (محرصلى الشعليه وسلم الشكرسول بين) اى طرح مودن بنجاً نداد ان من كبتا ب أشهد أن مُحمَّد رَّسُولُ الله میل گوابی دیتا ہوں کے محمصلی الله علیه وآله وسلم الله کے رسول میں۔

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الل حق والل باطل: كردميان التيازى عقائدومائل مين سايك اجم مسله حیاة النی صلی الله علیه وآله وسلم بھی ہے۔ بیران خبرود یو بند کے امام مولوی اساعیل دہلوی نے نہایت منہ زوری وزبان درازی کے ساتھ جارے زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرافترا كرتے ہوئے لكھا ہے كە دىيں بھى ايك دن مركرمٹى بين طفے والا ہول "-

( تقوية الايمان ص ٧٥)

اللباطل كامام في الناياك عبارت مين ميتاً ثرويا ب كر ينجبر اسلام فالتي المرف مرده بي نيس بلكم ركمتى ميس ملفوالي يحى بين والعياذ بالله

منكرين حيات: ي" تقوية الايماني" بهائي مولوي حسين احر" مدني" سابق صدر و یوبندجنہیں مطالعہ تاریخ کے علاوہ عرب شریف میں رہ کرمنکرین حیات کو قریب سے و یکھنے سننے کا بھی موقع ملاتھا۔ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ

اوراس كاتباع كابيعقيده م كانباء عليم السلام کی حیات فقط اسی زمانه تک ہے جب تک وہ وُنیامیں تھے۔ بعد ازاں وہ اور دیگر مومنین موت میں برابر ہیں .....

بعض ان کے حفظ جسم نبی کے قائل ہیں مگر بلا علاقة روح .....

ادرنه كوئى حق اب مرسول مقبول الليظم كاكوئى حق اب مم برنبيس اورنه كوئى احسان اور فائدہ ان کی ذات یاک سے بعد وفات ہے۔ای وجہ سے توسل دعامیں آپ کی ذات سے بعدوفات ناجائز کہتے ہیں۔

> 🖈 بلکہان کے بروں کامقولہ ہے۔ معاذالله ثم معاذالله نقل كفر كفرنه باشدكه

نده ني مُعْلِيل حيات واعت كاييان

الغرض نقرآن كالفظ ومعنى مين كوئى تبديلي آئى-

نه کلمه داذ ان میں تبدیلی ہوئی۔ B

اورنہ بی زندہ نبی ورسول کے زندہ ہونے میں کوئی تبدیلی وکی واقع ہوئی۔

دوسري آيت

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتُ بَلْ آخْيَاءٌ وَالكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ "اور جو خدا کی راہ میں قل کئے جائیں انہیں مردہ نہ کھو بلکہ وہ زندہ ہیں

الم مهين خرنبين " ( باركوع مع موره البقره ، آيت ١٥٨)

تيري آيت

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱمْوَاتًا طَبَلُ ٱحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۞

''اور جواللہ کی راہ میں قبل کئے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زعرہ ہیں۔رزق دیے جاتے ہیں'۔

(پ٢٠ ركوع ٩ ، سورة آل عمران ، آيت ١٢٩)

مذكوره دونول آيتول ميس خداكى راه مين قتل كے جانے والے شهداء كا زنده جوتا اورائمیں رزق دیا جانا ایسا صریح بیان ہوا ہے جے ہرمسلمان جانتا ہے اور اس میں بھی كى مىلمان كوشك نېيى بوسكتا كە جب عام مىلمان شهداء زندە ېي اور بحكم قرآن ان كو مرُ دہ کہنا اور خیال کرنامنع ہے تو خودرسول الله ماللينا کے متعلق مرکزمٹی میں ملنے کا عقيدة باطله س قدرظم اوراسلام وقرآن كے خالف موكا يجن كے وسيله اور جن كى غلامى وكلمه پڑھنے کی بدولت شہداء کو بیحیات و مقام حاصل ہوا۔ یادر ہے کہ شہید کے زندہ قرار پانے کے باوجوداس کاور شقیم موتا ہاور بیوہ نکاح کرستی ہے جبکہ پیٹیبر کی کامل ترین

ک ایک عام آ دی اور جھودار بچہ بھی جانتا ہے کہ لفظاد بین "زیرہ ہونے کی دلیل ہاورزندہ بی کے لیے " بے بین" استعال ہوتا ہے جبکہ مر دہ کے لیے " تھایا تھے" کہا جاتا ہے۔ لہذا کلمہ واذان میں'' رسول ہیں'' کالفظ خود بتارہا ہے کہ جن کی رسالت کا كلمه يرها جاتا ہے اور مخكانداذان مين "رسول بين" كى شهادت دى جاتى ہے وہ بفضلہ تعالی اب بھی زندہ ہیں۔ گویا جس کلمہ پرمسلمان کے ایمان کا دارومدار ہےاس کلمہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے پر دار وہدار ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نبی نہ مانا جائے تو نہ کلم بھی ہوسکتا ہے۔نہ' میں'' کامعنی درست قراریا تا ہے۔لہذا جولوگ بظاہر کلم واذان پڑھنے کے باوجود نبی کوزندہ تبیس مانے ان کےاس دوغلہ پن سے ان کے ول کا کھوٹ اور منافقانہ روش صاف ظاہر ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے۔

> إذياب في ثياب لب يكلمه ول مي التاخي سلام اسلام محد کو بیاتسلیم زبانی ہے

آ يات مباركه: مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ (صلى الله عليه علم) يعن محد الله كرسول بين-(پ٢٦ ركوع١ سوره الفتي، آيت ٢٩)

خداتعالی کارشاداورقرآن پاک کی بیآیت بھی آپ کے زندہ نی ہونے کی قرآنی دلیل ہےجیا کہ "کلمدواذان" کی دلیل کے تحت اوپر ندکور ہوا۔اس آیت میں بھی" محمداللد کےرسول ہیں" میں لفظ" ہیں" آپ کے زعم ہونے کی دلیل ہے۔اللہ کا ارشاداول آخر لفظامعنا بميشد كے ليے حق اور ثابت ہاور "مين" كا ترجمه زعره في كى زندہ دلیل ہے۔وصف رسالت اورختم نبوت کے باقی وزندہ ہونے پرا گرمیج ایمان ہوتو خودخاتم النبین صلی الله علیه وسلم کے زندہ ہونے کا افکار نہیں ہوسکتا۔ چھٹی آیت

براهين صادق

وَسْنَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنا "ان سے پوچھوجوہم نے تم سے پہلے رسول بھیج" (پ٢٥ رکوع ١٠ سوره الزخرف، آيت ٢٥)

حضرت ابن عباس ابن جبير زبرى اورابن زيد جيسة تمدمفسرين سروايت م كدبير آیت این ظاہر پر ہے اس لیے کہ شب معراج حضور صلی الله علیہ وسلم کی انبیاء علیم السلام سے ملاقات وان كے ساتھ اجتماع موا" (تفيرروح المعاني وغيره)

فدكوره دونوں آينوں ميں الله تعالى كے فرمان سے معلوم ہوا كما نبياء علیم السلام دنیاے پردہ فرمانے کے باوجود زندہ ہوتے ہیں اس لیے ان سے ملاقات وسوال وکلام ہوسکتا ہے جیسا کہ شب معراج کے حوالہ سے بیان ہوا اور كتب احاديث وتفاسير مين انبياء عليهم السلام كالمتجد اقضي مين نماز بإجماعت ادا فرمانا ' پھروہاں جلسہ سے خطاب کرنا ' پھر مختلف آسانوں میں ہمارے حضور مُلْقَیْم کا استقبال كرنا موى عليه السلام كا جار حضور ما المين عرض كركے بچاس سے یا کی نمازی کرانا تفصیل سے ندکورومشہور ہے۔

ساتویں آیت

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِّي ﴿ يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"ب شک الله اور اس کے فرشتے درود سیجتے ہیں اس غیب بتانے والے ( نی صلی الله علیه وسلم ) پراے ایمان والو! اُن پر درودا درخوب سلام جھیجو''۔ (پ۲۲ رکوعم، سوره الاحزاب، آیت ۵۲)

زندگی کے باعث میر دونوں باتیں نہیں۔ لہذا مسلمہ طور پر حضرات انبیاء و امام الانبياء على الله المائية المراد على الله وارفع بـ

وَلَوْانَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا النَّفُسَهُمْ جَآوُّكَ

"اورا گرجب وہ اپنی جانوں پرظلم کریں توامے محبوب تہارے ياس حاضر مول پرالله عمعافي جايي-

🖈 اوررسول ان کی شفاعت فرمائے

الله توضروراللدكويب توبقول كرنے والامير بان ياكين "(پ٥ سوره الساء آيت ١٣)

اس آیت میں بھی زندہ نی ہونے کاروش بیان ہے۔

اس لیے کہ خدا تعالی نے اسے محبوب کے پاس حاضر ہونے کو ظاہری زندگی كے ساتھ مقير نہيں فرمايا اور شروع سے آج تك اس آيت كے مطابق ابل اسلام كا يكى عمل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضۂ اقدس پر حاضر ہوتے اور شفاعت عاجة بين اورايخ نبي صلى الله عليه وسلم كوزنده جانة اور مانة بين-

وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوْسَى الْكِتابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ ''اوربے شک ہم نے موی کو کتاب عطافر مائی تو تم ان کے ملنے میں شک نہ کرو'' (پ١٦٠ ركوع١١، سوره السجده، آيت٢٦)

اس آیت میں رب تعالی نے شب معراج اپنے حبیب صلی الله علیه وسلم سے اسيخ كليم موى عليه السلام كى مونے والى ملاقات كے متعلق فرمايا كه اس ميں شك ندكريں چنانچشب معراج اليابي موا\_ (روح المعاني)

الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس عرض كيا كيا" جولوك بظاهر حضور ے غائب ہیں (دوسرے ملکوں اور شہروں میں رہتے ہیں) اور جوحضور کے بعد آ کیں گ (پیداہوں گے) آپ کے زدیک ان کے درود کا کیا حال ہے؟"آپ نے فرمایا أَسْمَعُ صَلُوةً أَهْلَ مُحَبَّتِي وَأَغْرِفُهُمْ لِينَ 'اللحبت كادرود (عا عوهزو يك مويا دور) مين (بلاواسطه) خود سنتا مون اورانبين بيجانيا بهي مون"

(دلائل الخيرات مع شرح مطالع المسر ات ص٥٠)

نیز فرمایا دوجس نے مجھے خواب میں دیکھا اس کو بیداری میں بھی میرادیدار ہو گا"(اوربیداری میں دیدارزنده کا بوسکتا ہےند کدمرده کا) (بخاری ج ۲ ص ۱۲۱)

مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَى إِلَّا رَدَّاللهُ عَلَى رُوحِي حَتَّى ارَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ لعني و جوكونى مسلمان مجھ سلام عرض كرتا ہے الله تعالى ميرى روح كو عالم استغراق سے اس کی طرف متوجہ فرمادیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں''۔

یہ جواب زائر روضہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کل مکان و زمان (قریب وبعیر) کوشامل بے" (مفکلوة ص ۲ ۸ شرح شفاء ملاعلی قاری ص ۲۹۹ جس)

علامہ خفاجی اور ابن عسا کر (رحمتہ الله علیها) نے فرمایا کہ "بعد مسافت کے باوجود جميع آفاق واطراف سيآب الصلوة والسلام عليك يارسول الله يرصف والول كاجواب دية بين

(نيم الرياض ج٣٠ ص٥٠٠ ملخصاً) امام سيوطي عليه الرحمة نے بھي اس حديث كى شرح ميں لكھا كه" سلام پڑھنے والے اگر چہ بظاہر بعید مقامات پر ہوں۔ آپ بلا واسطہ خود سنتے اور جواب ارشادفرماتے ہیں" (الحاوی للفتاوی ص۱۵۲ ج۲)

درودوسلام كمتعلق بيمشبورة ميمباركتهي زنده في مون كي اعلى عده اور نمايال دلیل ہے۔خدا تعالی اس کے فرشتوں اور تمام اہل ایمان کا دائی طور پرمسلسل درود بھیجا تجمی درست موسکتا ہے جبکہ نبی زندہ وموجود ہوں ور ندمعاذ اللہ خاک بدبمن گتاخ ''مرکر مٹی میں ملنے والے "براس شان واہتمام کے ساتھ درود وسلام بھیجنااور بردھا جانانہ چیاں ہوتا ہے ندمناسبت رکھتا ہے اور نہ ہی موقع وکل بنتا ہے۔ اس لیے اس آیت اور درود وسلام کے مسئلہ کے تحت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنا ہمیشہ زندہ ہونا اور درودو سلام سننا بكثرت احاديث مين خودنهايت وضاحت وصراحت كے ساتھ بيان فرمايا ہے۔ آپ کا درود وسلام خودسننا

ابن قیم (جو خالفین اہلسنّت کے امام ہیں) اپنی مشہور کتاب "جلاء الافہام" میں طرانی کر ہیب وابن ماجہ کے حوالہ سے بلا تروید نقل کرتے ہیں کہ ابوالدرواءرضی الله عنه سے مروی ہے۔"رسول الله فاقیم نے فرمایا" جمعہ کے دن مجھ پر دُرود کی کثرت كرو تحقيق بيد يوم مشهود ب جس ميل ملائكه حاضر موت بيل -نبيل كوئى بنده جو محمد ير درود پڑھے مگر مجھے اس کی آواز پہنے جاتی ہے جاہے وہ (مشرق ومغرب میں) کہیں بھی ہو۔ہم (صحابہ) نے عرض کیا" کیاوفات کے بعد بھی؟"فرمایا"میری وفات کے بعد بھی بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کھانا حرام فرمایا۔"

(جلاءالافهام ١٥٥)

مفکلوة شریف میں ہے کہاس ارشاد کے بعد حضور ماللی ان فرمایا "فَنَبِي اللّهِ حَيّ يُرْزَقُ"

(ليعنى الله كانى بعدوقات بهى زئده موتا باوراس كورزق دياجاتا ب) (مفكلوة صاما)

نورجلال

براهين صادق

حضرت الوجريره رضى الله عند نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے روايت
كى جنفيق الله نے فرمايا كـ " قرب نوافل كے باعث جس بنده كو يس محبوب بناليتا ہول
ميں اس كے كان اور آ كھي بن جاتا ہوں 'جس سے وہ سنتا اور ديكھا ہے' ۔ الحديث
ميں اس كے كان اور آ كھي بن جاتا ہوں 'جس سے وہ سنتا اور ديكھا ہے' ۔ الحديث
( بخارى شريف ص ١٦٩ ؛ جزر الح م منتكو قباب ذكر الله عز وجل والتقر ب اليه ، بہل فصل )
امام رازى نے اس حدیث قدى كى شرح ميں فرمايا كه "الله كا نور جلال جب
بنده محبوب كے كان بن جاتا ہے تو وہ قريب و بعيد كى آواز بي سنتا ہے اور جب نو يو جلال
اس كى آ كھي بن جاتا ہے تو وہ قريب و بعيد كى چيز وں كود كھے ليتا ہے۔''

(تفيركيرص ١٨ ج١٦)

جب قرب نوافل سے مشرف عام محبوبانِ خدا و اولیاء کرام کے لیے دور و

زد یک سے سناد کھنا کیساں ہے قان کے آقاسید الحجو بین وامام الرسلین ماللین اللین اللین اللین میں اللین اللین میں اللہ کے ایک میں اللہ تسمعون کے جنہوں نے خود فرمایا اِلّی اُربی میالا تسرون و آسمع مالا تسمعون کے «تحقیق (غیب ودورکی) جو چیزیں تم نہیں دیکھتے وہ میں دیکھتا ہوں اور (غیب ودورکی) جو آوازی تم نہیں سنتے میں سنتا ہوں "

(مشکلوۃ شریف ص سے این ماجئر ندی شریف) اس آقا کے قریب و بعید سے سننے دیکھنے میں مسلمان کو کیا تر دہوسکتا ہے؟ اعلیٰ حصرت فاضل بریلوی عظید کا کیانفیس بیان ہے رور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت یہ لاکھوں سلام "ارشاد ہے مجھ پر پیرادر جمعہ کو (بالخصوص) درود پڑھو وفات کے بعد بھی

أَسْمَعُ مِنْكُمْ بِلَا وَاسِطَةٍ "مِنْ مِن تَهارادرود بلاواسط سنول كا"\_

(انیس انجلیس امام سیوطی ص ۲۴۵)

⇒ ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے میں نے رسول اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا کے منا 

"اللہ تعالیٰ نے مجھ ہے وعدہ فرمایا ہے کہ میری وفات کے بعد بھی مجھے مشرق ومغرب کے اُمتیوں کا درود سنائے گا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کل دنیا قبر میں میرے سامنے فرمادے گا اور میں جمیع خلق خدا کی آ واز سنوں گا اوراہے ملاحظہ فرماؤں گا'۔

میں جمیع خلق خداکی آ واز سنوں گا اوراہے ملاحظہ فرماؤں گا'۔

میں جمیع خلق خداکی آ واز سنوں گا اوراہے ملاحظہ فرماؤں گا'۔

(درة الناصحين علامه عثان خوبوي ص ٢٢٥)

شكماطهرمين

الله اكبر (جل جلالة)

شکم اطهر میں اوح وقلم اور تحت العرش شیح ملائکہ کی آ واز سننے والے آقاکے لیے عزید ترقی مراتب کے بعد کسی اور دور دراز مقام و فرش زمین پراپنے غلاموں کے رودوسلام اور نعرہ رسالت سننے میں کیار کاوٹ ودشواری ہو سکتی ہے؟

رودوسلام اور نعرہ رسالت سننے میں کیار کاوٹ ورشواری ہو سکتی ہے؟

ع..... ممکن نہیں کہ خیر بشرکو خبر نہ ہو

منكرين كامام ابن قيم في امامطراني عليدالرحمة بدوايت تقل كى بكرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا "اے عمار (صحابي) الله كاايك فرشتہ ہے جے اس نے کل مخلوقات کی آوازیں سننے کی طافت مجنثی ہے۔میرے انقال کے بعد قیامت تک وہ فرشتہ میری قبر پر کھڑار ہےگا۔ پس میرا جو بھی امتی جھ پر درود پڑھےگا۔وہ فرشتہ اس امتی اوراس کے باپ کا نام لے کر کہے گا۔ یا محرصلی الله علیه وآله وسلم آپ پر فلال امتی نے اس طرح درود پڑھا ہے ہی ربع وجل ہردرود کے بدلے اس اُمتی پردی رحمتين فرمائے گا۔ (جلاء الافہام ص ٢٠)

امام سيوطى في بعى امام بخارى (رحمة الشعليما) كى تارىخ كے حوالد سے فرشته قبرى روايت كوفق كياب\_(الحاوى للفتاوى ج ع ص ١٣٨)

ہے کہ جب فرشتہ قبر جو کہ خادم بارگاہ ہے۔ کل مخلوقات کی آ وازیں سنتا اور ہر تحض اوراس کے باپ تک کو جانتا پیچانتا ہے اور اس کی اس عطائی صفت میں شرک و کفر کی کوئی بات نہیں تو جن کاوہ خدمت گار ہے اور جن کے وسیلہ سے اسے میصفت عطا ہوئی ہے۔ان کے بنفس تقیس و بدرجہ اولی سب کا درودوسلام سننے اور ہرامتی کو جانے پہیانے میں کیا ممانعت ہے۔جیبا کہ کہا گیا ہے۔کہ

> جابي تواشارے سے اسے كايا بى بليف ديں دنياكى بيحال ب خدمت گارون كا سردار كا عالم كيا موكا

> > جنازهمباركه

وعده ني النيكم اجنازه مباركه بعى عام مردول كى طرح المام كى افتداء من دعاء

ونده ني ماليكاك حيات وساعت كايان مغفرت (اللهم اغفولحينا و ميتنا) كماتهنين برها كيا بلكه حفرت على رضى الله

عند نے صحابہ سے فرمایا کہ ظاہری زندگی کی طرح آپ صلی الله علیہ وسلم اب بھی تمہارے امام ہیں۔چنانچے صحابہ کرام نے بغیرامام باری باری گروہ درگروہ آپ کے پاس حاضر ہوکر ظاهرى زندگى كى طرح بصيغه خطاب صلوة وسلام

"السلام عليك ايها النبي ورحمة الله"

وغيره پڑھ كرآپ كے شايان شان عمل فرمايا۔ (موابب الدنية معشرح زرقاني ص ٣٢٩ علده مدارج النوت جلد ٢٠ ص ١٣٠٠)

زندہ نی مالی فیا کے جنازہ مبارکہ پر بھی مردوں جیسا کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ بلکہ صحابہ کرام نے ظاہری زندگی کی طرح بعد از وصال بھی حضور ہی کوامام مان کرآ پ کے ياس حاضري دى اورصلوة وسلام عرض كيا-

صحابه كرام عليجم الرضوان كعقيده حياة النبي كى مزيد تحقيق ملاحظه و-

صديق اكبركي وصيت

سيدنا صديق اكبر والثينان بوقت وصال صحابه كرام كووصيت فرمائي كه "ميرى وفات کے بعد جب نماز جنازہ سے فارغ ہوجاؤ تو مجھےروضہ نبوی اللیکی کے سامنے لے جاكريك السلام عليك يارسول الله كبنااور يمرعض كرنا-

ابوبكرحاضرى كى اجازت جائة بين إلى اگر درواز وكل جائے تو مجھے روضه پاک میں فن کرنااور دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں لے جاتا''

چنانچ جب صحابے بالاتفاق صديق اكبر والفيد كى وصيت برعمل كياتو روضه شریف کاففل گر گیااوردرواز و کھل گیااورآ وازآئی کہ" پیارے کو پیارے کے پاس پہنچادو"۔

ٱلْيُومَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ۞

" آج میں نے تمہارے لئے تمہارادین کامل کردیااور تم پراپنی نعت بوری کردی اورتہارے لئے اسلام کودین پیند کیا"۔ (پاره۲، رکوع۵، سوره ما کده)

> ے فتح باب نبوت یہ بے حد درود ختم دور رسالت په لاکھوں سلام

رج والعادي CHE LE COURTE

جس کے زیر لوا آدم و من سوا أس سزائے سادت پر لاکھوں سلام

نوف: اس اہم محقیقی و تاریخی واقعہ کوامام سیوطی نے خصائص کبری جلد ۳۰۸ ص ۴۰۸\_ ملا جامی نے شوامد النو ت ص ۱۳۱- امام رازی نے تفییر کبیر جلد ۲۱ ص ۸۷ علامد مفورى في زبية المجالس جلدا من ١٠٠٠

علام على حلى نے سرت حلبيه جلد ۲٬۵۸ ص ۴۸۸ اشرف على تفانوى ديوبندى نے جال الا ولیاءاورنواب صدیق حس غیرمقلدنے تکریم المونین میں نقل کیا ہے۔ فذكوره صديقي واقعد كاطرح دورفاروتي مين بهي بودت قطسالي حضرت بلال مزني صحابی رضی الله عندنے نبی کریم ماللی ایک زندہ ووسیلہ ہونے آ پ کے سننے اور حاجت روائی فرمانے کے عقیدہ سے قبرانور پر حاضر ہو کرعرض کی "یسار سول الله" امت کی ہلاکت کا خطرہ ہے۔اللہ سے بارش کی دعا کریں۔

(في الباري شرح بخاري جلد ٣٠ ص ١٨٨ \_ وفاء الوفاص ١٣٤ ما البدايه والنهاب جلدك ص ٩٢ قرة العنين ص ١٩ ازشاه ولى الله عدد د بلوى مصنف ابن شير ، جلد ١٣ مسام ٢١٠ حیات بعد الوفات کے ذکورہ دلائل کی بجائے صرف وفات پر اصرار سراسر منافقت وهوكاوبدديانتي اورشان رسالت كى مخالفت ہے۔

وه جوند عقل بكه ندها وه جوند بول لو بكه ند بو جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

I William the think the facility "

maring and an allegan beautiful

SERVED AND STREET

كلمه طعيمه: بين بهي محمد رسول الله كالفياكي رسالت عامه بعثت كامله اور رحت جامعه كي طرف واضح اشاره موجود بك لا إلة إلا الله مُحمَّد رَّسُولُ الله ونبيل كوئي معبود مواللد ك محد الله كرسول بين " كهال تك رسول بين كس طرف رسول بين كب تك رسول بين؟اس كے ليے زمان ومكان كى كوئى قديميں جس سے صاف ظاہر ہے كہ آپ ہر جگہ کے لیے رسول ہیں اور ہمیشہ کے لیے رسول ہیں۔ ہر مخلوق کی طرف رسول

بير-جب بيثابت موكياكه مختر والتلافق المال بعى الله كرسول بير-آپ کی رسالت سب کوعام اور رحمت سب کوجامع وشامل ہے تو آپ کی بعث کاملہ کے بعد اب نہ کی نے نبی اور جدید پیغمبر کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور کوالی رسالت عامه بعثت كالمداور رحمت جامعه حاصل موسكتي ہے-

الغرض اللهرب العالمين كے سوانہ كوئى اور رب العالمين ہے اور نہ اس كى محلوق مين كوئى دوسرا رحمة للعلمين و نذير العالمين إ- يج ب فدا يكما الوبيت من تويكما رمالت ميل کسی کو اب نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا شفاعت کے جو طالب ہوتو کہہدو دار پر چڑھ کر پنیبر مصطفے کے بعد کوئی ہو نہیں سکا

تاریجی واقعہ:ایک فاضل بزرگ کہیں تشریف لے گئے تو وہاں کے احباب کو بہت مملین پایا\_دریافت کرنے برمعلوم ہوا کہ 'ان کا ایک نوجوان لڑکا مرزائی ہوکردائرہ اللام سے خارج ہوگیا ہے"۔فاضل بزرگ نے اس نو جوان کو بلا کرفر مایا" برخوروار! صرف اتنابتادوكه محدرسول الأمالية فيم كوامن رسالت اوردربار رحمة للعالمينى مل مہیں کس چیز کی کمی نظر آئی ہے جے پورا کرنے کے لیے مہیں نبوت کے جھوٹے

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اللهرب العالمين تمام جہانوں كارب باوراس نے اسى خاص ففل وكرم سے ان تمام عالموں اور جہانوں کے لیے حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کورحمت اورنذر ورسول بنايا ب-جيما كفرمايا" ومَّا أرْسَلُنكَ إلا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ" اورتبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۞ لعنی "بم نے نہ بھیجاآ پ کو مرسارے جہان کے لئے" (پ، درکوع، مورہ الانبیاء، آیت نبر، ۱۰) اور "بدى بركت والا م وه جس في اتارا فرقان اين بنده (عبده) يرجو

سارے جہان کوڈرسنانے والا ہے'۔ (پ۸ائرکوع۲۱ سورہ الفرقان، آیت ۱) معلوم ہوا کہ اللہ تعالی عالمین کی ہر چیز کارب ہے اور محدرسول الله مالي الله عالمين

كى ہر چيز كے ليے رحمت اور نذير ورسول ہيں۔ يعنى الله تعالى جس كارب ہے جمد رسول الله ماليكي السيخيرين - جهال خداكي خدائي بومال حضوركي مصطفائي ب-

خُودِفر مايا: أُرْسِلُتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

"ليعنى مين خالق كى مرتخلوق كارسول بن كرتشريف لايااور مجھ يرانبياء كاسلساختم كيا كيا" (مسلم شريف مشكوة ص١٥)

نيرْ قُر ما يا: مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ شَيٌّ إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا عَاصِي الْجِنِّ وَالْإِنْس

'' نا فرمان جنوں اور انسانوں کے سواز مین وآسان کے مابین ہرشے جانتی ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں'۔ (شفاءشریف ص۲۰۶)

مْ يِدِفْرِ مَا يِانَا رَسُولُ مَنْ اَدُرَكُتُ حَيًّا وَّمَنْ يُولَدُ بَعْدِي

"جوميرى حيات فابرى مي إس اس كالجمي جوقيامت تك مير ، بعد بيدا ہوگا میں اس کا بھی رسول ہوں'۔

دعویدار مرزا غلام احد قادیانی کا دامن پکڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟'' نوجوان م ایمان افروز ارشادس کر وجد میں آ گیا اور عرض کرنے لگادد حضرت جی ! مجھے دوبارہ مشرف بداسلام فرماؤ میں مرزائیت سے توبہ کر کے محدرسول الله ماللين ای ختم نبوت و آ خری نبی ہونے پر ایمان لاتا ہوں اور علماء اسلام کے فتو کی شرعی کے مطابق غلام احمہ قادیانی کوکذاب ودائره اسلام سے خارج قرارد بتابول-"

خاتم النبيين: اگرچة پى رسالت عامهٔ بعثت كالمداوررحت جامعه كى بيان میں آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ بخو بی واضح ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ آپ کی ثان وحمة للعالمينى كراته ثان ختمالموسليني كالجى صريح طور يرذكر مو رب العالمين في ال عليب وحمة للعلمين كم تعلق صرى طوري اراثادفر ما يا: مَاكَانَ مُحَمَّدٌ آبَا آحَدِيِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيْمًا ۞

"محرتمہارےمردول یں کی کے باپ تبیل بال الله کےرسول ہیں اور سب نبیول میں آخری اور الله سب کھے جانتا ہے'۔ (پ۲۲ رکوع۲ سورہ الاحزاب، آیت ۲۹) سیدالمفسرین سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنهانے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا۔ ' خَتَمَ اللهُ بِهِ النَّبِيِّيْنَ قَبْلَهُ فَلَا يَكُونَ نَبِيٌّ بَعْدَهُ ''

یعنی پہلے نبیوں کاسلسلہ آپ پرختم ہوگیااور آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ (تؤرالمقياس من تفيرابن عباس ٢٦٢)

تقسیر نبوی اور دجال و کذاب: که نی غیب دان کالیا مناب "ب شک عفریب میری امت میں تمیں کے قریب دجال کذاب ہوں گئے ہرایک کا زعم ہوگا کدوہ ني إنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعُدِى مالانكمين (بحكم قرآن) فاتم النبين مول \_مير \_ بعد كس فتم كاكونى ني نبين " ( بخارى مسلم ترفدى وغير با)

عد العالمين ما المين ما المين ما المين مون كاميان مون كاميان

حدیث فرکور میں نی خیب دان صلی الله علیه وآله وسلم نے کمال وضاحت کے ساتھاہے بعد ہونے والے كذابول وجالول سے اپنے غلاموں كوخر دار فر مايا اور ساتھ بى خاتم النبيين كمعنى من تريف كرنے والوں كاردكرتے ہوئے فود خاتم النبيين كتفير بيان فرمادى كمين آخرى في مول مير \_ بعد كسي فتم كاكوئى في نبيس -صَدَق رَسُولُ الله طَيْنِكُمْ

عمر وعلى: يهال تك كه حضور صلى الله عليه وسلم نے اپنے جليل القدر خلفاء كا نام لے كر فرمایا: که "اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا" (لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ال ليعربهي نينبين) رضي الله عنه (ترفدي وطبراني وغيرها)

حضرت على رضى الله عنه سے فرمایا" كياتم راضى نہيں كه بمنزله مارون سے ہو موی علیماالسلام عظر محقیق تم نی بین "(متدرک وغیره)

الله الله! جب عمر فاروق وعلى المرتضى رضب الله عنه ما جيسي شخصيات كو نبوت نہیں مل سکتی تو امت میں ان سے بردھ کر اور کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے جبکہ دين كامل موكيا اورسلسلة نبوت ختم موكيا \_حضور توحضور قيامت تك آپ كے خلفائے راشدين جيساكوئي پيدانبين جوگانه نبي جوگا-

یاد رہے: کد لغات میں وجال کامعنی مکار وفریب کا راور کذاب کا معنی بہت جھوٹاودروغ کو ندکور ہےا ورتمیں دجال وکذاب والی حدیث کےمطابق چونکہ مسلمہ ک كذاب كى طرح مسلمة پنجاب غلام احمد قادياني بھي ايك دجال وكذاب ہے۔اس كيے ال كى سارى زندگى اورسارى تصانيف كذب وكمر مجهوث فريب اور بير چھيروقلا بازيوں سے جر پور ہے اور مرز اغلام احمد اور اس کے لا ہوری وقادیانی پیرو کارختم نبوت کے اٹکار تو ہین رسالت کے ارتکاب اور تحریف قرآن کے باعث علاء عرب وعجم کے فتو کی شرعی كمطابق دائره اسلام سے خارج اور مرتد ميں اور جو مخص ان كوادني مسلمان سمجے ياان

وتمة للعالمين صادق ١٩٩ وتمة للعالمين ما المين الموني العداليان الماليين الموني كاميان اس سے بوھ کر دجل و کذب چوری وفریب کاری قرآن پاک میں تصرف وتح یف اور محمد رسول الله عداوت وبغاوت اوركيا موكى كرآب كي شان من نازل شده صريح آيات ياكوايك تا پاك محض بعيد الى طرف وى اللى بيان كرے ايك نام كامنى آروركوكى دوسرا فخص وصول كرنے پر اگر مجرم اور مكار بي تو محد رسول الله فاللي كي آيت نام اور رسالت اپنی طرف نسبت کرنے والاغلام احمد کیوں مجرم ومکاراور باغی وغدار نہیں۔ اور یا کتان میں وزیراعظم اور صدر وزیراعلی اور گورزو ی می اورایس بی کے مقابلہ میں اگركونى دوسراجعلى صدراوروزىراعظم كورزاوروزىراعلى دى كاورايس بى نا قابل برداشت

مجرم بوایک امت میں سب سے سے اورسب سے بوے رسول و نبی اللی الم یں کوئی دوسراجعلی و بناسیتی رسول و نبی کس طرح برداشت بوسکتا ہے؟ 🖈 اگر پاکستان کی منظور شدہ رائج الوقت کرنی وسکہ کے مقابلہ میں کوئی جعلی کرنی وسکہ نا قابل معافی جرم ہے تو قیامت تک ہرزمان ومکان کے لئے رسالت محمدی مالی ایکے ایکے الوقت كمر سسك كمقابله من قادياني نبوت كاجعلى وكهونا سكه كيون ناقابل معافى جرمنيس؟ 🖈 اگر حکومت یا کستان برشهری کی جان مکان اور آبرو کے تحفظ کی ذمددار ہے تو نبوت كے عظيم كل اور ناموس رسالت كے تحفظ كى حكومت كيوں ذمه دار نہيں جبكه پاكستان كا قیام اورار باب حکومت کا فقد ارسب کلمه جمری صلی الله علیه وسلم کامر بون منت ب-

پاکستان کامطلب کیا؟

لاله الاالله محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كدّاب كى كہانى اپنى زبانى اسلم پنجاب وجال قاديان غلام احمدقاديانى نے ٢٠ جولائي ١٩٠٠ء بذريعه اشتهار فاتح مرزائيت حضرت خواجه پيرمهرعلى شاه صاحب رحمة الله عليه كوعر في ميل تفير نولي كے مقابله كا چيلنج كيا۔ جس ميل لكھا كه \_\_\_"اگر کے کفر میں شک کرے وہ بھی ویسا ہی کا فراور مرتد ہے اور اس کے ساتھ رشتہ نا طہ دوستانہ ميل الأبسب ناجائز كمل بايكاث-

چند مثالیں: مرزا قادیانی کے مروجہالت ٔ دجل و کذب کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔مرزا غلام احر لكمتا بيك "سياخداوي بجس في قاديان بس ابنارسول بهيجا" (دافع البلاص ١١) "صريح طور يرني كاخطاب مجصديا كيا" (هيقنة الوي ص١٥٠)

حالانکہ سچے خدانے اپنے سچے محمر کا گیا کم پر نبوت ورسالت ختم فر مادی ہے۔ مرز اکہتا ہے: ع ..... منم محرواحد كرمجتني باشد ومين على محرواحد مجتني بول" (درمتين ص ٢٣٨) حالانکہ اس گتاخ کا نام محمد و احمر نہیں بلکہ صرف غلام احمد ہے۔غلام ہو كرخود آقائي كا دعوي كرنا وكر جوكر كلمر كاما لك بن بيشهنا اور چيز اى جوكر باوشاي كا مدى موناكس قدر جھوك بغادت اور غدارى ہے اور مرز اتادياني كى يد جرأت كس قدر

حمافت وشقاوت ہے۔ الم حفرت محدر سول الله طاليكم كى شان اقدس من نازل شده آيات قرآنى كے متعلق غلام احمدقاد مانی لکھتا ہے"ایک بیدوی اللہ ہے

هُوَ الَّذِي ٱرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ (پاره۲۷،سورهاستخ،آیت،۲۸)

اس میں صاف طور پراس عاج (غلام احمد) کورسول کمدکر پکارا گیا ہے۔ پھراس کے بعدبددی اللہ ہے

مُحَمَّدُرَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَةُ اَشِدَّآءُ عَلَى الاَكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمَا (پاره۲۷، سوره التح ، آیت ۲۹)

اس وى الني ميس ميرا (غلام احمركا) نام محمر ركها كيا اور رسول بعي\_ (ايك غلطى كا زاله ١٥) لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله



مالثان فتوی شائع فرمایا که "غلام احمد قادیانی دجال ومسیلمه کذاب کا بھائی ہے۔جواس کی باطل باتوں میں سے کسی بات پر راضی ہویا اسے اچھا جانے وہ اس کی طرح کا فراور کلا گمراہ ہے اور بیلوگ شیطان کا گروہ ہیں' علاوہ ازیں منکرین ختم نبوت کے رومیں "جزاء الله عدوه بابائه ختم النبوة" اور "اكسُّوءُ وَالْعِقَابِ عَلَى الْمَسِيْح الْكُذَّابِ "وغيره (فآوى رضوبي جلده) كتب تصنيف فرماكي -

(فجزاهم الله تعالى خير الجزاء)

امير ملت: مولانا حافظ پيرسيد جماعت على شاه محدث على يورى رحمته الله عليه كي تبليغ و دعااور پیشینگوئی سے فی الواقع مرزائیت کا جنازہ نکل گیا۔ ماہ می ۱۹۰۸ء میں مرزاغلام احمدقادیاتی مع ایخ گروپ کے لا مورآیا۔احدید بلڈنگ کے سفیدمیدان میں روزانہ تبليغ مرزائيت مين تقريرين ہوتی تھيں۔مرزا کا خيال تھا کتبليغی دورہ سيالکوٹ تک کيا جائے گا۔ دوسری طرف کچھ فاصلہ پر دوسر کوں کے مغربی تقاطع پر پیرصاحب کا تردیدی خیمدلگا ہوا تھا اور حضرت صاحب کی سرپرتی میں علاء اہل سنت مرزائیت کے بخيئ ادهيرت حلي جاتے تھے ٢٢٠مئي كوشائي مسجد ميں دوران وعظ حضرت صاحب نے فرمایا''اگر مرزا کوسیالکوٹ جانے کی طاقت ہے تو وہاں جاکر دکھلائے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ وہاں بھی نہیں جاسکتا۔سب لوگ گواہ رہو کہ مرز ابہت جلد ذلت اور عذاب ك موت مارا جائے كا اور ميں وعدہ كرتا موں كمرزاكو لا مور سے تكال كر جاؤں كا كونكه يرجم يول كايمان كاذاكوب-"

مقابلہ میں آئے ہوئے ہیں۔ پانچ ہزارروپے کا انعام بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ جس طرح عابوه ہم سے مناظرہ کرے یا مبللہ کر ہے لیکن وہ مقابلہ میں نہیں آتا آج میں اعلان ارتا ہوں کہ آپ صاحبان سب و کھ لیں گے کہ ۲۳ گھنے میں کیا ہوتا ہے؟" آپ اتنے

البت ہوگیا کہ پیرمبرعلی شاہ تغییر اور عربی نویسی میں تائیدیا فتہ لوگوں کی طرح ہیں اور جھ سے بیکام نہ ہوسکا۔۔ تو میں اپنے تیک مخذول اور مردود سجھلوں گا۔مقام بحث لا مور ہو گا\_اگر میں حاضر نه ہوا تو اس صورت میں بھی کا ذب (جھوٹا)سمجھا جاؤں گا۔'' (ملخصا) سرکار گواڑوی نے مرزا کے اس چیلنے کو قبول فرما کر لا ہور میں ۲۵ اگست تاریخ مقرر فرما كرمرزا كواطلاع دے دى بلكه اس كا اعلان عام فرما ديا اور پھرمقررہ تاريخ ي لا ہورتشریف بھی لے آئے مگر مرزاخود چیلنے کے باوجود مقابلہ پر نہ آیا اوراپے ہی اعلان و

اقراركے مطابق مخذول ومردوداور كاذب وجھوٹا قرار پايا\_نيز

بعض قادیانیوں نے حفرت گولڑوی سے کہا کہ'' آپ مرزاصاحب سے كى ايا جى واندھے كى صحت يالى كے ليے مبلله كيوں نہيں كر ليتے"۔ آپ نے جواب دیا"مرزات کهدی کداگرمردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آجائیں" (کسی طرح آئے توسی ) نیز آپ نے تفییر نو کی کے چیلنج پر فرمایا کہ (خودلکھنا تو در کنار)''امت مجمہ پیر میں اس وفت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں کہا گرقکم پر توجہ ڈالیس تو وہ خود بخو د کا غذیر تفير قرآن لكه جائے "(سوائح حيات مهر منيرص ٢١٠ مهر جها نتاب ص ٢١١) .

علماءومشالخ الل سنت وجماعت كي خدمات

جس طرح ہر دَور میں دیگر دینی ملیٰ قومیٰ ملکی مسائل میں علماء ومشائخ اہل سنت نے اہم تاریخی کر دارادا کیا ہے۔الحمد للداس طرح تحفظ ختم نبوت وردم زائیت میں بھی ان کا مثالی کردار ہے اور بیشرف علماء ومشائخ اہل سنت ہی کوحاصل ہے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد کی موت تک اس کا تعاقب کیا اور حقیقتا مرزائیت کے تابوت میں آ خرى كُنْ لِكَالَى - (فجزاهم الله تعالى خير الجزاء)

مچه د ملت: اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولا نا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی میلید نے كتاب متطاب "حسام الحرمين" ميں علاء عرب وعجم كى تقديق سے نهايت مهتم



الفاظ كمدكر بيش كئے۔ ادھراى رات مرزابيندے بار بوگيا اور ٢٦مى ١٩٠٨ وووى تَك مركبا مرزاك تارئ وفات لَقَدُ دَخَلَ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ (١٣٢٧هـ) إن (الكاوية على الغاوير ٣٨٧)

علامه الوالحسنات: مولانامحم احرصاحب قادري عليه الرحمة في ١٩٥٣ء مِن حُتم نبوت کی عظیم تحریک کی قیادت فرمائی۔آپ مجلس عمل کے صدر منتخب ہوئے۔اس سلسلہ میں پیراندسالی کے باوجوددوسال جیل میں رہےاور آپ کے لخت جگرمولا ناخلیل احمد قاوری اور فدائے حتم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی ناظم اعلی جعیت علائے پاکستان کوای سلسله ميس عيالى كى سزاسنانى كئى كيكن بعد ميس بتقد برخدا وندى بيرسز امنسوخ ہوگئى۔ مولانا شاہ احمد تورانی: صدر جعیت علائے پاکتان نے اندرون ملک اور بیرون ملک ختم نبوت وردمرزائیت کے سلسلہ میں عظیم خدمات سرانجام دیں۔ ۲۰۰ مرزائیوں کو مشرف بداسلام فرمایا \_قومی اسمیل مین سب سے پہلے ختم نبوت کی حمایت ومرزائیت کی مخالفت میں آواز بلند فر مائی۔ آپ ہی کی شروع کردہ جدو جہد کے نتیجہ میں آئیں یا کتان میں "مسلمان کی تعریف" شامل ہوئی۔آپ نے مرزائیت کی تردید میں" حیات سے علیہ السلام' اورانگریزی زبان میں خم نبوت کے موضوع پر ایک صحیم کتاب تصنیف فرمائی۔ آپ کے والد ماجد عالمی مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم میرتھی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی عربی مين كتاب" المراة" أنكريزي من THE MINROR اورأردومين" مرزائي حقيقت كا ظهار' تصنيف فرمائي انثرونيشي زبان مين مرزائي حقيقت كا ظهار' كاتر جمه بهواجس ك نتيجه يل ملائشيا مين مرزائيون كاواخله منوع موكيا\_ (فالحمد للدرب العالمين) يادگارواقعه:

تحریک ختم نبوت ۱۹۷۳ء کے دوران مرزائیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دلانے

١٠١٠ رتمة للعالمين ما المنافي مو نكايان ك ليي آپ نے قومی اسمبلی ك اندر اور ملك ميں بھى زبروست جدوجيدكى اورتبلغى دور فرمائے۔ پھراس سلسلہ میں ۳۰ جون ۱۹۷ ء کوقو ی اسمبلی میں قر ارداد پیش کرنے كاشرف بهى آپ بى كوحاصل موااورقو مى المبلى في متفقه طور يربي فيصله كياكة مرزاغلام احد کے پیروکارخواہ انہیں لا موری قادیانی یاکسی نام سے بکاراجاتا مومسلمان نہیں ہیں' قرارداد پیش کرنے سے بل لا ہوری مرزائیوں نے آپ کو پچاس لا کھرو یے کی پیش کش کی کہ قرارداد میں مارا ذکر نہ لایا جائے۔مولانا نورانی نے فرمایا "آپ کی پیش کش مارے جوتے کی نوک پر ہے۔قرارداد سے کوئی لفظ حذف نہیں ہوگا۔" مولانا محمد عمر المجروى رحمة الله عليه في كتاب "مقياس نبوت" صفحات ١٣٥٨ اور بروفيسر محد الياس

برتى نے بھى "قاديانى ندب" صفحات ٩٣٦ ككھ كراتمام جحت فرمائى -سرور عالم نورمجسم شفيع معظم رببر اعظم جن کی رجت عالم عالم ان کی رجت زندہ باد ختم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد تحت ہے اُنکا تاج ہے اُنکا دونوں جہاں میں راج ہے انکا مشرق و مغرب أكل حكومت أكل حكومت زنده باد ختم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد ان کی عظمت ان کی کرامت ان کی امانت ان کی صداقت ان کی لطافت ان کی عدالت ان کی عدالت زندہ باد ختم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد رب ہمطی یہ ہیں قاسم اس کے علم سے سب کے حاکم ان کی رسالت قائم وائم ان کی رسالت زندہ باو ختم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد

شاہ بھی کی مرح سرائی ' السنت کے جے میں آئی بری آقانے سب کی بنائی' اپنی قسمت جگائے ہوئے ہیں

ے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی سارے اونچوں سے سے اونچا سمجھئے جسے ہے اُس اونچ سے اونچا مارا نبی

وه یی اول وه یی آخر وه یی باطن وه یی ظایر لو لاک لما کی ان سے نبت ان کی نبت زندہ باد ختم نبوت زيمره باد مرزائيت مرده باد آپ نے کھولا باب نبوت آپ ہیں خاتم دور رسالت آپ کے بی سر تاج رفعت آپ کی رفعت زندہ باد خم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد ہ جو بشر کی جائے نفرت مسلمانوں سے جس کو کدورت جس نے اُٹھائی ہر جا ذات اس کی جہالت مردہ باد خم نوت زنده باد مرزائيت مرده باد مرز ائیت کا ہے جو بانی دور غلامی کی ہے نشانی انگریز کا پودا انگریزی لعنت انگریز کی لعنت مرده باد ختم نوت زنده باد مرزائيت مرده باد لوگو دین محمد رحمت دین سرایا خیرو برکت دیں کے مجدد اعلامرت اعلامرت زندہ باد خم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد "رضائ مصطف" کی شہرت ترجمان اہل سنت ابل حق کو اس سے الفت اس سے الفت زندہ یاد مبر على شاه صداقت بوالحنات بين حسن اطاعت پیر جماعت ماه فراست ان کی فراست زنده باد خم نوت زنده باد مرزائیت مرده باد كلمه طيب پڑھے والو دين ني په مرنے والو آؤ مل کر نعرہ لگاؤ محتم نبوت زندہ باد حتم نبوت زنده باد مرزائیت مرده باد

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ یا کتان عظیم مملکت خداداد بے مگرافسوس کہ قیام یا کتان کوعرصه دراز گزرنے کے باوجود تا حال نہ یا کتان کو میچ معنی میں (اسم باسٹی) یا کتان بنایا جاسکا اور نہ ہی نظریه پاکتان اور قرار دادِیا کتان وقرار دادِ مقاصد کوعملی جامه پهنایا جاسکاجس کی وجه سےاس وقت یا کتان بکٹرت گونا گوں مسائل کے باعث 'مسامکتان' بن چکا ہےاور دیگرمسائل کےعلاوہ سب ہے اہم مسئلہ رہے کہ اسلام وشان الوہیت شان رسالت ختم نبوت مقام سنت مضرات صحابہ واہل بیت علیم الرضوان کے خلاف کوئی کچھ کئے شائع کرے تھلم کھلا بے حیائی وفحاثی پھیلا کراسلام و پاکستان کا تقدّس مجروح کرے اور یا کتان کا دامن نایاک کرنے کی کوشش کرے اُس کے متعلق کوئی مؤثر ومستقل قانون نهیں عملاً کوئی عبرتناک تعزیری کاروائی نہیں اور گستاخ و دریدہ دہن افراد اور غلیظ و كتا خاندلر يج كاستيصال وسد باب ك ليكوئى حكومتى بندوبست نبيل-

فَالِيَ اللهِ الْمَشْتَكَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله

نوبت با ينجارسيد كه بهلي تو نجدى مودودى ديوبندى وبانى كتب قرعرصدراز سے اپنے گتا خاندلٹر پچراور کفریہ عبارات کی اشاعت سے فضا کومسموم بنا رہا تھا۔ عشق رسالت سے محروم جاہل وسادہ لوح عوام کو ورغلا رہا تھا اور دستیلیغی جماعت 'کے ذر مع ام کاد ند ہی اغوا' کررہا تھا مگر جب الل سنت کے بار ہا احتجاج کے باوجوداس صورت حال کی کوئی روک تھام نہ ہو سکی تو تھلم کھلامکرین اسلام کا بھی حوصلہ بڑھا اور سیجی مثن وعیسائی مشنری نے اپنی دیگر کاروائیوں کے علاوہ دیو بندی وہائی مکتب فکر کومسلمان ظاہر کر کے ان کے گستا خانہ عقائد و کفریہ عبارات کے ذریعے مسلمانوں کو پھانسے 'عشق رسالت سے محروم کرنے اور عیسائیت کو فروغ دینے کا پروگرام بتایا۔اس سلسلہ میں

سالکوٹ کے یادری ولیم سے نے ایک چھوٹے سائز کا اشتہار شائع کیا جس کا دیوبندی ومانی کتب فکر کی طرف سے کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ چنانچہ اہلِ اسلام کواس سازش سے خبروار كرنے اور ديوبندى وہانى كمتب فكركواحساس دلانے كے ليے ماشاءاللدالل سنت كے كثير الاشاعت بين الاقوامي ترجمان ما منامه "رضائي مصطفى" كوجرانواله من ماه جمادي الاخرى ه ١٤٠٠ احدطابق مار چ ١٩٨٥ء كاشاعت مين عيسائي بإدرى وليم ي كاشتهار بمصداق\_ ع ....ق كفر نباشد بدي انداز شائع كيا كيا-

عیسانی بنام و مانی د یوبندی: یادری ولیمسے سالکوٹی نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس مين بعنوان "مسلمانو! جواب دو" ديوبندي وبالي كمتب فكر كعلاءكو بدیں الفاظ چیلنج کیا ہے کہ جمھارے علاء مولوی اساعیل وہلوی اور مولوی اشرف علی تقانوى اين تصانف من لكھتے ہيں۔

- الله المرامل من على على والع بين والمان تقوية الايمان صفحه ٥٦)

  - ﴿ ﴿ " تحمر جيساعكم زيد برجول اور يا كلول كوبلك تمام جانورول كوحاصل ہے۔" (حفظ الايمان صفحه الشرف على تعانوى)
- ﴿ ملمانو جب تمهار بي مركر مني مين مل كئ جب تمهار ي في كي جائب سے چھٹیں ہوتا۔ جبتمہارے نبی کاعلم بچوں اور پا گلوں جیسا ہے۔
- الله الله المحتمين وعوت دية بين كه جارع عيلي ميح كاكلمه يردهو كيونكه تمهار ملمانوں کے قرآن (سورہ المائدہ) سے ثابت ہے کہ
  - ﴿ مارے نی حفرت عینی کا مانوں پر زندہ موجود ہیں
- 🚸 اور ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مسیح اندھوں کو بینائی بخشنے ' کوڑھوں کو تندری بخشنے ' مردول كوزنده كرتے تھے (سوره المائده، آيت ١١٠)

رے بھی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے عقائد باطلہ وعبارات کفریہ سے تو بہ کر کے سیدھی طرح راہ راست پرنہ تیں اس لیے تی بر بلوی کا جواب درج ذیل ہے۔

وليم سيح ني "مسلمانو! جواب دو" كاجوعنوان جمايا ب و منجح نبيل اس ليك اس نے "اساعیل دہلوی اور اشرفعلی تھانوی" کی جوتو بین آمیز عبارات نقل کی بیں بین ملمانوں کے عقائد ہیں۔ نہ کوئی مسلمان ان کا تصور کرسکتا ہے بلکہ مسلمان تو مسلمان کوئی بھی وفادار ومخلص عامی اپنے پیشوا کے متعلق کوئی غلام اپنی آقا کے متعلق اورامتی اپنے پیغیبر كم تعلق اليي تو بين وتنقيص آميز باتول كالصور نبيل كرسكتا \_بيطق ساو پراو بركلم وقرآن ر من والے نام نہاد مسلمانوں کی گتا خانہ عبارات ہیں جن کی اس فتم کی گتا خیاں ان سے ببت زیاده بین اور عرب وجم مین این نی کے خلص ووفادار غلام الل اسلام شروع سے ان عقائد باطله كاردوا تكارفرماتي آئے بيں۔ (جزاهم الله تعالى خيرالجزاء)

حیاة النبی: ولیم می کی فقل کرده عبارت ﴿ الله مركم ملى ملى والے ہیں۔" (ملخصاً) مسلمانوں کاعقیدہ نہیں بلکہ مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت محر مصطفی صلی اللہ عليه وسلم بحيات حقيق زنده بين جس كي خود كلمه اسلام واضح دليل ب- لاالمه الاالله نبيس کوئی معبود موائے اللہ کے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح مؤذن وبجگا نداذان ميں كبتا ب\_اشهد ان محمدار سول الله ميں كوايى دیتا ہوں کہ محد اللہ کے رسول ہیں۔ایک عام آ دمی اور مجھدار بچے بھی جانا ہے کہ لفظ "بین" زندہ ہونے کی دلیل ہے اور زندہ ہی کے لیے" بین" استعال ہوتا ہے جبکہ مردہ کے لیے " تھے" کہا جاتا ہے۔ لہذا" رسول ہیں" کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ جن کی رسالت كاكلمه پره ها جاتا ہے اور پنجگا نداذان ميں "رسول بين" كى شہادت دى جاتى ے۔وہ بفظلہ تعالیٰ اب بھی زندہ ہیں جیسا کہ سلمانوں کے پیشواعاش مصطفے امام احمد رضاخال بريلوى رحمة الله عليه في كهاب كه: ﴿ اور ہارے نی عیسی سے نے اپنی مال کی گود میں اسے نبی ہونے اور کتاب ملنے کا بتايا اورايني مال كى ياك دامنى كاعلان فرمايا

﴿ اور ہارے نبی عیسیٰ سے ہر پوشیدہ بات کاعلم رکھتے تھے۔اس لیے آؤاے مسلمانو ہارے نبی عیسی مسے کا کلمہ پڑھو جوزندہ و بااختیار اورعلم والے ہیں ورندمردہ بے اختیار بعلم ني پرتمهاراايمان ركهناب سود باورتم كافرى رهوك\_" (منجانب:وليم سيح سيالكوث بلفظه)

خامونتی:"رضائے مصطفے" میں"عیسائی بنام وہابی دیو بندی" کی اشاعت عام کے باوجود پورامہینہ (اوراس کے بعداب تک) دیوبندی وہابی کمتب فکر میں قبرستان کی سی خاموثى طارى ربى اورمسلمانان عالم وسواد اعظم ابل سنت كوبات بات بركافر ومشرك بنانے والے اور خود کو اسلام وتو حیدوختم نبوت کا محافظ ظاہر کرنے والے نہ عیسائی پادری كے چیلنج و دعوت كفر كاكوئى جواب دے سكے نه عيسائى كے بالمقابل اسلام كا تحفظ كرسكے نہ شانِ میجائی کے سامنے شانِ مصطفائی بیان کرسکے اور نہ ہی کفرید عبارات سے خلاصی حاصل کر کے خود کو کفر سے بچا سکے۔الحمد لله عشق نبوی وشان محمدی کے مظاہرہ کی سعادت بریلوی السنت کے حصہ میں آئی۔ شاہ بطحاک مدح سرائی السنت کے حصہ میں آئی

چنانچہ اسلام و پیغبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہی دورکرنے اور بھولے بھالےمسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے ' رضائے مصطفے'' ميں بفصلہ تعالیٰ حسب ذيل جواب شائع کيا گيا۔

سنى بنام عيسائى: "رضائ مصطف" ك كذشته شاره مين "عيسائى بنام وبابى دیوبندی ' کی اشاعت کے باوجود چونکہ عیسائی سوالات وچیلنے کا کسی طرف سے بھی ديوبندى وبإلى كمتب فكركاكوئى جواب ويكهن سنن مين نبيس آيا اورفى الحقيقت وه جواب

ای لیےامام احدرضار بلوی رحمتدالله علیه نے کہا ہے: بروش پہری گردد فرش پہ ری نظر ملكوت ملك ميس كوئي شے نہيں وہ جو تجھ په عيال نہيں

اور مزيد كها:

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نه خدا بی چھیا تم په کروڑوں درود

کود کھنا چاہے کہ اپنے پیارے نبی کے متعلق مسلمانوں کے کتنے پیارے عقائد ہیں اور حضرت محدرسول الله مالليكم كى شان كتنى زالى ہے جس پروليم سے جيساكوكى فخض طعن واعتر اض نبيس كرسكتا بلكه بشرط انصاف اسلام قبول كئے بغيرنبيس ره سكتا۔

شان مسيحاتى: جال تك حفرت عيلى عليه السلام كى شان كمتعلق وليم ميح كابيان ہال اسلام اس کا بھی ا تکارنہیں کرتے اور محبوبانِ خدا میں سے کسی کی بھی تو بین و تنقیص سے خدا کی پناہ ما تکتے ہیں مرمسلمانوں کا بیاعقاد ہے کہ مجوبان خدا کو جو بھی فضائل وكمالات عطاموت بين وهسب حبيب خداحضرت محدرسول الله ماليي المطافي المعطا ہوئے ہیں اور پھر مجموعی طور پر وہ سب کمالات حضرت محدر سول الله ماللين کم وات اقدس مل جح فرمائے گئے ہیں نیزان سب سے بر ھرآ پ کووہ خصائص دیے گئے ہیں جن مِين كُونَى بَعِي آپ كاملىل وشريك نبين-"قصيده برده "شريف مين لكهاب-

وَكُلُّ اي آتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتَّصَلَتُ مِنْ تُودِم بِهِم مُنَزَّهُ عَنْ شَرِيُكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَ رُالُحُسُنِ فِيْهِ غَيْرٌ مُنْقَسِم

يتو زعره ب والله تو زعره ب والله مرے چھ عالم سے چھپ جانے والے (ماللہ)

رضائے محمد (ماللیم): بقول ولیم سے مسلمانوں کا عقیدہ بینیں کہ معاذ اللہ "محرك چاہنے سے پچھنہیں ہوتا بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محد مصطفے جو چاہتے ہیں ان کا ربای فنل سے وی فرمادیتا ہے یہاں تک کے سلمانوں کے قبلہ ( کعبہ ) کا تقر ربھی محر مصطفاصلی الله علیه وسلم کے چاہنے کا بی عملی وجسم نمونہ ہے۔جبیبا کہ قرآن پاک میں خودرب تعالى فرمايا فلنُولِيننك فِبْلَةً تَرْضَلْهَا

(ياره ٢ بسوره البقره ، آيت ١٢٨)

نيز فرمايا: وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (ياره ۳۰ بسوره الفحلي، آيت ۵)

(اے حبیب)"ب شک قریب ہے کہ تہارارب مہیں اتادے گا کہ تم راضی ہوجاؤ کے۔"

اس ليام احدرضار بلوى رحمة الله عليد فرمايا يك

خدا کی رضا چاہے ہیں دوعالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد

بم عبد باند مع وصل ابد كا رضائے خدااور رضائے محد (ماللیم)

علوم مصطفى: بقول وليم من مسلمانون كاعقيده ينبيل كه معاذاللهُ محمر جيباعلم زيد بكر بچوں یا گلوں بلکہ تمام جانوروں کو حاصل ہے ' بلکہ سلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام اولیاء كاعلم انبياء كے سامنے اليا ہے جيسا سات سمندروں ميں سے ايك قطره اور تمام انبياء كا علم محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كعلم كسامن الياع جيسا سات سمندرول ميس ے ایک قطرہ ہے۔ (تفیرروح البیان جلدا صفحہ ۴۰)

اورفاری زبان میں ہے:

ے حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری انچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہر یکی و کی خشت فیڈ یہ کا دم ہے و کنواری پاک مریم و کی فیٹ فیڈ یہ کا دم ہے ہے۔ نشان اعظم گرآ منہ کا جایا وہی سب سے انشل آیا

نيز فرمايا:

ے جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی (مالیکام)

شانِ مصطفا فی: بہر حال شانِ مسجائی کے متعلق ولیم سے نے جو پھے لکھا ہے ویسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر شانِ محری صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم مختصراً مسلمانوں کے عقائد بیان کر چکے ہیں اور ان کا مزید ایمان افروز جامع بیان مفسر قرآن مولانا مفتی احمہ یار خال مجراتی رحمتہ اللہ علیہ کے قلم سے ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں۔

"مسلمانوں کولازم ہے کہ عظمت درسول اللہ کے گیت گایا کریں۔ اپنے بچول کو اس کی تعلیم دیں اور واعظین وعلاء کو چاہیے کہ مسلمانوں کو بیہ با تیں سکھا ئیں۔ بیدیقین کرو کہ حضور علیہ السلام کی عزت کے ظاہر کرنے میں اسلام کی عزت کا اظہار ہے کیونکہ مکان کی عزت مکان والے کی وقعت سے ظاہر ہوتی ہے۔ عزت مکان والے کی وقعت سے ظاہر ہوتی ہے۔ مشتر کہ اجلاس: مثال کے طور پر بیہ مجھو کہ ایک جلنے میں ہندؤ عیساتی بہودتی اور مسلمان جمع ہوں۔ ہندواٹھ کر کیے کہ میر آرام چندروہ قوت والا ہے کہ اس نے سیتا سے شادی کرنے کے لیے ایک بھاری کمان کو دونکڑے کردیا۔ عیسائی اٹھ کر کیے کہ میر سے شادی کرنے کے لیے ایک بھاری کمان کو دونکڑے کردیا۔ عیسائی اٹھ کر کیے کہ میر سے شادی کرنے کے لیے ایک بھاری کمان کو دونکڑے کردیا۔ عیسائی اٹھ کر کیے کہ میر سے

ال شان محرى ما الله المعلق الم

ندہب کے بانی حضرت عیسی علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے مردوں کوزندہ کرکے انہا کلہ پڑھوالیا۔ یہودی اٹھ کر کیے کہ میرے بانی فدہب حضرت موتی علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے پھر پڑھ صامار کر پانی کے چشے تکال دیئے گرآ پائٹھ کر وہ باتیں کہیں جو کہ مولوی اساعیل وہلوی نے '' تقویۃ الایمان' اور مولوی خلیل احمد دیو بندی نے '' براہین قاطح'' میں کھی ہیں کہ میرے نبی تو بندہ مجبور تھے۔ ان کو دیوار کے پیچے کا بھی علم نہ تھا۔ وہ تو ذرہ ناچیز سے بھی کم تھے۔ ان کا علم شیطان اور ملک الموت سے بھی کم تھا۔'' (ملحفاً) تو بتاؤتم نے اسلام کی تعظیم کی یا تو ہیں۔ وہ لوگ من کر یہی کہیں گے ایسے اسلام کو ہمارادور بی سے سلام ہے کہ جس کے بیشوا کی مجبوری یا ہے بسی کا میام ہو۔ شان اسلام کو ہمارادور بی سے سلام ہے کہ جس کے بیشوا کی مجبوری یا ہے بسی کا میالم ہو۔

شان اسلام: ہاں اس موقعہ پرکوئی جھ فقیر کی طرح کا نیاز مندسی حاضر ہوتو وہ تڑپ کر کے گا کہ ارے ہندواگر رام چندر نے ایک بھاری کمان کوتو ڑا تو ذرا میرے مصطفے کی خداداد قدرت کوتو د کھے کہ انہوں نے انگلی پاک کے اشارے سے پورے چا ندکوتو ڈکردو کما نیں کردیا۔اعلی حضرت ہر میلوی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا:

سورج النے پاؤل پلنے چاند اشارے سے ہو چاک اُندھے مردک دکھے لے قدرت رسول اللہ کی

اے عیسائی! اگر حضرت عیسی علیہ السلام نے بے جان مردوں میں جان ڈالی تو میرے محبوب کی خداداد قوت د مکھ کہ جنہوں نے سوکھی لکڑیوں اور جنگل کے درختوں اور کنگروں سے اپنا کلمہ پڑھوالیا۔ علی حضرت نے فرمایا:

ہے اب عیسیٰ سے جال بخشی نرالی ہاتھ میں سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں اے یہودی!اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر میں سے پانی نکالاتو میرے مصطفام کا اللہ ہے ا

جبول كويكال حاصل عاق في بدرجداولى اس كمال مصف ع-عقل ولقل کے اس معیار کے مطابق چونکہ امت محدید کے اولیاء میں بطور کرامت فركوره كمالات كاظهور مو چكا ہے اس ليے حضرت محرمصطفاصلى الله عليه وسلم كے ليے بدرجهاولی ان معجزات و کمالات کے حصول میں کسی ذی عقل کو کوئی شبخییں ہوسکتا۔ اس ليكهاجاتا ك

> عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلادیے ہیں محمد کے معجزوں نے مسیحا بنا دیئے ہیں

> > دوسراشعر:

چا بیں تواشارے سے اپنے کایابی بلیادی عالم کی بيحال بخدمت كارول كاسردار كاعالم كيابوكا

غلامول کی شان: اُمت محمدی میں اگر چوکی و جزوی طور پر بکثر ت اولیاء کرام علیهم الرضوان کوالی کرامات و کمالات حاصل بین مگر چار حفرات کے لیے بالخصوص ان کرامات و کمالات کی تصریح کی گئی ہے۔اس لیے (اہل ولایت ومعرفت میں) ان کا نام بی "برئه" رکھا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ نورالدین علی بن پوسف اور علامہ محمد بن یحی حلیلی رحمته الله عليها في لقل كيا ہے كە "مشائخ عراق و گذشته صدى كے مشائخ عظام نے جار اقطاب اولياء كا نام "نيرٌه" ركها ب-اس ليه كه بفصلم تعالى وه ماور زاد اندهون اور كور هول كوتندرست كرتے اور مردول كوزنده فرماتے تھے يعنى شيخ عبدالقادر جيلاني ' شيخ على بن بيتى في خ بقابن بطواور شخ ابوسعد قيلوى رضى الله عنهم

( بجنة الاسرار صفح ١٥٣٬ ١٥٣٠ قلا كدالجوام صفحه ٣٧)

بِالْخَصُوصِ: شَيْخ عبدالقادر جيلاني والنَّيْؤ كِمتعلق تومشائخ "برُه " ميں سےخود شيخ ابوسعد

بھی شان دیکھ جنہوں نے انگلیوں سے پانی کے چشمے نکال دیے۔امام احمد رضابر بلوی نے فرملا الكليال بين فيض رئ توفي بين پياسے جھوم كر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

غرضيكه: اسلام كى شوكت دكھانے كے ليے بائى اسلام صلى الله عليه وسلم كى شوكت وكھا: ازبس ضروری ہے۔ "("سلطنت مصطفظ" از حضرت مفتی احمہ یارخال صاحب مجراتی) بهرحال: وليمسيح كامسلمانون كوخطاب كرناسراسرغير معقول ويني برعقا ئد ديابنه وماييه ہے۔ پیغمبراسلام کی شان مخاری وہ ہے جوہم نے بیان کی ہے لہذا عیسائی ندہب کی دعوت دینے کی بجائے ولیم میح کوخود دعوتِ اسلام قبول کرنی چاہیے۔ وہانی عقائد ملمانوں پر جحت نہیں۔

(مامنامة رضائع مصطفى "كوجرانوالهدرجب المرجب ١٩٠٥ همطابق الريل ١٩٨٥ع) ككت جليل، سيدناعيسي مسح عليه السلام كجن معجزات وكمالات كابيان مواب- ب شک اہل اسلام کا ان پرایمان ہے لیکن اس شان میجائی کا بطور نیابت و کرامت آپ کے کسی امتی عیسائی وحواری سے ظہور نہیں ہوااور کسی ماتحت وامتی پراس کی کسی جھلک و پر تو کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ گویا شان میجائی کا ظہور آپ کی ذات تک محدود تھا۔ آپ کے شرف محبت ونسبت سے كوئى اور "مسيحا" نه بن سكا مگرشانِ مصطفائى كايد كمال ہے كه حضرت محمر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو آپ ۔آپ کے غلاموں ٔ خادموں اور امت کے ولیوں میں بھی شانِ مصطفائی کی طفیل بطورِ کرامت شانِ مسجائی کی جھلک و پر تق نظرة تا ہےاور بيمسلممسلمه ہے كہ جس چيز كانبى سے بطور مجز هصدور موسكتا ہےاس چيز كا ولی سے بطور کرامت ظہور ہوسکتا ہے نیز ولی کی کرامت در حقیقت (بالواسطہ) اس کے نی کا ہی معجزہ ہے اس لیے کہ نبی کی غلامی و پیروی سے ولی کو پیرکمال حاصل ہوا ہے لہذا

المين صادق ١١٦ شان محرى طَالِيَّةُ اور عيما لَي يَسِيْحُ كابيان

قیلوی نے تصریح فرمائی ہے کہ'' آپ باؤن اللہ اندھوں کو بینا' کوڑھی کوتندرست اور مرُ دول كوزنده فرماتے ہيں۔" (بجحة الاسرار صفحة ٢٣) اس سلسله مين عملي ومثالي طور برمختصراً ايك واقعه ملاحظه مو

غوث انعظم بنام بادري: ايك بادري في چينج كيا كه مارك ني عيسى ملانول کے پنجبرے افضل ہیں اس لیے کہ انہوں نے مردے زندہ فرمائے غوث اعظم جیلانی نے فرمایا'' میں نی نہیں بلکہ اپنے نبی کا ایک غلام ہوں۔ اگر میں مردہ زندہ کردوں تو کیا تو ميرے ني پرايمان لے آئے گا''جباس نے ہاں کھا تو غوث اعظم نے ايك براني قبر کے مردہ کو زندہ فرما دیا اور عیسائی یاوری ہارے نبی منافین کے غلام کی شان اور غوث اعظم كى كرامت ديكير كمسلمان موكيا\_" ( تفريح الخاطر في منا قب شيخ عبدالقادر صفحه ١٦) اسلام زنده باؤشان رسالت بائنده باد

عالمي تح يك تحفظ ناموس رسالت كاجم كردار عاشق احد مختار فخرنو جوانان اسلام غازى محمد عامر چيمه شهيد و الله كحالات وواقعات يرمشمل كتاب مملي حيات محمل عامر چيمه شهيد والتد

از:الحاج صاجر اده ابوالرضامحمد داؤ درضوي

اس خوبصورت كتاب ميں سركار مدينة ملاقية لم كي غازي محمد عامر چيمه پرخصوصي نگاه عنايت محمد عامر چیمہ کی حضور یاک ساللی اس سے پناہ عقیدت و محبت اللو تھے چومنا اوراسم محر طافیدا کی تعظیم کی خاطر تمیں ہزار ماہانہ نو کری کوٹھکرانا' نماز جنازہ وقتم چہلم کے روح پرور مناظراور بدعقیده لوگوں کی ناکامی ورسوائی' مزارشہید پرمعمولات اہلسنّت اورمحدث اعظم پاکستان مولا نامحدسر داراحمد میشان کاسار دکی میں فیضان عام ودیگرا ہم واقعات صفحات ٢٨، بديرم ذاك خرچ ٢٥ روي \_ ناشر: مكتبدرضا ع مصطف كوجرانواله

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

ے ہر زمانے کی ضرورت ہے نظام مصطفے سب فسانے ہیں حقیقت ہے نظام مصطفے ے غیر فطری اشتراکیت پنپ علی نہیں عین حق ہے عین فطرت ہے نظام مصطفے

والمنافعة المنافعة ال

الكيات المالي ال

ے جاگ اُٹھے ہیں اہل سنت گونج اُٹھا بینعرہ ہے دور ہٹو اے وحمن ملت پاکستان ہمارا ہے ے اہلنت وے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام دین و دنیا میں ہے کافی مملی والے کا نظام

بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

نعرهٔ نظام مصطفے ( منگیلیم) کا پس منظر: ١عابۂ پاکتان میں نظریاتی کھی کا ایک اندو ہناک باب ہے۔اس سال اسلام کے بالقابل سوشلزم جیسے باطل و طحد اندلا دینی نظام کانعرہ لگا کر بھٹؤ بھا شانی اور مجیب الرحمٰن نے گھیراؤ جلاؤ کا وہ تخریبی جج بویا کہ جس كے نتيجہ ميں بالآخر مملكت خداداد ياكتان كے دوكلزے مو كئے۔

٢٢ مارچ م 192ء: میں ملک کے دونوں حصوں کوسوشلسٹوں کمیونسٹوں نے " کسان کانفرنس' کے نام سے ٹوبہ ٹیک سنگھ شلع لامکپور (فیصل آباد) میں نہایت محدانہ مظاہرہ کیا اور" ماریں گے مرجا کیں گئے سوشلزم لا کیں گے " کا برملانعرہ بلند کیا۔اس سلسلہ میں مشرقی پاکستان کے کمیونسٹ لیڈر عبدالحمید بھاشانی کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا اور سوشلزم وكيمونزم كى يادگار كےطور برٹوبكو لينن كراؤ "قرارديا گيا۔انالله وانااليه راجعون وارالسلام سنی کانفرنس: علائے اہلنت و جماعت نے اپنے تاریخی کرداروفرض کی اوا يُلِكَى كيلية بعنو جاشاني اور مجيب كى ان خلاف اسلام تخريبي حركات بالخصوص كسان كانفرنس ثوبه كالبطور خاص نونس ليااور جمعيت علماء بإكتان كے مختلف دھڑوں كو مجتمع كر كي سوادِ اعظم كي صفول كومنظم كيا - توبهو "لينن كراد"كى بجائ وارالسلام كانام ديا اور کارل مارکس کینن اورموزے تنگ کے لا دینی و باطل نظام سوشلزم کے مقابلہ میں نظام مصطفا (عليه التحية والثناء) كاايمان افروز وولوله انگيزنحره لگا كربيرواضح كرديا كهاس پاك سرزمین میں پیارے مصطفے (علیہ التحیة والثناء) کے پیارے نظام کا پر چم بلند ہوگا اور کسی طحدانه باطل نظام كويهال پنينهيس دياجائے گا۔

تحريك ماكتتان : كدوران كالكرس وكالكرى علاء كمقابله من" آل الثريا بنارس

ن كانفرنس"كى طرح علاء المستت في "كسان كانفرنس"ك مقابله ميس عين اى ميدان ميس١٣ ١٦ جون ميداع و دارالسلام توب مين "آل ياكستان سي كانفرنس" كا انعقاد كر كے ملت اسلاميد كى سيح رہنمائى فرمائى وم ميں ايك نى روح پھونكى اور "نظام مصطفا" کے نفاذ و"مقام مصطفا" کے تحفظ پر بنی منشور شائع کر کے دسمبر و کا اے کے انتخابات مين حصه لينح كاتار يخى اعلان كيا-

آل یا کستان سی کانفرنس میں تقریباً تین لا کھٹی عوام اور تین ہزار علاء ومشائخ نے شرکت فرما کر چار جا ندلگا دیئے۔ بھاشانی کے مقابلہ میں مدینه منورہ سے جانشین قطب مدينة مولا نامفتي محمر فضل الرحمن صاحب مدنى قادري رضوي كوبطور مهمان خصوصي مدعوكيا كيا جن كي بي ولوله الكيز تاريخي خطاب كامولانا شاه احمد نوراني صدر جمعيت علاء پاکتان نے اُردوتر جمد سنایا اور جوانان اہلستت نے "دکسان کانفرنس" کے نعرہ ملعونہ "ماری گے مرجائیں گئے سوشلزم لائیں گے" کے جواب میں بینعرہ بلند کیا کہ " سينے پيگولي كھا كيں كے نظام مصطفى لاكيں كے"

نعره كالبيش منظر: يرتو تها" نظام مصطف" كنعرة مباركه كالس منظر-اب سنة إاس كا پیش منظر علمبر دار نظام مصطفے صدر جمعیت علاء پاکتان مولانا شاہ احمد نورانی نے اپنے طبعی لگاؤ اور فطری مناسبت ہے' نظام مصطفے'' کے نعرہ کو بطور خاص اپنایا اور اس کثر ہے' لتكسل اورالتزام ہےاس كا پرچاركيا كە" نظام مصطفے" كانعرہ ايك مستقل تحريك بن كيا ادرية حريك پہلے تو سوادِ اعظم اہلسنّت كے حلقه وجعيت علماء پاكتان كے دائرہ ميں جارى ر ہی کیکن جب بھٹو حکومت نے مارچ سر <u>24 میں انتخابات کا اعلان کیا</u> تو مولا نا شاہ احمہ تورانی کے زیراٹر" پاکتان قومی اتحاد" نے بھی" نظام مصطفظ" کواپنالیا اور چودہ مارچ مركواء كواى نعره رببنى ملك كرتح يك چلائى كئى اور ہر پارٹى كے چھوٹے بوے ليڈروں

نے '' نظام مصطفے'' کے حق میں اسنے بیانات جاری کئے کہ پاکستان کا گوشہ گوشہ'' نظام مصطفے'' کے نعرہ سے گونخ اُٹھااور پا کتان کی پوری سیاست صحافت اور آبادی اس ہے متاثر ہوئی۔فالحمد لله علیٰ ذالک

اعتراف حقیقت: تح یک استقلال کے سربراہ اور" پاکتان قومی اتحاد "کے مرکزی لیڈرریٹائرڈائیر مارشل اصغرخال نے اپنے ایک خصوصی انٹرویومیں کہا کہ''نظام مصطفے''' کانعرہ انتخابی مہم کے آغاز کے وقت صرف جمعیت علماء پاکتان کا نعرہ تھالیکن بعد میں "اپنے میں سب کچھ مولینے والا''ینعرہ قومی اتحاد کی انتخابی مہم کاروح رواں بن گیا''۔ (روزنامه نوائے وقت لا مورسمتم رع کے واع)

( دروغ برگردن راوی) سابق وفاقی وزیر دپیپلزیار ٹی کےمعروف رہنمامسڑعبدالحفیظ پرزادہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ''جون عرص اعلی مسر بھٹونے جب اس پرزور دیا کہ مارچ کے انتخابات کے بعد قومی اتحاد نے اپنی مہم (تحریک) کی بنیاد" نظام مصطفے" کو بنایا تھا۔ (لہٰذااس کی تروت کے بارے میں بات کریں) تو ( ندا کراتی ٹیم میں) قومی اتحاد کے رہنماؤں (مفتی محمود ٔ پروفیسر غفوراحمہ ٔ نوابزادہ نصراللہ خاں) نے کہا کہ' نظام مصطفے'' تو جمعیت علاء پاکستان کے سر براہ مولا نا شاہ احمدنورانی کا مسئلہ ہے''۔ (روزنامهامروز مساوات آفاق ميم تمبر ي 1922)

بهرحال''نظام مصطفع''علماء البسنّت كانعره'جعيت علماء پاكستان كامنشور اورمولانا شاه احمدنورانی کی تحریک ہے جوان کی قیادت میں پورے ملک میں مقبول ومحبوب ہے۔ وجبرتشميهه:"نظام مصطفا" كنعره مباركه كيس منظره پيش منظر كے بعداب سنتے!اس کی'' وجہ تسمیہ''اگر چہ نظام اسلام' نظام شریعت' نظام مصطفے حقیقت میں ایک ہی چیز ہے ليكن بالخصوص" نظام مصطفى" نام ركھنے كى وجديد ہے كەكى اور لفظ واصطلاح كاپيش كرنے

والاكوئي ليدركوني فخص موسكتا بكاسلام وشريعت كام يكى اعي مخصوص وخودساخته وو فلرين على اسلام وشريعت قرارد ي كرمظالط د يكن " نظام مصطفى" ميل كسي مارٹی کے سربراہ وکسی لیڈر کے ذاتی "فکرونظریہ" کا مغالطہ نہیں ہوسکے گا بلکہ"نظام مصطفيٌّ كاتعلق حقيقتاً حضور پُرنور احمر مجتبي محم مصطفط عليه التحية والثناء كي ذات بإبركات و مارگاہ ہے کس پناہ ہے ہوگا'جس میں کسی ذاتی فکروماڈرن نظریہ کی آمیزش نہیں ہوگی۔ نیز چونکه "نظام مصطفى" ميں پيارے مصطفى ماللينكم كا پيارانام بھى موجود ہے۔ للبدااس بيارے نام کا تقاضا ہے کہ جو بھی خلوص قلب سے بینعرہ لگائے اس کے دل میں پیارے مصطفے ے آپ اللی المالی اللہ اللہ بارگاہ ذوالجلال میں قرب کا ذریعہ ہاوراس کے بغیر کوئی عبادت كوئى حكومت اوراسلام وشريعت كاكوئى وعوى قابل قبول نبيس اس لي كها كياب. ے بارگاہِ خدا تک وہ پنچے گا کب

ہاتھ میں جس کے دامن تہارانہیں (مالیکے)

نظام مصطفط: وهمقدس ترين اورعظيم ترين نظام مبارك ب جوحضور يُرنو راحر مجتبي محم مصطفط ماللي أن اي رب كريم ك علم ومنشاء ك مطابق مهد الكر لحد تك اور هراك ل كرمملكت تك جزوى كلى اورانفرادى واجهاعى طور يرنهايت جامعيت وكاميابي كے ساتھ ملى صورت میں پیش فرمایا اور پھرآپ مالینے کے نیابت میں آپ کالی کے خلفاء راشدین رضوان الله عليم اجعين في آب مالي الم كالم كرده بنياد برات دنيا ك كوش كوش تك بهيلايا اور بحربينظام قيامت تك كيلي ايك بهترين مثالى نظام ونشان منزل اورمشعل راه قرار بإيااور غيرممكم مفكرين تك في اسے شائدار الفاظ مين خراج عقيدت پيش كيا-

تظام مصطفطے: دنیا کے دیگر ہرنظام دستور منشور اور ازم سے اس لئے ارفع واعلیٰ اور برتر

المن صلف المنافع المنا

عرب جس یہ قرنوں سے تھا جہل چھایا لیت دی بس اک آن میں اس کی کایا

نظام مصطفى: زماندرسالت سے پہلے كے غيرمبذب ظالم جابل حرامخوروبدكردارافراد رايخ كيمياا أوارات وان كى كايابك كوبقول شاعراس رنگ من ظام ركرتا بك. سبق پر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو اک اک بتایا زمانے کے بگڑے ہوؤں کو بنایا بہت دن کے سوتے ہوؤں کو جگایا ية اصل مقعود كا يا گيا جب

نثال گنج و دولت كا باته آ گيا جب

مجت سے دل ان کا گرما گیا جب سال ان یہ توحید کا چھا گیا جب مفاد ان کو سوداگری کے سوجھائے اصول ان کو فرمال دی کے بتائے

سکھائے معیشت کے آداب ان کو بڑھائے تدن کے سب باب ان کو

غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی خر تاکہ لو اس سے اپنی پرائی نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی

امیروں کو عبیہ کی اس طرح پر

كه بين تم بين جو اغنياؤ تواكر

الرائ طبقے میں ہوں سب سے بہتر ین نوع کے ہوں مدگار و یاور ویے پھر دل ان کے مر و ریا ہے مجرا ان کے سینہ کو صدق و صفا سے

بیایا انہیں کذب سے افترا سے

کیا سرخرو خلق سے اور خدا سے

و بالا ہے کہ یہ ہرایک کے مقابلہ میں ہر لحاظ سے جامع ومکمل ہے اور اس نظام کی پیر فصوصيت ہے كه بيحقوق الله حقوق العباد دنياؤ آخرت موت وحيات كامرو باطن عقا كدوعبادات اخلاق ومعاملات تهذيب وتدن سياست ومعاشرت معيشت ومملكت سب کو وسیج ہے او رسلمان تو مسلمان انسان تو انسان عانوروں تک کے حقوق و ضروریات کا ضامن کفیل اورمحافظ ہےاورخونخوار وسنگدل سرمایہ داری اور اندهی بهری خوفناک اشتراکیت کے برعکس طبقاتی مشکش اور باہم بدی زیادتی نساد وعناد کی بجائے اميرغريب ما لك مزدور عاكم ومحكوم مرد وعورت سب كواخوت وخيرخوابي أمن وسلامتي عدل وانصاف یا گیزه کرداراور باجمی احر ام کاپیغام دیتا ہےاورایک اور نیک بنا کرسب کوایک ازی میں پرودیتا ہے اور معاشرتی قلبی کدورتوں کا صفایا کردیتا ہے۔

نظام مصطفط: حفرت محر مصطف عليه التحية والثناء ك خلق عظيم كو بقول شاعر اس طرح بیان کرتا ہے اور ان اخلاق حسنہ سے فیضیاب ہونے کی ترغیب ولاتا ہے کہ:

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا

مرادی غریوں کی بر لانے والا

مصيبت ميں غيروں كے كام آنے والا وہ اسے برائے كا غم كھانے والا فقیرول کا ملجا ' ضعفول کا ما وی تیمول کا والی غلامول کا مولی

خطاکار سے درگزر کرنے والا

بد اندیش کے ول میں گر کرنے والا

مفاسد کو زیر و زیر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا ار کر حرا سے سوئے قوم آیا اور اک نیخ کیمیا ساتھ لایا مس خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا

ےنہ چھوڑو دامن احمد بنو مت بیوفا یارو ہے دامان محمد ہی جہاں کا آسرا یارو مجھے جرت ہے روئی کیلئے جران پرتے ہو کیا کافی نہیں تم کو محمد کا خدا یارو بج اسلام کے انساف ہر گز مل نہیں سکتا ہے قانون محمد میں براک دُکھ کی دوا یارو (ماللہ)

ب مثال خود کار دائمی نظام: نظام عطفیک ی ایک بهت بوی خصوصیت به ہے کہ بیکسی ملک حکومت علاقہ زمانہ انتخاب وانقلاب کامختاج نہیں۔اگر کوئی ملک قوم اور حکومت "نظام مصطف" كواپنا لے توبياس كى اپنى خوش لفيبى وخوشحالى كى علامت ہے ورنه انظام مصطفى" كوكسى كى كوئى ضرورت واحتياج نهيس كيونكهاس كى بنيا دار كان خمسه ير قائم ہادرارکان خسم کا برقمل برزماندوعلاقہ میں ہمیشہ کیلئے جاری وساری ہے۔فرمان مصطفے (علیه التحیة والثناء) ہے کہ "اسلام کی بنیادیا تی چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ا۔ توحیدورسالت کی شہادت ۲۔ مجماً شدنماز کا قیام ٣- زكوة كي ادائيكي ٣- جج

۵- اورروزهٔ رمضان "- (بخاری شریف وسلم شریف) اس ارشادوفرمان کے مطابق اسلام ونظام مصطفے بجائے خود ایک مستقل حكومت ب ج جس ك " نظام الاوقات " ك تحت مسجدون كلمون اذ انون نمازون جماعتول خطبول ز کو ة و حج 'روزه وتر اوتح' اعتکاف وعیداور قربانی کا اہتمام وانتظام بغیر مادی وسائل وسی افتدار کے سہارے کے دائی طور پر خود بخو د قائم و نافذ ہے۔ کول نہ ہو؟ ایک طرف قدرت کی تائید عیبی ہے اور دوسری طرف رحمة للعالمین (مَالْيُدِيمُ) كَيْ تَكْبِهِانِي ٢براهين صادق ١٢٢٠ نظام مصطف الأيالي تح يك ويركات كاييان

خلیفہ تھے اُمت کے ایے نگہباں ہو گلّہ کا جیے نگہبان چویاں سجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں نہ تھا عبد وحر میں تفاوت نمایاں كنير اور بانو تحيل آپل ميل ايي زمانہ میں ماں جائی تہنیں ہوں جیسی

روحق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی فقط حق پھی جس سے تھی لاگ ان کی بحر کتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضے میں تھی باگ ان کی

جال کر دیا زم زما گے وہ جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ

سب اسلام کے علم بردار بندے سب اسلامیوں کے مددگار بندے خدا اور نبی کے وفادار بندے تیبوں کے رائدوں کے عمخوار بندے

رہ کفر و باطل سے بیزار سارے نے میں سے حق کے مرشار مارے

ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں بردی تھلبلی کفر کی سرحدوں میں ہوئی آتش افردہ آتشکدوں میں گی خاک ی اُڑنے سب معبدوں میں

ہوا کعبہ آباد سب گھر اُپڑ کر جے ایجا سارے دنگل بچر کر

سبحان الله " نظام مصطفط": كى تعليمات وبركات كيسى بيارى اورنورانى بين اوراس كے تشكيل كرده معاشره كا منظركتنا جانفزاؤ دربا ب\_افسوس ان نام نهادليڈروں پرجو مسلمان کہلانے کے باوجود' نظام مصطفے'' کی بجائے سوشلزم وغیرہ باطل ازموں کے چکر میں کرفبار ہیں اورایے بی بوفاؤں اورصاحب طلق عظیم پیغیر اعظم اورآ ی اللیا کے نظام مصطفے کے بالقابل اغیار کی قصیدہ خوانی کرنے والوں کے متعلق بیکھا گیا ہے کہ:

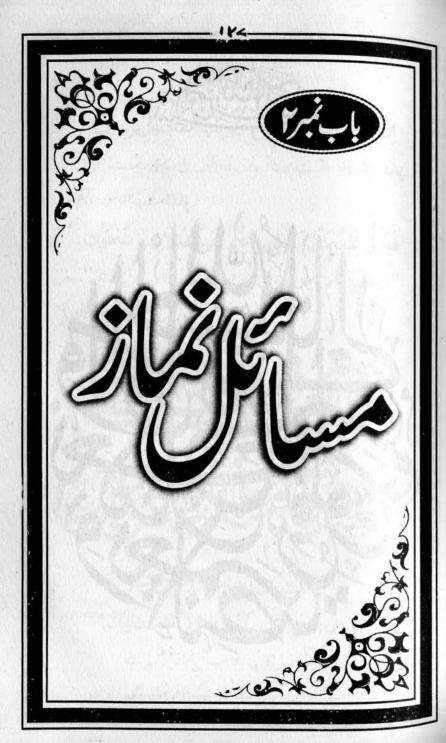

ملاجامی و الله نے کیا خوب فرمایا ہے: حج وزکوة 'ز ہدو جہاد وصلو ة وصوم ..... بنگر چدولفریب نظام محمد است (مناشیخ)

حکومتی خاکہ: 'نظام مصطفے'' میں حکومت کا قرآنی خاکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کوخدا تعالیٰ زمین میں تصرف و حکرانی کا موقع عطا فرمائے۔

"اَ قَامُوْا الصَّلُوةَ وَا تَوُا الْزَّكُوةَ وَا مَرُو الْبِالْمَعُرُونِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ
وه نماز قائم كرين زكوة اداكرين اور (شرعاً) مرئيك كام كاتكم كرين اور مر

ير عام عنع كرين"\_(پاره ما، ١٣٤)

ویسے تو ہر مسلمان مردوعورت کیلئے نماز' زکوۃ اورامر بالمعروف و نہی عن المنکر کا
کی تاکید ہے گرجن لوگوں کیلئے بطور حکر ان نماز' زکوۃ اورامر بالمعروف و نہی عن المنکر کا
حکم ہے وہ صرف ذاتی وانفرادی طور پران امور کی ادائیگی سے سبکدوش نہیں ہو سکتے بلکہ
ان پر بطور حکر ان لازم ہے کہ وہ اپنے ذاتی عمل کے علاوہ پورے ملک میں پنجگا نہ نماز و
ذکوۃ کا حکم جاری کریں' اسلامی احکام و فرائفن و اعمال صالحہ کو قانو نا فروغ دیں اور ہر
طرح کی برائی' بداخلاتی' بے پردگ و بے حیائی' حرائوری و حرامکاری' فوٹو بازی وویڈ ہو
بازی اور ظلم وستم کو حکماً ممنوع قرار دیں اور تعزیرات اسلامی کا نفاذ کر کے ایک ایسامثالی
معاشرہ تفکیل دیں' جس کا نقشہ او پردکھایا گیا ہے۔

نوٹ: مذکورہ اشتہار بر<u>ے 19ء</u> میں تحریک نظام مصطفے (منگی<sup>نیز</sup>) کے دوران تحریر کیا گیا<sup>ء</sup> جس کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی۔فالحمد لله علی ذالک

========

اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۞ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ يُحِبُّ التَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۞ '' بِشَكَ اللَّه يَعْدَرُ كُمَّتَا بِهِ بَهِتَ تَوْبِهُ كُرْ فَ وَالول كَوَاوَر يَعْدُر كَمَّتَا بَعْرُول كُوْ' ' بِينَدُر كُمَّتَا بِهِ مَعْدُول كُوْ' ' فِينَ اللَّهُ يَعْدُر كُمَّتَا بِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْن "ان(كِح) نمازيوں كى خرابى ہے جواپى نمازے بھولے بيٹے ہيں"۔ (پارہ ۳۰،ركوع۳۳،سورة الماعون)

# والزواليان فروري سالكانيان

''اپنی سات برس کی اولا دکونماز شروع کراؤ اور دس برس پرانہیں مار کرنماز پڑھاؤ'' (حدیث پاک) بوڑھا ہو یا جوان ہوسب پرنماز فرض ہے بیچے کو دس سال کے مار کے لاؤ نماز میں



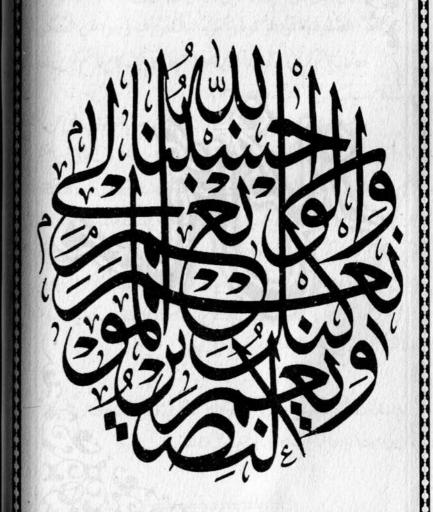

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله تعالیٰ کاارشادہ:

قَدُ أَفَلَحَ الْمُؤمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ''بے شک مرادکو پینچےوہ ایمان والے جواپی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں'' (پ۸ا رکوع اسوره المومنون آیت ۲۰۱

نيرفرمايا: إلا المُصَلِّينَ ۞ اللَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ دَائِمُونَ (ياره ۲۹، ركوع ٤، سوره المعارج، آيت ٢٣،٢٢)

> "مرنمازی جوایی نماز کے ہمیشہ یابند ہیں ....." وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ "اوروہ جوایی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔"

(پ٢٩ ركوع كئسوره المعارج آيت٣٣)

معلوم ہوا: کہ دنیا و آخرت کی اصل فلاح و کامیابی اور بھلائی کے لیے مجھانہ نماز ضروری ہے اور سیح وکامل نماز وہ ہے جوخشوع وخلوص اور عاجزی وتوجہ سے اواکی جائے اور جس کی ہمیشہ یابندی کی جائے اور اس کے اوقات پنجاگا نہ اور ارکان ومسائل کی حفاظت کی جائے۔اس کے ساتھ ہی ریجی جاننا جا ہے کہ جس طرح فلاح و کامیابی کے لیے ، جگانہ نما ز ضروری ہے ای طرح نماز کے لیے طہارت اور پا کیزگی بھی ضروری ہے جیسا کہ حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا كه وجنت كى تنجى نماز ہے اور نماز كى تنجى طبهارت ہے۔ " (امام احمر عن جابر رضي الله عنه)

گرافسوں کہ عام بے نماز متکبراور عافل لوگ اس حقیقت سے ناواقف و جا**ال** ہیں۔ کی تو نماز بی سے بےنصیب ہیں اور بعض نمازی مرداور عورتیں بھی نماز وطہارت کی

صح ادائیگی نہونے کے باعث نماز کی برکات وسی ادائیگی سے محروم ہیں۔اس لیے نماز و طہارت کے ضروری مسائل کا مخضر ذکر کیا جاتا ہے تا کہ ناپاک پاک ہوجا کیں اور نمازی نمازی مازیں درست کر کے جنت کی تنجی کی صحیح حفاظت کریں۔ وَمَا تَوْفِيقِیْ إِلَّا بِالله۔

تكتة: مديث نبوى كے مطابق منجى كے لفظ سے نمازكى اليميت كا اندازہ فرماكيں اس ليے كه جب كنجى كے بغيرا وى كے ليے اسى مكان وكان اور كاروغيره كاداخلدوشوار موتا بتو جنت كى تنجى نماز كے بغير جنت ميں داخلہ كيسے موكا اور بے نماز جنت سے محروم ره كرجہنم كى سزاكيسے برداشت کریں گے۔ ع ۔۔۔۔ ہس چنو چنے کی بات اے باربارسوچ

نیز: نمازاورطہارت کے ضروری تعلق سے معلوم ہوا کہ نماز ہی انسان کا ظاہر وباطن یاک بناتی ہے اور چونکہ نماز سے محروم سیح طہارت سے بھی محروم ہوتا ہے اس لیے بے نماز نایاک مخص کی زندگی انسان و مسلمان کی زندگی نہیں بلکہ حیوانوں اور کا فروں جیسی نا یاک زندگی ہے۔جیسا کہ عام بے نماز مرد' عورتیں استخانہیں کرتے اورمغرب زدہ فیشن ایبل مرد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اورعور تیں ناخن پاکش لگاتی اورلیوں پرسرخی کی تہ جماتی ہیں جس کے باعث اصل جمم پر پائی نہ بہنے کی بناء پر نوسل اتر تا ہے نہ وضو ہوتا ہے اور نہ نماز ہوتی ہے اور وہ ای طرح پلید کی پلیدر ہتی میں بلکہ ایسی میک اپ 'زوہ عورتیں اوراؤ کیاں عموماً ویسے ہی نماز اور طہارت کی قائل اورعامل بيس بوتيس والعياذ بالله تعالى

استنجاء كا بران:جب بيثاب يا بإخانه ك ليه جائ تو داخل موت وقت بهل بایال قدم داخل کرے اور باہر نکلتے وقت پہلے دایاں قدم باہر نکالے پاخانہ یا بیثاب یا طہارت کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف منہ ہونہ پیٹھاور بی عام ہے۔ چاہے مکان کے اندر ہویا میدان میں بلکہ اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا تویاد آتے

بى فوراً رخ بدل دے اور جن مساجد و مكانات ميں بيت الخلاء اور استنجاخانه كا زُخ اليا موكة قبله كى طرف منه يا پشت موتى موتوان كارخ فورا تبديل كياجائ ـ بيمسكديب اہم ہاور عام لوگ اس سے عاقل ہیں۔ بچے کو پیثاب یا خانہ کرانے والا اگر بچے کا منه یا پشت قبله کی طرف کرے تو بھی گنه گار ہوگا۔ ای طرح مردکوسونا پہننا چونکہ حرام ہے لہذا اگر چھوٹے بچوں کو کوئی سونے کی انگوشی وغیرہ پہنائے تو وہ گنہگار ہوگا۔ چونکہ بچہ تو غیر مکلف ہے اور بے مجھ ہے۔ نظے سرپیٹاب یا پاخانہ کو جانا یا ایسی چیز ہاتھ میں لے جانا جس پر پچھ کھھا ہو یا ایسی انگوٹھی اس وقت پہنے رکھنا اور یونہی اس موقع پر گفتگو كرناممنوع ومروہ ہے۔آگ يا پيچے سے جب نجاست نكلے تو دھيلوں سے استنجاء كرناسنت ب-اگرصرف يانى سےطهارت كرلى تو بھى جائز بے گرمستحب يدكد وصلے کینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔

النخام على المنتجام ع ماكر چاس بر كه كلهانه ويا الوجهل ايكافركانام كلها و داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہوتو پھر جائز ہے۔ انمزم شريف كے پانى سے استنجاء كروه اور دھيلاندليا موتونا جائز ہے۔

خبردار: استنجاء کی حالت میں پورا پر دہ ہوند کوئی دیکھے نہ پیٹاب کی تھینیں اُڑ کر پڑیں۔ بليدى ساجتناب اورطهارت كالورااجمام مو

اس کے طرح بچوں کا بیشاب بھی ناپاک ہاوراس سے احتیاط ضروری ہے۔ای طرح شرخوار بچدنے دودھ قے کیااگردہ منہ جرے بجس ہے۔

وُعا: بيت الخلاء من واخل مون سے يہلے بسم اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَاثِثْ يِرْ صاور بابرتكل كرغُفُوانكَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَيِّي مَايُوْ ذِينِي وَأَمْسَكَ عَلَيَّ مَايَنْفَعُنِي كِهِ (ترزى السرم مثكوة ص٣٧)

عسل کا بیان: مادہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر ٹکلاعسل واجب ہو گیا۔ سوتے سے اٹھااور بدن یا کیڑے پرتری پائی اوراس تری کے منی یا فدی ہونے کا یقین یا اخمال ہوتو عسل واجب ہے اگر چہ خواب یاد نہ ہو۔ مجامعت سے عسل واجب ہے انزال ہو یا نہ ہو۔ان تین اسباب سے جن پر عسل فرض ہوان کوجنبی اوران اسباب کو جنابت کہا جاتا ہے۔ان تین کے علاوہ عورت کے حیض سے فارغ ہونے اور بچہ کی پدائش کے بعد نفاس کے ختم ہونے پر بھی عسل واجب ہے۔

طریقہ مسل بخسل کے تین فرض ہیں۔(۱) کلی کرنا اس طرح کے ہونٹ سے لے کر زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک منہ کے ہر پرزے گوشے تک پانی پہنے جائے۔ یہاں تک کردانتوں کی جروں اور کھڑ کیوں میں کوئی ایسی چیز جی ہوجو پانی بہنے سے رو کے تواس کا چھڑانا بھی ضروری ہے۔ اگرچھڑانے میں ضرراور حرج نہو۔

(٢) تاك ميں يانى ۋالنالىغى دونون تقنول ميں جہال تك زم جگد بے يانى سونگه كراو پر چ مائے کہ بال برابر جگہ بھی وصلنے سےرہ نہ جائے۔ناک کے اندر بنے سو کھ کئی ہے تواس کا چھڑانا اور ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔

(m) تمام بدن لین سرکے بالوں سے یاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے ہر رو تکھٹے پر پانی بہ جانا غرضیکہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک ندر ہے ورند عسل نہ ہوگا۔ ناف كو بھى انكلى ۋال كردھوكيں اگر بانى بہنے ميں شك ہواورمع ان فرائض كے بورامسنون طریقہ پہ ہے کہ 'وعسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گؤں تک تین مرتبہ دھوئے پھر التعج كى جگه دهوئے \_خواہ نجاست ہو يا نہ ہو پھر بدن پر جہاں کہيں نجاست ہواس كودور كرے پربدن برتيل كى طرح يانى چيڑے۔ پھرتين مرتبددا ہے كندھے پر يانى بہائے چربائیں کندھے پرتین باراورتمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے اور پھرسر پر پھرتمام

قرآن کا ترجم، فاری یا اردویا کسی اورزبان میں ہواس کے بھی چھونے اور ر مے میں قرآن مجید ہی کا ساتھم ہے۔

درودشریف اوردعاؤل وغیرہ کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں مربہتریہ ہے کہ وضویا کلی کر کے پڑھیں۔

> ان سبكواذان كاجواب ديناجائز ي 公

رات كونسل واجب بهوا مرضي فجر كوفت نهانا جابتا باقواستنجاءاور وضوكرك یا ہاتھ دھوکر کلی کر کے سوسکتا ہے۔ای طرح اگراس حالت میں ضرورت ہوتو وضو کر کے با ہاتھ دھوکر اور کلی کر کے کھائی سکتا ہے۔ سبحان اللہ کیسا کامل دین اور آسان شریعت ہے۔ وضوكابيان: وضومين جار فرض بين-

منددهونااورلسائی میں شروع بیشانی سے (معنی جہاں سے بال جمنے کی انتہاہو) ٹھوڑی تک اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے۔اس حد کے اندر ہر حصہ پریانی بہانا فرض ہے۔

(٢) ہاتھ دھونا۔اس علم میں کہدیاں بھی داخل ہیں۔اگر کہدیوں سے ناخن تک کوئی جگدذرہ مجر بھی وُ صلنے سےرہ جائے گی وضونہ ہوگا۔ (اس لیے ناخن پاکش کی حالت میں بھی وضونہ ہوگا۔اس لیے کہ پاکش کی رکاوٹ سے اصل جسم وناخن تک پائی نہیں پہنچ سکتا) 🖈 کہنے چھلے انگوٹھیاں چوڑیاں وغیرہ اگراتنے ننگ ہوں کہ ینچے پائی نہ بہے تو اتار کردھونا فرض ہے اور اگر ہلانے سے یانی بہسکتا ہے تو حرکت دینا ضروری ہے اور اكرد هيلي مول كدب بلائ بهي يني ياني بهدجائ كاتو كي ضروري تبيل-

(٣) سركام ح- چوتفائى سركام فرض ب-مسح كرنے كے ليے ہاتھ تر ہونا جا ہے-خواہ تری اعضاء کے دھونے کے بعدرہ گئی ہویا نئے پانی سے ہاتھ تر کرلیا ہو بدن پرتین بار پانی بہائے۔خیال رہے کہ نہانے میں قبلدرُخ نہ ہواور نہ قبلہ کی طرف پیٹے بواور کی تتم کا کلام نہ کرے نہ کوئی دعا پڑھے فارغ ہو کر پڑھ سکتا ہے"۔

اغتاه: سركے بال مُند هے نه مول تو ہر بال پرجڑ نے نوک تک پانی بہانا فرض ہے اور بال گندھے ہوں تو عورت کاسر پر یانی بہا کر بالوں کی جزیں تر کر لینا ضروری ہے۔ کھولنا ضروری نہیں اورا گرچونی اتن سخت گندهی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہوں گی تو کھولنا ضروری ہے۔ 🖈 کانوں اور ناک وغیرہ کے زیور کا حکم یہ ہے کہ سوراخ اگر بند نہ ہوتو اس میں یانی بہانا ضروری ہے اور اگر تھ ہے قوح کت دینا ضروری ہے ور نہیں۔

🖈 کسی زخم پرپٹی وغیرہ بندھی ہو کہ کھو لنے میں ضرریا حرج ہویا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب یانی بہنا ضرر کرے گا تو اس پورے عضو کا مسح کریں اور نہ ہو سکے تو بی برمسے كافى إدريق موضع حاجت سيزياده ندر كلى جائ ورندس كافى نه موكار

( مرعذر سيح مواور گنجائش سے ملط فائدہ نداٹھایا جائے )

الله جس كا وضونه مويانهانے كى ضرورت مواوريانى ير قدرت نه مواوروه دستیاب نہ ہویا ایسی بیاری ہو کہ وضویا عسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا سی اندیشہ ہوتو اس صورت میں یاک مٹی سے تیم کر کے نماز پر ھے۔ نماز ترک نہ کرے،اس سے اکثر مسلمان عافل ہیں۔

> ے بے نمازو کیا غضب کرتے ہو تم حق تعالی سے نہیں ڈرتے ہو تم

احكام: جس پرنهانا فرض مواس كومجد مين جانا طواف كرنا ورآن مجيد چيونا (اگرچه اس كاساده حاشيه يا جلديا چولى چھوئے) يا بے چھوئے ديكھ كرياز بانى برا هناياكس آيت كا لکھنایاس کا چھونایا ایس انگوشی چھونایا پہننا جیسے مقطعات کی انگوشی حرام ہے۔

سر پربال نه مون تو جلد کی چوتھائی اور بال مون تو خاص سر پربالوں کی چوتھائی كالمع فرض ہے۔

عمامرتوبي دوي يرمس كافي نبيس\_

پاؤل دھونا۔ پاؤل کو گول سمیت ایک دفعہ دھونا فرض ہے۔

چھے اور یاؤں کے گہنوں کاوہی حکم ہے جودھونے کے بیان میں گزرا

بعض لوگ سی بیاری وغیرہ کی وجہ سے یاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر مھنے کردھا کہ باندھ دیے ہیں کہ پانی بہنا تو در کناراس طرح نددھا کے کے ینچ تر ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے۔

محچھلی کاسنا (چننا) اعضائے وضور چپکارہ گیاوضونہ ہوگا کہ پانی اس کے نیچے ند بہے گا اور یہی وجہ ناخن پالش کی حالت میں وضونہ ہونے کی ہے۔

طر افتدوضو: اب مع فرائض سنت ومتحب سميت وضوكا مخفرطر يقد ملاحظه و " حكم اللي بجالانے كى نيت كرے اور بسم الله شريف پڑھے اور ہاتھوں كو گوں تك تين باردهوئے کم سے کم تین مرتبدداہنے بائیں اوراوپر ینچے کے دانتوں میں مسواک کرے اور ہرمرتبمسواک کودھوئے پھرتین چلو پانی سے منہ بھر کرتین کلیاں کرے اور روز ہ دارنہ موتو غرغرہ کرے پھر تین بارناک میں پانی چڑھائے اورروزہ دارنہ موتو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے اور بیدونوں کام دائے ہاتھ سے کرے پھر بائیں ہاتھ سے تاک صاف كرے پھر دونوں ہاتھ سے تين بار منہ دھوئے منہ دھوتے وقت انگليوں سے داڑھي كا خلال کرے بشرطیکہ احرام نہ باندھے ہو چرتین تین بار دونوں ہاتھ پورے دھوئے چر پورے سر کان اور گردن کامسے کرے پھر دونوں یاؤں بائیں ہاتھ سے دھوئے اور ہاتھ ادر یاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرے اور جواعضاء دھونے کے ہیں ان کوتین تین

ماردهوئے۔دائی جانب سے ابتداء کرے اور اعضاء کواس طرح دھوئے کہ پہلے والاعضو سو کھنے نہ پائے۔ ہاتھ پاؤں کی الکیوں کا ان کے درمیان خلال کرے ہوسکے تو وضو کا بچا ہوا یانی کھڑے ہو کرتھوڑا سائی لے کہ شفاء امراض ہے اور آسان کی طرف منہ کر کے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّالِلَّهِ إِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُّوبُ اِلْيَكَ اور كلمة شهادت اورسورت إنَّا أَنْزَلْمًا براهم فعردوركعت تحسية الوضوير ها وببت أواب ہے۔قبلہ کی طرف تھوک یا کلی کرناوضو میں دنیاوی بات کرنا مکروہ ہے۔

انتباه: مرعضو دهو کراس پر ہاتھ پھیردینا جا ہے کہ بوندیں بدن یا کپڑے پر نہیل خصوصاً مسجد میں قطروں کا نچوڑ نا مکروہ تحریکی ہے۔

نماز " سجدہ تلاوت مناز جنازہ اور قرآن مجید چھونے کے لیے وضوفرض ہے۔

وضو المرين باني ضرورت واندازه سے استعال كرين بلاوج فضول فرجى ندكريں۔ 公

پاخانہ پیشاب وغیرہ مرد یا عورت کے آگے پیچے سے تکلیں وضوجا تارہے گا۔ • \$

مردیاعورت کے پیچے سے ہوا خارج ہوئی وضوجا تارہا 公

خون یا پیپ یازرد پانی کہیں سے نکل کر بہہ گیا تو وضوجا تار ہااورا گر بہنے کے ☆ قابل نەتھا تووضونە لو ئا\_

موجانے سے وضوجا تار ہتا ہے۔

تماز كا بيإن: نماز من چهشرائط مين (طهارت سترعورت استقبال قبلهٔ وقت نيت تكبير تحريم) سات فرائض بين \_ (تكبير تحريمه قيام قرأت ركوع بجود قعده اخيره خروج بصنعه) وم واجب اور و كسنتين ١٥ مستحبات بين - تكبير تحريمه هيقة شرا لط نماز سے محر افعال نمازے بہت زیادہ اتصال کی وجہ سے فرائض نماز میں بھی اس کا شار ہوا۔اب ان امور رمشمل سى حفى نماز كاطريقه ملاحظه و- مازوطهارت كضرورى سائل كاميان

طر یقته نماز: (قیام) با وضوقبله رودونوں پاؤں کے پنجوں میں جارانگلی کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو۔ دونوں ہاتھ یہاں تک اٹھائے کہ کان کی لوسے چھوجا ئیں۔ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں اور نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہواہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے یوں کہ دی چھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہواور چ کی تین اٹھیاں بائیں کلائی کی پشت پراورانگوشااورچھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل ہواور ثنا پڑھے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِللَّهَ غَيْرُكَ كِمرَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم رِرْهِ كِم

بسم الله الوحمل الوحيم كه بهرالحدشريف برهاورخم برامين استم اس کے بعد کوئی سورت یا تین آیتیں پڑھے یا ایک آیت کہ تین (جھوٹی آیات) کے برابر ہو۔ (رکوع) اب الله اكبر كہتا ہول ركوع ميں جائے اور كھنوں كو ہاتھ سے اس طرح پکڑے کہ انگلیاں خوب پھیلی ہوں اور سرپیٹھ کے برابر ہواونچانیچانہ ہواور کم از کم تَيْن بار سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْم كِهِ-(قومه) كِرسَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه كَبْنَا مِوا سیدھا کھڑا ہوجائے اور اکیلا ہوتو اس کے بعد اکسلھے جَربَّتَ وَلَكَ الْحَمْدُ كے۔ ( سجده ) پھر اكلنه الحبور كها موا بجده ميں جائے۔ يوں كه يہلے محفظة زمين برر كھے پھر ہاتھ اور پھر دونوں ہاتھوں کے چ میں سر رکھے پیشانی اور ناک کی ہڈی جاتے (زمین پرکوئی ایس زم چیز نه موکهاس پر پیشانی اور ناک کی بدی جم نه سکے) اور بازوؤں کو پہلوؤں اور پیٹ کورانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدار کھے اور دونوں یاؤں کی سب الگلیوں کے پید قبلہ روخوب جے ہوں اور ہصلیاں بچھی ہوں اور الْكَليال قبله كومول اوركم ازم تين بارسُبْ بحسانَ رَبِّي الْأَعْلَى كَمِهـ (جلسه) پرسر اٹھائے پھر ہاتھ اور دامنا قدم کھڑا کر کے اس کی اٹھیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم

بھا کراس پرخوب سیدھا بیٹے جائے اور جھیلیاں بچھا کررانوں پر گھٹنوں کے یاس ر کھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہوں۔ (سجدہ) پھر اللہ اکبر کہتا ہوادوسرے سجدہ کو جائے اور پہلے کی طرح مجدہ کرے۔ پھر سرا تھائے پھر ہاتھ کو گھٹے پرد کھ کر پنجوں کے بل كر ابوجائ\_ (دوسرى ركعت )ابصرف بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم يرْهكر قرأت شروع كردے بھراى طرح ركوع اور تجدے كركے ( قعدہ) داہنا قدم كھڑا كر ے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور التحیات وتشھد پڑھے اور جب کلمہ کا کے قریب ينج \_دائن ہاتھ كى ن كى انگلى اور الكو تھےكا حلقہ بنائے اور چھوٹى انگلى اوراس كے پاس والى كوتفيلى سے ملادے اور لفظ لا بر كلمه كى انگلى اٹھائے مگراس كوجنبش نددے اور كلمه الله بر گرادے اور سب انگلیاں فورا سیدھی کرے۔ (تیسری اور چوتھی ) اگر دو سے زیادہ ر کعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہواور دوسری رکعت کی طرح ادا کرے مگر فرضوں کی آخری (تیسری یا چوتھی) رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں۔ (قعدہ اخیرہ) اب بچھلا قعدہ جس کے بعد نمازختم کرےگا۔اس میں التحیات وتشہد کے بعد نماز والا درودشریف اور پردعاید سے (سلام) پردائے شانے کی طرف منہ کر کے اكسَّلامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ الله كِهِ فَهِر بالسِّيطرف الله يجير اورفرض نمازك الله كالعدد عا اللهم أنت السَّلامُ يرفع حمروار: نمازخثوع وتوجه کے ساتھ پڑھی جائے۔جلد بازی میں وضو پیچ طرح نہ کرنا' امام سے پہل کر جاتا اور اپنی نماز میں رکوع و سجدہ اطمینان سے نہ کرنا 'رکوع کے بعد پورا کھڑانہ ہونا' دو بحدوں کے درمیان پوری طرح نہ بیٹھنا اور دیگر مسائل وافعال کا خیال

ندر کھنا بہت محروی وخرابی کا باعث ہے۔

مقتری کوامام کے پیچھے قرات اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنامنع ہے۔

نماز فرض ور عيدين وسنت فجرين قيام كرنا ( كور عدر كعت اداكرنا)

الحچی طرح یا دکریں اور کرائیں۔

لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ "الله والمراس كرسول برايمان لا واوررسول ك تعظيم وتو قيركرو". (ياره٢٦، ركوع٩، سورهالقي)

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُرِكُ

اے حبیب! ہم نے تمہارے لئے تمہاراذ کربلند کردیا''۔ (پارہ ۳۰، رکوع ۱۹)

\* "درودشريف محبت العظيم كاشعبه بـ" \_ (القول البديع)

\* "صلوة وسلام بوفت اذان بھی اس آیت کے تحت ہے"۔

(سيرت ملبيه جلدام ٢٩٣٥)

Change and the second CHE COLOR

> كلمول مين منازول مين خطبول مين ازال مين ہے نام اللی سے ملا نام محد (ماللہ)

فرض ہے۔بلاعذر مجے بیٹھ کر پڑھے گا تو نمازنہ ہوگی۔ یہاں تک کدا گرعصایاد بوار کی فک لگا كر كھڑا ہوسكتا ہے تو بھى كھڑا ہوكر پڑھے۔ بلكه اگر كھڑا ہوكر صرف الله اكبر كهدسكا ہے تو اتنا کہد لے پھر بیٹھ کر پڑھے۔بعض عورتوں اور حیلہ بہانہ کرنے والوں کواس کا خیال ر کھنا جا ہے۔ کھڑے ہو کرنفل پڑھنا بیٹھ کر پڑھنے سے دوگنا تواب ہے۔

عور تیل: جونماز پرهنی مواس کی نیت کر کے کیڑے کے اندرصرف موندهوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لا کرسینہ پر چھاتی کے نیچے رکھیں۔رکوع مر ا تنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں پھرا ٹکلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھیں اور ٹائکیں جگ ہوئی رکھیں سجدہ سٹ کر کریں کہ بازو پسلیوں سے پیٹ ران سے ران پٹالیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملی رہیں۔ سجدہ کے بعد دونوں یاؤں دائنی جانب نکال کر ہائیں سرین پربیٹھیں۔ باقی نماز اسی طرح پڑھیں جیسا کہ ذکر ہوا نیزجمیض کی آستین پورگا ہو۔ دویشہ اور کرنہ اتنا موٹا ضرور ہو کہ جسم کی رنگت اور بالوں کی چیک نظر نہ آئے اور شلوار تخوں سے بنچ ہو۔ سجان الله نماز میں بھی پردہ کا کتناا ہمام ہے۔ نو الله : نماز اورطہارت کے میخفروضروری مسائل خلیفه اعلحضر ت صدر شریعت مولا تحيم محد امجد على صاحب اعظمى رحمة الله عليه كي شهره آفاق تصنيف" بهارشر يعت" -منقول ہیں۔زیادہ تفصیل ومعلومات کے لیے''بہارشریعت'' حصددوم' سوم کا بالخصوا اور باقی حصص کابالعوم مطالعه کرنا جاہے بدواقعی بہارشر بعت ہے۔ حرف آخر: ملمان کے لیے نماز بہت ہی اہم ومہتم بالثان اسلام فرض ہاد مسلمان پرلازم ہے کہا ہے علاوہ اپنے بال بچوں کو بھی دیندارو پنجگا نہ نمازی بنائے اور مجکم حدیث وفقه جب اولا دسات برس کی ہوائہیں نماز شروع کرادیں اورا گرد*س بر* کے بیچے بچیاں اور بیوی نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کرنماز پڑھا کیں اور نماز کے مسائل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سوال: اذان سے پہلے یا بعد صلوٰۃ وسلام پڑھنے کے خلاف زبانی مخالفت کے علاق بہت پمفلٹ بازی واشتہار بازی ہورہی ہے۔اسے بدعت ونا جائز اوان میں اضافہ وین میں مداخلت اور اذانِ بلالی کے مخالف قرار دیا جا رہا ہے اس کے متعلق می صورتحال وشرعی حیثیت سے مدلل طور پرمطمئن کیا جائے نیز اذ ان میں اٹکو ٹھے چومے كے مسئلہ پرروشن ڈالی جائے۔

الجواب: الله تعالى كاارشادب:

إِنَّ الله وَ مَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَآآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴿ إِره ٢٢، سوره الاحزاب، آيت ٥٦)

"ب شك الله اوراس ك فرشة درود بصحة بين اس غيب بتانے والے (ني) يراع ايمان والوان يردروداورخوب سلام جميجو "-

قرآن پاک کی اس مشہور ومعروف آیت مبارکہ میں حضور ما اللی کا کا کا تعظیم و شان اورآپ پرصلوة وسلام كے متعلق بهت جامع بيان ہے اور مانعين صلوة وسلام ال کے خلاف جو بھی اعتراضات کرتے ہیں ان سب کااس میں جواب ہے کیونکہ آیت کر پھ مي صلوة وسلام يوصف كالمطلق عم بك

रे स्ना निष्टि देव

🖈 جب چاہو پڑھواور جن الفاظ وصیغوں کے ساتھ چا ہوا سے ادا کرواس پرکولیا پا بندی نہیں 'جب تک کسی معقول دلیل سے کسی پہلوکو نا جائز ٹابت نہ کیا جائے 'خود مانعین کے امام ابن قیم تلمیذ ابن تیمیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے ال آیت کی تفیر میں تقل کیا ہے۔

ٱلْنُوْا عَلَيْهِ فِي صَلَا تِكُمْ وَ مَسَاجِدَ كُمْ وَ فِي كُلِّ مَوْطِنِ ليني "اے ايمان والو!ايخ نبي كى ثناء كرو (درود وسلام يردهو) اپني تمازول ميں معدول مين اور برموقع وجگه من "\_(جلاء الافهام ص٠٢٩)

فيخ عبدالحق محدث وبلوى عليه الرحمة ني بلفظ "معبية فرمايا" أتخضرت مالليلم پرتمام اوقات میں درودوسلام متحب وستحن ہے'۔

(دارج البوت جاءص ٣٢٣) فقه اسلامی کی مشهور ومعترکتاب (در مختار وروالحتار ،ج اج ۳۸۲) میل فرمایا: وَ مُسْتَحَبَّةً فِي كُلِّ آوُقَاتِ الْامْكَانِ حَيْثُ لَا مَانِعَ

لینی ان تمام ممکن و جائز اوقات میں درود شریف متحب ہے جہال کوئی ممانعت نبيل \_علامه يوسف بهاني عليه الرحمة في نقل فرمايا كه "ورودشريف مروقت و مالت میں متحب ہے"\_(سعادۃ الکونین ص ١٩٥)

اگر کوئی قرآن کریم وان سب تصریحات کے برعکس کہیں صلوۃ وسلام سے روكما بواس پر لازم ب كهوه ايى عى تقريحات ممانعت ثابت كرے ورند پڑھنے والوں پرکوئی یابندی نہیں ہے۔درودشریف میں خیروبرکت اور بہتری ہی بہتری ہادردرود کی فضیلت وثواب پڑھنے والے کوحاصل ہے۔

صیغہ خطاب :حضور مالی فیلم پر درودوسلام کا حکم خداوندی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رسول الله ماليني ابظامرد نياسے برده فرمانے كے باوجود بحيات حقيقى زنده بين آپكودرود وسلام پنچتا ہے جسے آپ سنتے اور وصول فرماتے ہیں اگرابیانہ ہوتا تو اللہ تعالی آپ پر درودوسلام کا حکم نفر ما تایا آپ کے پردہ فرمانے کی صورت میں اس کی ممانعت کردی جانی ۔ گریہ محم خداوندی مطلق اور دائی ہے اور اس سے آپ کی حیات وساعت ثابت

براهين صادق ١٢٧٠ بوت اذان صلوة وسلام اوراكو في يوست كايان

اورامام سخاوی نے فرمایا:

"جبورك زويك جس لفظ ع بحى صلوة (درود) كامفهوم ومرادادا بوجائزے" (القول البديع ص١٢)

الحمداللدة يث مباركه كى روشى من تصريحات فدكوره س واضح موكيا كهدرود شریف پڑھنے میں وقت اور الفاظ وجگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ درود شریف جب پڑھا جائے جہاں پڑھاجائے اورجن الفاظے پڑھاجائے سب جائز ہے۔

رفعت وكثرت:قرآن ياك في عضور طالية كمك ذكرى بلندى كاعلان فرمايا ب ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُرَكُ ) (باره ٣٠ ،سوره الم شرح ، آيت ٢٠)

اور حدیث میں کثرت درود کاارشادفر مایا ہے۔

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِي اكْتُرُهُمْ عَلَىَّ صَلُوةٌ (مَكُوة شريف)

لبذا درودشريف جس قدراور جتنع مقام پر پرها جائيگااتن بي كثرت اور بلندي ذكر ہوگی اس ليے بحكم قرآن وحديث اللسنت وجماعت كے بال ہر ہر موقع پر درود و سلام کی کثرت ہوتی ہےاور یہی اہلت اہل محبت کی علامت ہےجیسا کہ امام سخاوی نے القول البديع صسم مين تقل كيا ہے۔

صلوة بوقت اذان بيشرازي قرآن كريم تغير وحديث اورعلاء كاتصر يحات كى روتني ميل بلاممانعت برجكه بروقت وبرحالت بسيغه خطاب وغيره برطرح درودشريف پڑھنے کے ثبوت سے اگر چداذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی صلوۃ وسلام پڑھنا البت بوگیا مراب بم خاص اس مسئله مین آخوسوسال سے زائدابل اسلام وآئمکرام اور يزرگان دين كا" اجماع" پيش كرتے ہيں اس ليے كه فرمان نبوى مالينا ہے الله معكوة ص٠٠٠ الله ميرى امت كوكرابي يرجع نبيل فرمائ كا" (مفكوة ص٠٠٠)

ہے۔لہذا بصیغہ خطاب بھی صلوۃ وسلام عرض کرنا جائز و ثابت ہے اورتفیرروح المعانی من سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا كَاتْسِرى يوفرما فى ك

قُوْلُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالنَّبِي وَ نَحُوهُ

يعى بعيغه خطاب وحاضر اكسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ لاس كَ مثل السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله عَلَيْبَ الله وغيره يرهو

كِرْمَايا " هلدًا مَاعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْآجِلَّةِ"

اکثر اجل علاء کی یمی تفیر ومسلک ہے خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمان خداوندی کےموافق اپنی امت کوعین نماز وتشہد میں سلام کی تعلیم بی بصیغه خطاب و حاضر فرمائی ہے۔جے ہر نمازی مسلمان پڑھتا ہے

" اكسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ" (سلام بوآ ب راع ني پاك) اگراس میں شرک و بدعت کا کوئی شائبہ ہوتا تو قرآن وحدیث میں اور عین حالت نماز میں ہر گزیہ تعلیم نہ دی جاتی اور جب نما زجیسی خاص عبادت میں رسول الله صلی الله علیہ

وسلم كونداء كے ساتھ سلام شرك و بدعت نہيں تو بيرون نمازنداء كے ساتھ صلوۃ وسلام كى ممانعت كاسوال بى پيدانېيں ہوتا \_بعض لوگ نماز والے درود كى تو بہت فضيلت وتا كيد

بيان كرتے بي مرنماز كسلام بسيغه خطاب (اكسكلام عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ )كاذكر

زبان پڑئیں لاتے۔ بیٹاانسانی نہیں تو اور کیا ہے؟

لفظ صلوة: جس طرح تمام اوقات مين درود يرهنا اورنداء وخطاب كرنا جائز وابت ای طرح نماز کے علاوہ کسی بھی لفظ کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی یابندی نہیں -علامدفارى علىدالرحمة فيشرح دلاكل الخيرات ص٢٦ مي فرمايا:

"جسطرح بھی درود پڑھےلفظ صلوۃ کے ذکر کے بعدوہ درود ہے"



🖈 جس کام کومسلمان اچھا مجھیں وہ اللہ کے زویک بھی اچھا ہے۔ (كتاب جمعات ص ٢٩ ازشاه ولى الله محدث د بلوى)

ہرکت تہارے اکاہر (بزرگوں) کے ساتھ ہے۔ (کشف الغمہ ص ۱۱۱م شعرانی) صلاح الدين الوبي: تاريخ اسلام كرسرمايه افتار عاشق مصطفى الله فاتح بيد المقدى مجابد اسلام عاول وديندار سلطان صلاح الدين الوبي رحمته الله عليه (متوفى ٥٨٩هـ) نے چھٹی صدی ہجری میں اپنے دَورِ حکومت میں بوفت اذان اکت للوہ وَالسَّالَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله رِرْصَ كاحكم جارى كيا اوراس كے باوجود كرسلطان موصوف بذات خودجليل القدرعالم وفاضل تصاتئے سوسال كےعرصه ميں متفقه ومسلمه آئمہ دین و بزرگان عظام نے سلطان موصوف وصلوۃ وسلام کےخلاف فتوی جاری کرنے کی بجائے اس کی تا ئیدونضویب فرمائی اوراسے اپنی دعاؤں سےنوازا۔ ملاحظہ ہو۔ **امام سخاوی:** امام محمر بن عبدالرحن سخاوی (متو فی ۹۰۲ هه پانچ سوسال پیلے) نویں صدی جری کے جلیل القدر امام و بزرگ اور حافظ ابن تجرعسقلانی شارح سیح بخاری رحمة الشُّكيهما جيسي تُنْ كابل فخرشا كردين جوائي مشهور كتاب" ألمُقولُ الْبُدِيْعُ فِي الصَّالُوةِ عَلَى الْحَيِيْبِ الشَّفِيْعِ طُلَّيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عِلَى كُو مُودَن حضرات فجراور جعد کی اذان سے پہلے اور ( منگی وقت کے باعث مغرب کی نماز کے علاوہ)

ہاتی اذانوں کے بعد جو

الصَّلْوةُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله

پڑھتے ہیں اس کی ابتداء سلطان ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب (ایوبی) کے دور میں ان کے علم سے ہوئی ۔ ان سے پہلے لوگ اپنے خلفاء پر ' السلام علی الا مام الظاہر' وغیرہ كهدكرسلام كتب تصح جبكه سلطان صلاح الدين في اسي عهد مين اس بدعت كو باطل كم

ے اس کی جگہرسول الله صلی الله علیہ وسلم پرصلوة وسلام کا حکم جاری کیا 'اے اس کی جزائے خرعطا ہواوراس كے متحب ہونے كى دليل الله تعالى كابيار شادى :

وَافْعَلُوا الْنَحْيُر اورنيك كام كرو\_ (پ ماع ما سوره احج ، آيت مع)

اورمعلوم وظاهر ب كصلوة وسلام اجل خيروعبادت باوراس كى ترغيب ير احادیث وارد ہیں۔ پس حق بات سے کہاذان سے پہلے یا بعد صلو ہوسلام برعت حسنہ (ایک اچھی نی بات) ہے جس کے کرنے والے کواس کی اچھی نیت کے باعث اجرو ثواب موكا\_ (القول البديع ص١٩٢)

امام شعراني: امام عبدالوماب شعراني وشيد (متوفى ١٥٥٥ هـ) جارسوسال بهله وه جامع شريعت وطريقت عارف بالله اور محقق مذاجب اربعه بزرگ بين جوامام جلال الدين سيوطئ فينخ ذكر بإانصاري فينخ محمر شنادي اورشخ على الخواص رضي الله عنهم جيسے اكابر ك شاكرد بين \_ آپ نے بھى امام سخاوى كى طرح سلطان ايو بى كا داقعه لكھتے ہوئے فرمايا ہے۔سلطان عاول صلاح الدین نے روافض کے اپنے خلفاء پرسلام کی بدعت کومٹاویا اوراس كى بجائه مؤونوس كو اكصَّلوة والسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّه يرْ صَاعَم ديا اورشہروں اور دیہا توں میں اس کا حکم نافذ فرمایا۔ اللہ انہیں جزائے خیردے۔ (كشف الغمه ص ١٨ باب الاذان)

امام ابن حجر: امام احد بن محمد بتى كى رواية (متونى ١٤٥ ه عارسوسال پيله) شارح مشکوۃ محدث کبیر ملاعلی قاری میشاند کے استاذ اور جلیل القدر امام اور بزرگ الله -آب نے بھی امام سخاوی و اللہ کے موافق مضمون نقل کرنے کے بعد فرمایا:

"وَنِعْمَ مَا فَعَلَ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا لِعِيْ سلطان صلاح الدين في اذان کے ساتھ صلوۃ وسلام کا طریقہ جاری فرما کربہت اچھا کیا' اللہ اسے جزائے خیر ہم پلہموجود ہے؟ ہرگزنہیں ۔ تو پھر "جھوٹا منہ" بدی بات کہاں کی تقلندی ہے۔ اگر کوئی اس طرح ند پڑھے واس کی مرضی کیکن اس کی مخالفت و سراسرزیادتی ومحروی ہے۔ اذان بلالى: پراگر بوقت اذان صلوة وسلام اذان بلالى كے خلاف بو كيالاؤد سپیر میں لازماً اذان کہنا اذانِ بلالی کےخلاف نہیں؟ سپیکر میں اذان کی" بدعت" کو کیوں نہیں بند کیا جاتا۔ کیا صرف ورووشریف ہی سے بیر ہے؟ حضرت بلال رضی الله عنهاذان سے قبل پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْمِدُكَ وَاسْتَعِيْنُكَ عَلَى قُرَيْشِ الْحُ (كتاب ابوداؤ دشريف جاصم)

اگراذان سے پہلے میکلمات بدعت واضافہ نہیں تو صلوٰۃ وسلام کے لیے بیہ "فتوی" کیوں ہے؟ اور پھر مانعین اذانِ بلالی کی موافقت کے لیے اذان سے بل بیدعا اور بغير سيكراذان كيون نبيس يرصة؟

مدیث مشہور میں ہے کہ حالت مرض میں حضرت بلال رفائد نے بعد اذان ماضر مورع صلى الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله الْحُ

(سرت ملبيدج اص ٢٨٤)

اور یہ بھی اذان کے ساتھ سلام پڑھنے کی اصل اور موافقت ہے۔ اللو من عنه كابيان :مفسرقر آن الامام العالم والشيخ الكامل علامداساعيل حقى رحمته الله عليه (متوفى ١١٣٧ه ٢٤ سال يملي) في آيدمبارك إِنَّ اللَّهَ وَ مَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

كى تغير مين نقل فرماياك "ورود وسلام كے مقامات ميں سے ب كداذان كو وقت حضور صلی الله علیه وسلم کا نام اقدس من کر درود برد سے \_امام قبستانی نے شرح كبير ميں

عطا فرمائے'' مزید فرمایا که''صلوٰ ة بوقت اذان کی اصل سنت اور کیفیت'' بدعت'' ہے۔ یعن جس ( نے نیک کام کی شریعت وسنت میں اصل موجود ہووہ اپنی نی صورت وموجودہ کیفیت میں اپنی اصل ہے تعلق کے باعث بدعت حسنہ کار خیر اور باعث ثواب ہوگا۔جیسا کہ سلطان ایونی کے متعلق بیان ہوا)

مزید فرمایا کرد اذان سے پہلے جوسنت اعتقاد کر کے درود پڑھے اسے روکا اور منع کیا جائے'' یعنی باعقادِسنت اذان سے پہلے درودممنوع ہے اور اگر اس صورت کو سنت اعتقاد نه کرے بلکہ مطلقاً برنیت خیر کارخیر کے طور پر پڑھے جیسا کہ اہل سنت يڑھتے ہيں تو منع نہيں ( فآوی کبری جلداص اسااوغيرہ)

(سُبْحَانَ الله مسلك كيسى نفيس تحقيقى وبهريها وتفصيل فرمادي ب\_ماشاءالله) الماعلى قارى عليه الرحمة البارى في بهى اسية زمانه مي صلوة بوقت اذان كا ذ كر فرمايا ہے اور اينے استاذ محترم امام ابن جركى كے موافق اس كى اصل سنت اور کفیت بدعت المحی ہے (جس کی تفصیل ندکور ہوئی) (مرقاۃ ص ٢٣٣ ج١)

ای طرح علامه صلفی نے "ورمخار" میں علامہ شامی نے روالحقار" میں علامہ عمر بن جيم في وون الفائق على المام سيوطى في صلوة وسلام بوقت اذان كاذ كر فرمايا اوراك برى بدعت كہنے كى بجائے بدعت حسنة قرار ديا۔ بفضلہ تعالى اس تحقيق و تفصيل كى روشنى ميں اذان سے پہلے اور بعد صلوۃ وسلام پڑھنے کا جواز واستجاب ثابت ہو گیا جوعملا اور ابتدا آ تھ سوسال سے زائد عرصہ سے مختلف مقامات پر جاری چلا آ رہا ہے۔ چونکہ اس طرح پڑھنا واجب وسنت نہیں اس لیے ہمیشہ ہرجگہاس کا التزام نہیں کیا گیا لیکن چونکہ بیدروو شریف ہاس کیاس کیفیت سے پڑھناناجائز بھی نہیں بلکہ جائز ومستحب بلہزااس کو بدعت وناجائز اوراذان مين اضافه ومداخلت في الدين وغيره قرار دينا بجائخ و دناجائز و غلط ہے۔ کیا مانعین میں سلطان الوبی اور دیگر آئماورعلاء کاسی لحاظ ہے بھی کوئی ہم یابدو

'' کنزالعباد'' سے نقل کیا ہے'' متحب ہے کہ اذان میں پہلی مرتبہ نام اقدس من کر (انكوشے چوم كرآ تھول سے لگائے اور) صَلَى الله عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله يرع اوردوسرى مرتبان كر قُرَّةُ عَيْني بكَ يَارَسُولَ الله كَم پر اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ رِدْ هـ

اس کا عامل حضور ملالید کم کی اوت میں جنت میں داخل ہوگا۔ محیط میں روایت ہے کہ مجد میں حضور مگانگینم کے پاس صدیق اکبررضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ حضرت بلال ڈاٹٹھائے اذان شروع فرماكي اورجب أشْهَدُانَ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله يرْها توصديق اكبر والثير في دونول الكو مل جوم كرآ تكھول سے لگائے اور قُرَّةُ عَيْنِي بِكَ يَارَسُولَ الله پڑھا۔ جب اذان ختم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''اے ابو بکر! جس نے میرے شوق میں تھ جیسا عمل کیا خداتعالی اس کے گناہ معاف فرمادے گا''۔

امام ابوطالب مكى نے بھى امام بن عينيه رحمته الله عليها سے" قوت القلوب" میں یہی روایت لقل فرمائی'' اس مضمون کے بعد مفسر قرآن علیہ الرضوان نے ایک سوال كاجواب بهى تحرير فرمايا ـ سنيه:

اعتراض: الكوش چومنا اور آئھوں پر لگانا مروہ ہے كيونكه اس مسله ميس كوئي سيح حديث واروبيس مونى \_

جواب: "علاء كرام نے اعمال ميں ضعف حديث كو بھى مقبول ركھا ہے۔ حديث كے مرفوع ندہونے سے اس کاعمل چھوڑ تالازم نہیں۔ امام قبستانی کا اس کومستحب فرمانا درست ہاور جارے لیے امام ابوطالب می کا قول کا فی ہے کیونکہ شخ شہاب الدین سپروردی نے ان كے علم وحفظ اور قوت حال كى شہادت دى ہے اور انہوں نے " قوت القلوب" ميں جو كچه كها إس كو قبول فرمايا ب-" (تفيرروح البيان جلدك پاره٢٢ص ٢٢٨)

ا ١٥١ بوقت اذان صلوة وسلام اورا عمو مع عدم عليان

الله اكبر: حضرت صديق اكبررض الله عنه المحاركي كيے جليل القدر آئمهُ فقها ، علاء اولیاء بررگان دین اورمفسرین نے الکو تھے چومنے کومقبول ومستحب فرمایا ہے اور اع مروه و بدعت كبنه كاردكيا - آج علم وصل زبد وتقوى خوف خدا اورعشق مصطف صلی الله علیه وسلم میں ایسے اکابرین امت کا ہم یابیکون ہے جوا مع کرے اوران کے مقابله میں جس کا ''فتوی'' قابل قبول ہو؟ کوئی نہیں ' ہرگز نہیں اب یہ سی کی اپنی مرضی ے کان اکابر بزرگانِ دین کا دامن پکڑے یا آج کے کی "مولوی" کے پیچے چلے۔ انصاف ودیانت شرط ہے۔ اور محبت و تعظیم نبوی صلی الله علیه وآله وسلم ضروری ہے۔

حضرت آدم عليه السلام "فقص الانبياء وغيره مين روايت م كه حضرت آدم عليه السلام كوجنت مين ويدار حمدى صلى الله عليه وسلم كا اشتياق مواتو الله تعالى في ..... ان كا تكوشوں مين آئينه كى طرح جمال محمدى ماللين وكاما \_ بس آدم عليه السلام في اين انگوشے چوم کرآ تھوں سے لگائے اور بیاولادآدم کیلئے اصل قرار پائی پھر جب جریل عليه السلام نے نبی عليه السلام كويدواقعه سناياتوآب نے فرمايا" جواذان ميں ميرانام س كراتكو في جوم كرآ تهول برلكائي بهي نابينانه بوني پائے۔"

(روح البيان حواله فدكوره)

تفيير "روح البيان" كاس بيان كى تلخيص تفيير جلالين (مطبوعه اصح المطالع كراچى) كے حاشيه برنقل كر كے مشى نے فرمايا "جم نے يتفصيل اس ليے كھى كہ بعض لوك قلت علم كى بناء براس مسئله بين تناز عدكرته بين "\_( تفسير جلالين ص ٣٥٧) اور واقعی جو مخص ایسے شواہد اور استے جلیل القدر بزرگوں کے مقابلہ میں اس مسكمين تنازعه كرتا اوراس بدعت وبفيوت كبتاباس كى على كمزورى وجث دهرى مل كوئى شبنيں مولى تعالى عشق وہدايت نصيب فرمائے۔

### حضرت ملاعلى قارى عليه الرحمة:

شارح مظلوة اوردسوي صدى عجدد بين آپ نے اس سلسله كى روايات ملیح نہ ہونے کے جواب میں فرمایا "جب صدیق اکبر طافی تک اس کا مرفوع موم ابت ہو بداس بر عمل کے لیے کافی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری سنت اورخلفاء راشدين كى سنت لازم پكرلو"\_

(موضوعات كبيرص ٢١)

### محددالف الى مند

جس وقت ا ذان سنتے انگو تھے چوم کر قُرَّةُ عَيْنِي بِكَ يَارَسُولَ الله يُ حَتِ تَهِـ

(جوامرجدديهكتوبات)

### اعلیٰ حضرت:

امام احمد رضا بريلوي وعشد كي تصنيف "منيرالعين" اور" نيج السلامة" ال موضوع يرقابل ديديس-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۞

(ياره۲۲، ركوعم، سوره الاحزاب)

"بشك الله اوراس كفرشة درود بهجة بين أس غيب بتأن والے (نبی) بڑا ہے ایمان والو! اُن پردروداورخوب سلام بھیجو'۔

## Joseph Med Market CORPORATE STANDON

ے نبیون کے سرور و امام تم یہ درود اور سلام پڑھتے ہیں مل کے ہم تمام تم پہ درود اور سلام



كرنا اور مل كر برد هنا جائز و ثابت ہے۔ چنانچه علامه ابن جرنے فتح الباري شرح ميح بخاری میں اس حدیث کے تحت تقل فر مایا ہے۔

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ عَقَبَ الصَّلْوةِ

لینیاس مدیث میں دلیل ہے کہ نماز کے بعد بلندآ وازے ذکر کرنا جائز ہے۔ امام نودی نے بھی شرح سی مسلم میں اس حدیث کے تحت بعض سلف سے نماز کے بعد بلند آوازے ذکر کرنامتحب الل فرمایا ہے۔حضرت ابن عباس واللين بی سے مروی ہے کہ رسول الله كالله على فرمايان يهال تك الله كافركروك كافرتهمين ريا كار قراردين (طبراني) حضرت ابومسلم خولانی و ابوسعیدرضی الله عنها سے روایت ب "الله کو یاد کرو يهال تك كه جابل لوكتهمين مجنون مجمين " (بيهيق وحلية الاولياء) يددونو ل حديثين

بھی ذکر بالجبر پردلالت کرتی ہیں۔(ٹیجۃ الفکر) حفرت عبدالله ابن زبير رضى الله عنها عدمروى بكرسول الله طاللي في أنما زكا سلام پھیرنے کے بعد بلندآ وازے فرماتے

" لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُوَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لِاَاللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ الثَّنَّآءُ الْحَسَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللَّهِ يْنَ وَكُوْ كُوهُ الْكَافِرُونَ" (مسلم، مكلوة ص ٨٨، كتاب السلوة باب الذكر بعد السلوة ببلي فصل) فقه حفى كى مشهور كتاب" روالحقار شرح ورمخار" مين حضرت امام شعراني وشاللة

ٱجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلْفًا وَ خَلْفًا عَلَى اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ فِي المسَاجِدِ وَ غَيْرِهَا

"لین علاء سلف و خلف کا اجماع ہے کہ مساجد میں جماعت کا ملکر ذکر کرنا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم حضرت محدرسول الله مالية الماكارك الله تعالى في بلندفر مايا ب بلكم آب كاذ كرالله

ى كاذكر جبيا كرآية كريم ورَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ كَاليكَ فيري منقول ب:

"جَعَلْتُكَ ذِكُرًامِنُ ذِكُرِى فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي"

میں نے مجھے اپنے ذکر میں سے ذکر بنایا 'پس تیری یادمیری یاد ہے جس نے تیراد کرکیا اُس نے میراد کرکیا۔ (شفاشریف جام ۱۲)

نیزآپ کاایک نام مبارک' و کراللہ' بھی ہے۔(ولائل خیرات ص ۳۵) بېرحال حضور كا ذكرالله بى كا ذكر باور آپ پر درود وسلام پر هنا نهايت اجم ذكراور بهترين وظيفه باوراس كايزهنا نهايت سعادت وبركت وثواب كاباعث ہے اور جن مجالس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ بڑی مبارک مجالس ہیں۔ نیز نماز كے بعد مل كر بلندآ واز سے درود شريف پڑھنا بھى شرعاً جائز ہے اور احاديث مبارك سے نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا ٹابت ہے۔ سیج مسلم و بخاری میں '' ذکر بعد نماز'' کے زیرعنوان فدکور ہے۔

"إِنَّ رَفِّعَ الصَّوْتِ بِالَّذِكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهُدِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ آعْلَمُ إِذَااتَّصَرَفُوْ إِبِذَالِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ"

لینی حضور ماللیم کے طاہری زمانہ میں فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر ہوتا تقا حضرت ابن عباس والثين في فرمايا" جب مين اس ذكر كوسنتا تها تو معلوم كرليتا تها كه لوگ نمازے فارغ ہو گئے ہیں'۔حضرت ابن عباس ڈالٹھ این بچین کی وجہ سے چونکہ کھریس ہوتے تھاس لیے ذکر پاک کی آواز اپنے گھریس س لیتے تھاور معلوم کر ليتے تھے كداب نماز حتم موئى ب\_اس معلوم مواكد نمازك بعد بلندآ واز ي ذكر بلندآ واز سے درود بر هنا: علام عبدالرحن صفوری رحت الله عليه ا في مشهورومعروف كاب "زمة الجالس" مل القل فرمات بين "كه جب قارى آيد كريمه إِنَّ اللَّهَ وَمَلِيْكُمَةً يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَالَّيْهَا الَّذِينَ امَّنُواْ

صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِله ٢٢، سوره الاحزاب، آيت ٥٦)

ردھ تو سامعین بلند آوازے درووشریف پردھیں۔ نبی کریم مالی الم عصروی ہے کہ جس نے جھے پر بلندآ واز سے درود پڑھا' ہر پھر ڈھیلا خشک اور تر چیز اس کی گواہ بن جاتی ہے۔ بعض صالحین کابیان ہے کہ میراایک مسابد بہت گنمگارتھا۔ میں نے اس کوتو بہ کے ليے كہالكن وه بازند آيا۔ جب وه فوت مواتو ميں نے جنت ميں ويكھا اور يو چھاك تون يمرتبكي پايا؟اس نے كها: يس ايك محدث ك ياس كيااوراس سےسنا كرجو بلتد آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروو شریف پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ پس میں نے اور دیگر حاضرین نے بلند آواز سے درودشریف پڑھااور اللہ تعالیٰ نے ہم سبكو بخش ديا\_"المور دالعذب" مين منقول م كه بي ما الله المار جس في ونيا میں جھ پر بلندآ واز سے درودشریف پڑھا فرشتے آسانوں میں اس کے لیے رحت کی دعا كرتے بين "امام نووى نے " كتاب الاذكار "ميں خطيب بغدادى وغيره علاء ومحدثين سے هل فرمایا ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھنامستحب ہے۔ (نزمة الجالس جلد انى باب فضل الصلوة عليه كالفيط)

الم ابن جر و الله في فرمايان ورودشريف برصف والمساجد وغير بامي بلند آ واز سے جودرود وسلام پڑھتے ہیں بیت واضح ہاس پرندکوئی غبار ہے اور شدکوئی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ جواس پراعتراض کرے وہ اعترالی اثر اور شیطانی وسوسہ میں مبتلا متحب بح مرسویا ہوا ہو یا پہلے سے نمازیا قرآن پڑھ دہا ہوتو اسے تثویش میں ندؤالیں" (روالحارص ۱۳۸۷ج۱)

تفيير روح البيان جلد نمبر ٣ صغيه ٢ ٣٠٠ ٣ ٣٥٢ سباحته الفكر بحواله مرقات شرو مفکوة اورخزیدیة الاسرار صغیه ۵ پر ندکور ب "اگرریا کاری نه موتو بلند آواز سے ذکر کرنا جائ بلكه مستحب ہے تا كه نينداور غفلت دور ہو طبيعت ميں سرور زيادہ ہؤدين كى عظمت ظام مو \_ محلول ٔ دو کانو ل مکانو ل درختو ل اور حیوانو ل تک برکت کا نزول مؤسننے والول کا برصنے والوں کی طرح ذکر کی تعلیم ورغبت ہواور ذکر سننے والی ہر خشک ورز چیز قیامت کے دن پڑھنے والے کی گواہ ہو۔"

" مساجد میں حلقه بنا کر باجماعت ذکر ج<sub>ب</sub>ر کرنا اور قصیده و ثبحره پروهناسادات صوفیاء کرام کامعمول ان کے آباؤ اجداد سے منقول اور شرعاً جائز ومطلوب ہے" (فآوي خيريه)

فائدہ: ندکورہ دلائل کےعلاوہ ذکر جہر کے جواز میں امام جلال الدین سیوطی نے دعثیج الفكر في الجمر بالذكر''شخ عبدالحق محدث دہلوی نے

" توصيل المريد الى المرادبه بيان احكام الاحزاب و الاوراد" اورمولاناعبدائي كهنوى في "سباحة الفكر في الجهر باالذكر" كنام مستقل رسائل تصنیف فرمائے ہیں جن میں ذکر جہر کے ثبوت میں بکثرت احادیث دلائل منقول ہیں جن سے روز روش کی طرح واضح ہے کہذکر جبر فی نفسہ اجماعات حقیقا جائز اور بعض لحاظ سے متحب ہے الہذااس کے خلاف اگر کوئی قول پیش کیا جائے تووہ ریا کاری یا حدے تجاوز و چیخ کر پڑھنے پر بنی ہوگا جے جہر مفرط جہر فاحش یا جہر مفرکہا جاتا بئياسى قارئ نمازى ونائم كوتشويش مين والني رجمول كياجائ كار

(جيماكه پہلے ذكور موا) كونكه مطلق ذكر جرباليقين جائزوا بت ب\_

العنی الل محبت کا درود ( جا ہے وہ نزد یک ہو یا دور ) میں (بلاواسط ) خودسنتا ہوں اور انہیں پیچانتا بھی ہوں اور غیر اہل محبت کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ (ولائل الخيرات ١٥٥٥ شرح مطالع المسر اتص٥٠)

مَامِنْ مُسْلِم يُسَلِّمُ عَلَى إِلَّا رَدَّاللهُ عَلَى رُوْحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ" لینی جوسلمان مجھے سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالی میری روح کوعالم استغراق سے اس کی طرف متوجه فرماديتا ہے اور ميں اس كے سلام كاجواب ديتا ہول "\_ يہ جواب زائر روضه كساته خاص نبيس بلككل مكان وزمان (قريب وبعيد) كوشامل ب\_(مفكوة ص٨١، كاب السلوة النبي مالية في وفضاها دوسرى فصل ،شرح شفاعلى قارى جساص ٢٩٩) إِنِّي اَرَاى مَالَا تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُوْنَ

(غيب ودوركى)جو چيزتم نهيس د يمية وه مين د يكتابون اور (غيب ودور)كى جوبات تمنيين سنة ميسنتا مول (مفكوة شريف ص ٢٥٧)

علاوہ ازیں ارشاد ہے' جمھے پر پیراور جمعہ کو (بالخصوص) درود پڑھو وفات کے بعديمى أسمع مِنْكُمْ بِلَا وَاسِطَةٍ مِن تبهارادرود بلاواسط سنول كا"-

(انيس الجليس المام سيوطي ص ٢٣٥)

ابوامامہ بابل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے رسول الله صلی اللہ عليه وسلم كو فرماتے سنا' الله تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری وفات کے بعد مجھے مشرق و مغرب کے امتیوں کا درود سنائے گا۔ مختیق اللہ تعالی کل دنیا قبر میں میرے سامنے فرمادے گااور میں جمیع خلق خداکی آوازسنوں گااوراسے ملاحظ فرماؤں گا''۔

(درة الناصحين علامه عثان خولوي ص ٣٢٥)

علامہ بوسف نبہانی وی عبدالحق محدث وہلوی سے نقل فرماتے ہیں"اے ملمان! جب تو حضور مالي المرع اور درود عرض كري تو نهايت حياوادب وتعظيم كي برهين صادق ١٥٨ بعد نماز بلندة واز عدرووثريف يدع الما

ے اسے اللہ کے حضور توبدواستغفار کرنا اور اپنے اس غلط نظریہ سے باز آنا جا ہے کہ اس میں بتلار بنابسااوقات آ دی کوبوے فساد میں بتلا کردیتا ہے۔"

(فأوي صديقيه ص١٦٣)

آ ب كا درود وسلام خودسننا: ابن قيم (جوي الفين السنت كام بير) الي مشم كتاب "جلاء الافهام" ميں طبراني وترغيب وابن ماجه كے حوالہ سے نقل كرتے ہيں ابوالدرداء والثين عمروى بكرسول الله الله الله على الله الله الله الله المالية

"جنعه ك دن مجه پر درودكى كثرت كرو محقيق به يوم مشبود ب جس مل الما حاضر ہوتے ہیں۔ نہیں کوئی بندہ جو بھے پر درود پڑھے مگر مجھے اس کی آواز پہننے جاتی۔ چاہوہ (مشرق ومغرب) کہیں بھی ہو۔ہم (صحابہ) نےعرض کیا:

كياوفات كے بعد بھى؟ فرمايا: ميرى وفات كے بعد بھى \_ بے شك الله زمین پرانمیاء کے اجسام کھانا حرام فرمادیا۔ (جلاء الافہام ص٢٧)

مفکوۃ شریف میں ہے کہاس ارشاد کے بعد صور کا اللہ اے فرمایا "فَنَبِيٌّ اللَّهِ حَتَّى يُرْزَقُ"

لین الله کانی بعدوفات بھی زندہ ہوتا ہےاوراس کورزق دیاجا تا ہے۔ (مفكوة ص ١١١، كتاب السلوة باب الجمعة ، تيسري فصل)

جولوگ بظاہر حضور سے غائب ہیں (دوسرے ملکوں اور شہروں میں رہے ہیں) اور جو حضور کے بعد آئیں (پیدا ہو نگے) آپ کے نزدیک اُن کے درود کا کیا حال ہے؟ پس آپ نے فرمایا:

"أَسْمَعُ صَلوةَ أَهْلِ مُحَيَّتِي وَأَغْرِفُهُمْ"

براهين صادق ١٢٠ بعد نماز بلندآ واز عدود شريف يزعة كامان

حالت اختیار کرے۔اس کیے کہ محقیق حضور مالٹیا کم تحقیہ ہیں اور تیرا کلام سنتے ہیں كيونكرة بصفات خداوندي سيمتصف بين اورصفات الهي ميس سايك بيجي بكر أَنَا جَلِيْسٌ مَنْ ذَكَرَنِي جومیراذ کرکرے میں اس کے پاس ہوں'۔

(سعادة الدارين ص١٥٨ مدارج النوة ص١٢١)

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

صحابہ کرام علیم الرضوان ای صیغة خطاب وصلوة وسلام کے ساتھ در بار رسالت يل تحيت پيش كرتے تھے" (تسم الرياض شفاج ٢٥٣٥)

"السيرة الحلبيه"من روايت بكر حضور صلى الله عليدو كلم جس يقراور درخت مخدر فرمات وه حضور كى خدمت مين عرض كرتا الصلوة والسلام عليك يارسول الله (سيرت ملبيص ١١٣)

يى روايت السلام عليك يارسول الله كالفاظ كراتهم كاوة شريف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔

علامہ شہاب احمد خفاجی نے شرح شفا شریف میں روایت کیا کہ نبی صلی اللہ عليه وسلم ففر مايا دجس في دس مرتبه مجهي سلام عرض كيا يعنى السلام عليك يارسول الله

كما كوياس في ايك غلام آزادكيا" \_ (كيم الرياض ج عص ٢٩٣) شاه ولى الله محدث د بلوى الى مشهور كتاب "اعتباه في سلاسل اولياء" من فرماتے ہیں"جب منے کی نماز پڑھے تو سلام پھیرنے کے بعد"اورادفتے،" پڑھ جو کہ چودہ سواولیاء کرام کے متبرک کلام کا مجموعہ ہے اس مجموعہ میں کاصیغوں کے ساتھ ہے درودشريف فذكور -

الصلوة والسلام عليك يارسول الله الصلوة والسلام عليك ياحبيب الله الصلوة وانسلام عليك يا خليل الله الصلوة والسلام عليك يانبي الله

جوفض بداورادحضوری و یابندی کے ساتھ بڑے گاوہ چودہ سواولیائے کرام کی ولايت كافيض يائي كا" (اختاه ص٣٧)

ابن قیم نے (جلاء الافہام) میں درود پڑھنے کے مقامات میں پینتیسوال ۳۵ مقام نمازوں کے بعد درود شریف پڑھنا لکھاہے۔

ٱلْمُوْطِنُ الْخَامِسُ وَالثَّلَا ثُوْنَ مِنْ مَوَاطِنِ الصَّلْوِةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْبَ الصَّلُوةِ"

اوراس کے تحت حضرت جبلی رضی الله عنه کا واقعه قبل کیا ہے کہ وہ ہرنماز کے بعد آبيكريم "لَقَدْ جَآءً كُمْ رَسُولْ آخرسوره وبتك تلاوت فرماكر تين مرتبه صلى الله عليك يساد سول الله يزه عقراس كسببائيس بارگاه رسالت يس ايماقرب حاصل ہوا کہ حضور ما اللہ انے خواب میں ان کے لیے قیام فرمایا اور ان کے ساتھ معانقة فرمایا ان کی دونوں آ تھوں کے درمیان بوسد یا'ابن قیم نے اس کوبطورسند ذکر کرکے مخبانہ نمازول ك بعد صلى الله عليك يارسول الله يوهنا البت كياب (جلاءالافهام ص٥٠٦)

تفير "روح البيان" مين درودشريف الصلوة والسلام عليك يارسول الله الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله و متعدد صیغوں کے ساتھ ذکر فر مایا اور لکھا ہے کہ بیدر ووشریف علماء میں مشہور ہے اور المن صادق ١٢٣ بدنمازباتدآ واز عدووثريف رد صحاكايان

صلوة عندالا ذان: ١٤٥ همين فاتح بيت المقدس مجابد اسلام امير عادل سلطان ملاح الدين الوبي رحمته الله عليه في موذنو ل وهم فرمايا كهاذ ان كي بعد الصلوة والسلام عليك يارسول الله

يرهاكرين اورتمام ويهات اورشهرول من يهم جارى كيا- (فجزاه الله خيرا) (كشف الغمه امام شعراني ص ٨ كالقول البدليج امام سخاوي ص١٩٢ روالحمّا رعلامه شامي ص٢٨١ سيرت حلبيص ٢٩١ سعادة الدارين علامة بهاني ص٢١١)

امام سخاوی علامه شای منظامه عمر صاحب نهرالفائق اور علامه ببهانی

عليهم الرحمة فرماتے ہيں:

وَالصَّوَابُ اللَّهُ بِدُعَةٌ حَسَنَةٌ يُوْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيْتِهِ"

حق یہ ہے کہ صلوۃ عندالاذان بدعت حند (اچھی چیز) ہے اور اس کا عامل حسن نیت کے باعث مستحق ثواب ہے۔معلوم ہوا کہ علماء اعلام وفقہاء اسلام کے فتوی کے مطابق اذان کے ساتھ صلوق وسلام ماشاء اللہ ۸۲۸ سال سے مسلمانان عالم والل سنت و جماعت میں جاری ہے اور اس کو "نئی چیز" کہنے والے خود چودھویں صدی کی پیداوار ہیں۔

درود شریف کی مجالس: دیلمی حضرت عمرضی الله عندے دوات کرتے ہیں کدرسول قيامت كدن تمهار ي ليئور موكا" نيز فرمايا" جس قوم في اي مجلس مين ندالله كاذكر الااورنداسي ني پروروو پرها وامت كون اگرچدوه جنت مين واقل موجائين (اس جلس میں ذکرو درود نہ پڑھنے کی وجہ سے اس ثواب کی کی کے باعث) المیں حرت ہوگی"\_(حصن حمین ص ۲۲۲۲)

اس کے بہت سے خواص وفو اکد ہیں'۔ (تفیرروح البیان ج عص ٢٣٥) ان مختفر حواله جات سے معلوم ہوا کددرودشریف الصلوة والسلام عليك يارسول الله صلى الله عليك وسلم يارسول الله

پڑھنا بارگاہ رسالت میں لفظ یا کے ساتھ بصیغہ خطاب صلوۃ وسلام عرض کرنا شرعاجا تو وثابت ہے اور عبدرسالت سے لے كرآج تك الل اسلام وعلاء واولياء كرام يس رائ ومعمول ہےاور نماز کے بعداس کا پڑھنا بہت ی برکات و بارگاہ رسالت میں قبولیت قرب کا باعث ہے۔ مدینہ منورہ میں یا نچوں نمازوں کے بعد بارگاہ رسالت میں ای طرح درودشریف پیش کیاجاتا ہے۔اورخودنماز میں ہرنمازی اینے مقام پر بھیغ نداءوخطاب بارگاه رسالت میں

السلام عليك ايهاالنبي ورحمته الله وبركاته

عرض كرتا ہے كيعنى اے نبى آپ برسلام اور الله كى رحت و بركات نازل مول "ليفا نماز میں نداء وخطاب کے ساتھ جب سلام عرض کرنا واجب ہے تو نماز کے علاوہ ، طریقه شرک و بدعت کیسے ہوسکتا ہے؟

مولوی حسین احد "درنی" سابق صدر دیوبند نے اسے رسالہ" شہاب ٹا قب ' کے ص ۲۵ پر لکھا ہے کہ ہمارے (دیوبند کے ) بزرگان دین اس صورت (الصلوة والسلام عليك يارسول الله)

برجمله صور درودشريف كواكر چه بصيغه خطاب وندابي كيون نه مول مستحب وستحن جانخ ہیں اور اپ متعلقین کواس کا مرکزتے ہیں'

(اس امر کے باوجود معلوم نہیں دیو بند کے متعلقین اس درود شریف کے بارے میں کیول اخلاف کرتے ہیں اوراس کے وردے محروم کوں رہے ہیں)

بعض صحابہ خالی سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا "جس مجلس میں مگریہ الله صلى الله عليه وسلم پرورود راهاجاتا باس مجلس سے ايك الى يا كيزه خوشبوا محتى جوآ سان تک بھے جاتی ہے۔ پس فرشتے کہتے ہیں یہوہ مجلس ہے جس میں مگر رسول صلى الله عليه وسلم يروروو بره ها كيا\_ (ولائل الخيرات ص٢٥)

ان احادیث مبارکہ سے درود شریف کی مجالس کی اہمیت اور ان کا حریا معطرومبارك بهونا ظاهر ہے۔الحمد لله اہلسنت و جماعت كى محافل ومجالس واجلاس درودشریف کی عام کشرت ہوتی ہے۔خوش نعیب ہیں وہ لوگ جو درود پاک کی جا قائم كرتے ان ميں شريك ہوتے اور سب مل كر حضور ماللين كارشاد كے مطابق سلام سے اپنی مجالس کوزینت دیتے ہیں۔

نوٹ:عام طور پر بیمشہور ہے کہ کی نمازی کے پاس بلندآ واز سے نہیں پڑھنا جا ہے۔ بعض لوگ جوعمومانماز با جماعت کے بعد آتے ہیں یاا پیےلوگوں کی جمایت کرتے یاہ میں کچھ بدعقیدگی وغیرہ رکھتے ہیں اس مسئلہ کی آٹے کرمساجد میں نماز کے بعد جودہ پڑھاجاتا ہےاس کورو کنا چاہتے ہیں حالانکہ چاہیے بیکہ وہ لوگ خود وقت پر آئیں ا شریعت کےمطابق نماز باجماعت ادا کریں اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ل بارگاہ رسالت میں صلوۃ وسلام پیش کریں ' مگراس کے برعکس وہ ایک تو جماعت ترک كرتے ہيں كيونكه اس كا يه مطلب برگز نہيں كه جب لوگ سنت كے مطابق فما باجماعت اداکرنے کے بعد کلمہ شریف اور درود شریف پردھیں یا قر آن یاک کا دری یا کوئی دینی جلسه منعقد ہویا بقرعید کے ایام میں بعد نماز تکبیریں پڑھی جائیں یا نماز 🗖 بعدطواف شروع بوتوایک دوتارک الجماعت آ کرکہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔

لبذاتم يدذكر وغيره كاسلسله بندكردو بلكداس كامطلب يدب كدجب نمازكا وتت ہواورلوگ نماز میں مشغول ہوں یا کسی جگہ پہلے سے کوئی شخص نماز پڑھر ہا ہوتواس صورت میں کوئی شخص بعد میں آ کراس کے پاس بلندآ واز سے نہ پڑھے۔ بہر حال کی تارک جماعت کی خاطر جماعت کے بعد ایک معقول و با قاعدہ طریقہ سے ذکر خیر کو رو کنے کی بجائے ایسے مخص کو تنبیہ کی جائے کہ وقت پر جماعت میں شریک ہواور ذکر یاک کی مجلس میں شامل ہوکر سعادت سے بہرہ ور ہواور اگر بھی جماعت سے رہ جائے تو ذراالگ ہو کرزیادہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ لے۔لیکن ذکریاک کورو کنے کا وبال ہرگز ا بن سرند لے کیونکہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا رسول الله مال اللہ عالم است ہے اورعبدرسالت سے آج تک مسلمانوں میں جائز ومعمول ہے۔

### ( والله ورسوله اعلم)

دوسروں کی زبان سے ''گلو پھاڑنے سے منع کیا ہے اور مطلق آیات و امادیث بہت (ذکر جرکے)جواز پردال ہیں"۔

(ذكر جروذ كر حفى) دونول من فضيات عمن وجه كى وجه سي جرافضل ٦١٥ربعض وجهد في أفضل ب "(فقاوى رشيديد يو بنديي ٢١٣\_٢١٣) ذكراوردعامين جراللدتعالى كوسنانے كے ليے نبيس بلكه ذكر كونفس مين ثابت و رائ کرنے وسواس کودور کرنے اور دوسرے اشغال سے رو کئے کے لیے ہے۔" (فخ البيان صديق حسن خان جلد ٢ ص٥٣)

" طقه بانده كر ذكر كى يه كيفيت مخصوصة قرآن اور حديث سے (صراحته) ابت ہم مرجبکہ جرمفرط (حدے زیادہ) نہ مواور ریاء سے پاک مواور نمازیوں کو الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

OF REPUBLICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER CHERON OF THE PARTY OF THE PART

شيخ الحديث مولا ناحا فظ محمرا حسان الحق صاحب رضوي مجتاللة

حسب فرمائش

مولا ناالحاج ابوداؤ دمجمه صادق صاحب قادري رضوي طليب

براهين صادق ١٢٦ بعدنماز بلندآ واز عدود ثريف بزعة كالم



بريشانى نه موتو اس كومنع نبيس كرنا جابي مطلقا حرمت كى نسبت امام ابو حنيفه كى طر درست نہیں اور شامی نے روالحقار جلد اول میں نقل فرمایا ہے کہ سب اہل علم حقد میں متاخرین کاس پراجماع ہے کیل کرذ کر کرناخواہ مساجد میں ہو پہندیدہ ہے"

(ما بهنامه تعليم القرآن مولوي غلام خال راو لينذي جولا في ١٩٧٥

بلندآ واز سے کلمہ پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ تلفظ درست ہوریا کا شائیہ نہ ہواوں نماز يرصف والع ياسونے والے تلاوت كرنے والے كوتشويش ندموتى مو (مابنامة عليم القرآن راو ليندى فرورى ١٩٦٧ء)

ضروري حواله اورلطيفه: بعد نماز و بوقت اذان صلوة سلام كم مكرين اورا بدعت و بناوٹی درود کہنے والوں کے امام مولوی حسین علی وال بھیر وی نے آیت درو سلام کار جمہ بدیں الفاظ میں تحریر کیا ہے کہ

> "الله تعالى اور ملا تكدرسول يرآ فرين آفرين كررب بين كه يارسول واه وا\_\_\_\_ا مومنوتم بهي آفرين آفرين كرو"\_ (بلغة الحير ان ص٢٩٧\_٢٩١)

كتاب "تخذو بإبيص ا"مرتبه اساعيل غزنوى مين بدين الفاظ سلام پرها بـ "سَلَامٌ عَلَى نَجَدٍ وَمَنْ حَلَّ بِالنَّجَدِ" ديوبند يوومايوكياسة فرين واهوا اورنجدى سلام بي بوت فيس؟

فائده: جس روايت مين حضرت ابومحذوره رضى الله عند عد الكمات بالترجيع مروى بين وہ بسبب تعارض واضطراب کے ساقط ہے۔

اى طرح جس روايت من تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ آيا بوه بھی ضعیف ہے۔اس میں حارث بن عبید ابوقد امدراوی ہے جس کوامام احمد نے مضطرب الحديث اورابن معين نے ضعيف كها ب-امام نسائى نے بھى فرمايا كه وہ قوى نہیں ہےاور حفی نماز واذان واقامت اعلی محقیق رمینی ہے۔

مسلم اقامت: حضرت ابوقاده والني سي روايت ب رسول الدمالي في أن فرمايا جب نماز کے لیے اقامت کی جائے کھڑے نہ ہو (بیٹے رہو) یہاں تک کہ مجھے (جمره مباركه سے) فكتے وكيولو\_ (مفكلوة صفحه ٢٤)

ای لیے فقہا احناف کے نزدیک شروع اقامت کے وقت کھڑے نہیں ہوتا عاب بلكاس وقت كوئى آئ توه وجى بيره جائ اورجب مكمر حى على الصلواهدى على الفلاح كهاس وقتسب كمرع بول كونكه بمطابق حديث حضورصلى الله عليه وسلم ال وقت تشريف لاتے مول كے ملخصار (افعة للمعات صفحة ٣٢١) جلدا)

سنت فجر: رسول الله كُاللُّيْ إلى خَرْمايا" لَا صَلوةً بَعْدَ الصَّبْح حَتَّى تَطَّلَعَ الشَّمْسُ" من كفرض يرصف كے بعد طلوع آفاب تك كوئي نماز نبين" (مشكلوة صفيه ٩٥)

حضرت ابن عمرضى الله عنها الرضح كى سنتيل فوت موجا تيل قصا هما بُعْدَ أَنْ تَطَلَّعَ الشَّمْس و توآ يطلوع آفاب كيعدقفاكرت مديدموره ك مشہور فقیہ قاسم بن محربھی اسی پر عمل فرماتے۔ (مؤطاام مالک مع تنویر الحوالک صفحہ ۱۳۸ طلاا) البتة اگر مسى نے لاعلمي كى بنا پرسنتيں پہلے پڑھنی شروع كرديں تواسے ان كو توڑنے اور دوبارہ بڑھنے پرمجبور نہ کیا جائے گا کیونکہ ان رکعتوں کا اگر چہ وقت نہیں مگر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ

اذان :حفرت عبدالله بن زيدرضي الله عنه نے خواب ميں ايک مخض (فرشتے ) كے ياس ناقوس دیکھر فرمایا''اگریچوتو میں خریدتا ہوں تاکہ ہم اسے بجا کرلوگوں کونماز کے لیے بلایا كرين "فرشة نے كها "بهتريه بے كمتم بدين الفاظ اذان ديا كرو" (جيسا كداحناف كي بلاتر جي اذان مشهور ہے) جب انہوں نے اس خواب كاذكررسول الله ماللي لا كے كيا تو آ نے فرمایا" بلال کوسناؤ کہوہ اوان دے فیانیة أندی صوتیا منك كيونكہوہ تم سے بلند آوازم-"(سنن بيهق صفحه ٩٠ جلدا-ابوداؤرصفحها علدا)

پرآ پ نے فجر کی اذان میں دوبار اکصّلوة خیرومن النّوم کہنے کا بھی محم دیا۔

ا قامت: بروايت حفرت بريده وللفيُّ فرشة نع عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ مِثْلَ ذَالِكَ اذان كے برابرا قامت كے كلم بھى سكھائے اور دوبار قَدْقَامَتِ الصَّلُوة مريحے كا اضافه کیا۔ (جامع المساند صفحه ۳۰۰)

اس طرح اذان كے ١٥ اورا قامت كے ١١ كلے ہوئے حضرت ابوخدورہ داشت نے بھی فر مایا۔رسول الله صلی الله عليه وسلم نے مجھے اقامت كے اكلي سكھائے۔ (ابوداوُدصفية ١٤ ـ ابن ماج صفية ٥ ـ ترندى صفيه ٢ م مكلوة صفية ٢٢ طيادى صفيه ٨١٨ - يبيق صفي ١١١١ (ابوداوُد صفية ا يك محض نے اقامت مختر پڑھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اشفعها لاأم لك

تیری ماں مرے اذان کی طرح اقامت کے بھی دودو کلے پڑھ۔ (عدة القارى صفيه ١٠ جلد٥)

مؤذن اذان كہنے لگاتو نى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا شندا کرو ( گری کی شدت کم اور وقت تھنڈ اہونے دو) تھوڑی در بعدمؤ ذن نے پھرارادہ کیا تو آپ نے فرمایا تھنڈا ہونے دو۔ تھوڑی در بعدمؤذن نے پھرارادہ کیا تو تیسری بار بھی آپ نے فرمایا محتدا

یہاں تک کرمایٹیلوں کے برابرہوگیا۔ پرآپ نے فرمایا گرمی کی شدت دوزخ کے جوش سے ہوتی ہے۔ (بخارى باب الاذان صفيد ٨٥)

(معلوم ہوا کہ گرمیوں میں نمازظہر کو شندے وقت میں پڑھنامتحب ہے جیسا كداحناف كاسلك وعمل إور نماز جعد كابھى يمي عم ب)

تاخيرعصر: حضرت على بن شيبان رضى الله عنه سے روايت ہے۔ ہم رسول الله كالليكا كى خدمت میں حاضر ہوئے تو آ پ عصر کی نماز میں تا خیر فر ماتے تھے جب تک سورج سفیدو روش ربتا\_ (زردموناشروع ندموتا) (ابوداؤدشريف)

معلوم ہوا کہ نمازعمر بوقت عصر تاخیر کر کے پڑھنامتحب ہے مگر اتن تاخیر نہ كرے كمورج زردمونے لكے كيونكم اتى تا فير كروه ہے۔

تماز باعمامہ:حضرت ابن عمرضی الله عنها ہے روایت ہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' باعمامہ نماز کا ثواب بچیس گنااور باعمامہ جعد کا ثواب ستر گنازیادہ ہے۔ (ابن عساكر-جامع صغير صفحه ٢٨) جلد٢)

نيزفرمايا عُكَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ "عمامه باندهنالانم كرو-" (مكلوة شريف جامع صغير صفي ١٦٢ ، مجمع الزوا كد صفحه ١٦ ، جلد ٥)

جب شروع كرلى كئيل وان كالمل كرنالازم موكيا قرآن مجيديس ب لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ايعْل باطل ندكرو\_(ياره٢٤ ٢٥ مرورة مرة يت٢٣) حديث شريف يس بي "إلا أن تطوع" يعنى جونماز فرض نه مواكر شروع لی جائے تواس کا پورا کرنالازم ہوجاتا ہے۔ (مکلوة صفحة ١١)

ای بنارایک غیرمصل السندحدیث میں ہے کدایک دفعدرسول اکرم مالیکان ایک مخص کونماز فرض کے بعد طلوع آفاب سے پہلے سنت فجر پڑھتے دیکھا تو آپ ا اسے نداس کے توڑنے کا حکم دیا نہ دوبارہ پڑھنے کا بلکہ خاموثی اختیار فرمائی۔ (مقلوة صغيه٩)

کیونکہ اس وقت اگر چہنماز پڑھناممنوع تھالیکن جب شروع کر کے پڑھ ا كنى تواب ہوگئى يەہے بحكم حديث حفى نماز كى تحقيق۔

اسفار فجر :حفرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه ہے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنا أَسْفِرُو بِالْفَجُو فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِلْآجُو لِيَّنِ مُمَا رَجْرِيْ اسفار کرو(روشی میں اوا کرو) کیونکہ اس میں بوا اجر ہے۔'(بیہ حدیث ابوداود داری اور تندی نے روایت کی ہے اور امام ترندی نے اس کوحس مح کا ہے)دیلی کی ایک روایت میں ہے۔رسول الله كالليانے فرمایا "جو مخص فجرك فمان روشی میں پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر اور قلب کومنور کرتا ہے اور نماز قبول فرماتا ہے۔ علاوہ ازیں عکس واند میرے میں فجر پڑھنا جماعت کی قلت ولوگوں کی مشقت کا باعث مروہ ہےاور حنفی نماز روشنی میں پڑھنا زیادہ تواب و کثرت جماعت اور سہولت عوا**م** ك باعث برطرح ببترومبارك بملضاً (افعة اللمعات)

ا برا د ظهر : حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عند برویات ہے که "ایک مرتبه دوران سفر

### المين صادق ١٢٣ مديث بوي المين صادق المين ما زخلي كابيان

ہاتھا ہے سینے کے برابر کرے۔ '( مجمع الروائد صفح ۱۸۲ علدا)

ناف کے بینچے ہاتھ با ندھنا:حفرت على رضى الله عند نے نماز ميں اپنى دائى تھيلى كواپنى نا كين كلائى كرس يردكهااورفرمايا السُّنَّةُ وَضْعُ الْكُفِّ عَلَى الْكُفِّ تَحْتَ السُّرَةِ سنت يهاكمناف كيني ماته باندها ميل (ابوداؤصفيه العدارالدراية صفيه ١١) دراية اوربيهي ميساس مديث كى سندضعيف بتائي كى بمربيهي كول س ى"الجوبرالقى" بيساس كالعج فابت كى كى بـ (الجوبرمع اسنن صفى اس جلدا) حضرت الس رضى الله عندراوى بين كمتين چيزين اخلاق نبوت سے بيں-

- (۱) روزه کھولنے میں تعمیل۔
- سحری کھانے میں تاخیر۔ (r)
- وَضُعُ الْيَدِا الْيُمْنِي عَلَى الْيُسْرَىٰ فِي الصَّلُوةِ تَحْتَ السَّرَةِ داہے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرد کھ کرناف کے فیے باندھنا۔

(الجوبرصفيه ٢٠ جلد١)

اس مدیث سے پہلی مدیث نے تقویت یائی اوراس کاضعف جاتارہا۔ حضرت وائل والني صابى فرمايا ميس فرسول اللصلى الله عليه وسلم كود يكها؟ وضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة كرآ ب في الماريان الماوامنا ہاتھدوسرے ہاتھ برناف کے نیچرکھا تھا۔ (رواہ این ابلایہ العلین المجد صفح ٣٨٣) بنابری محدث ترفدی فے شفی نہ ہونے کے باوجود ناف کے بنچے ہاتھ بائد صف کوجا ز کہا اوراس متعدد الل علم صحابه كرام وتابعين عظام كامعمول بتايا\_ (ترندى صفحه ٣٨) جلدا) عورت كاستلددوسراب-

فرأت خلف الامام: منفرد وامام دونول پر واجب ے كمنماز ميں سورة فاتحد

<u> ننگے سرنما زبدعت: مولوی عبدالله خطیب جامع مبحد" المحدیث و یه عازی خال</u> کا فتو کی ہے کہ ' بدن پر قیمتی کیڑے موجود ہیں۔ ہاتھ میں گھڑی بندھی ہے لیکن سریر ے ٹو پی یا پکڑی اتار کرنماز اوا کرنامن گھڑت مسئلہ ہے بلکہ بدعت ہے۔ نبی ا کرم صلی الله عليه وسلم ياكسى صحابى في سر رو في يا بكرى اتاركر نماز اداكى موكسي عج حديث من بر گرنبین "\_(رساله ضرب الفاس کاجواب صفحه ۱۷-۱)

" صحیفه المحدیث": کراچی کم محرم اسار صفه ۲۹ پریفتوی ندکورے که الله تعالی نِفر ما يا خُدُو ازِينتكُمْ عِنْدَ كُلِّ مُسْجِدٍ ( باره ٨ سوره الاعراف، آيت ٣١)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ ٹونی یا عمامہ کے ساتھ نمازی پڑھنی اولی و افضل ہے کیونکہ ٹو پی اور عمامہ باعث زیب وزینت ہے اور نمازی کواچھی ہیئت میں

كا نو ل تك باتحدا محاتا: حضرت وأكل صحابي والنيؤ في فرمايا ميس في رسول الله ماليكيم كود يكما يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّلُوةِ إلى شَحْمَةِ أُذْنَيْهِ كُمَّ سِنْ بِأَعُول ك انگو مھے کا نوں کی لوتک اٹھائے۔(ابوداؤدشریف صفحہ۵۰) صفحہ۱۰۸)

بعض حدیثوں میں موند هوں تک اور بعد میں کا نوں کے بالائی حصے تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔اس مدیث پڑمل کرنے سے سب میں تطبیق ہوجاتی ہے کیونکہ جب انگو مھے کا نوں کی لوتک اٹھیں گے تو ہاتھوں کا نجلا حصہ مونڈھوں تک بھی پہنچ جائے گا اور اس طرح دونوں صورتوں پڑھل کے باعث بیقعل جامع وکامل ہوگا اور صرف مونڈھوں تك باتها مله المان ناقص ركار

(فتخ القدر صفحه ۲۴۵ مبلدا نو وي شرح مسلم صفحه ۱۶۸ مبلخصا "رسول الله مالية في في مايا اسابن جمر \_\_\_عورت بوقت نماز ايخ دونون اسے آگے آپ نے پڑھنا شروع فرمایا۔

(طحاوي صفحه ٢٣٦ علدا) ابن ماجه صفحه ٨٨ مند صفحه ٢٣١ علدا)

اگر جماعت کے ہرفرد پر فاتحہ پر هنالازم ہوتا تو آ تخضرت صلی الله عليه وسلم صرت ابو بكر والفيئ كے فاتحد پڑھنے كوائے ليے كافى نہ جھتے \_ بكر يافماز آ تخضرت كالفيام ی حیات ظاہرہ کی آخری نمازوں میں سے بحس معلوم ہوا کہ اگر پہلے بھی سورة فاتحكاية هنا برفرد يرلازم تفاتواب لازمنيس ربامنسوخ بوكياب كيونكه آب كصرف آ خری تعل رحمل کیاجا تا ہے۔ ( بخاری صفحہ ۱۹ مجلدا)

بنابرين مديث لاصلوة لِمَنْ لَمْ يَقُرَءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ كَاتُرْنَ مي امام بخارى كاستاذ امام احمد بن طبل اوراستاذ الاساتذ وسفيان عيينه فرمايا زاذا كَانَ وَحْدَهُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ لِعِن جَوْحُص اللهم كِ بغيرتنها نماز يرص وه فاتحضرور ر مع كونكداس كى نماز بى فاتخد كے نبيل موتى -

(ترندى صفيه ٣ جلدا \_ ابوداؤد صفيه ١١ جلدا)

معلوم ہوا کہ خفی نماز قرآن وحدیث سے مؤید ہے۔

آمین آ مستد:ایک دفعه حفرت موی علیالهانے دعاکی اور بارون علیه السلام نے أمن كهاالله تعالى فرمايا فَدُاجِيبَتْ دَعُو تَكُمَّا ثم دونول كى دعا قبول مونى-(پارهاائعمائسوره يونس،آيت ٨٩)

پتہ چلا کہ آشن دعا ہے۔ بخاری میں بھی اسے دعا کہا گیا ہے۔ (صفحهها الملا)

اوراً للدتعالي في دعامين اخفاء كو پندفر مايا ب-قرآن مجيد مين ب-أَدْعُوْ رَبُّكُمْ تَصَرُّعًا وَّخُفْيَةً الإرب عدما كروكر كرات اورآ ستد (پ٨عها سوره الاعراف، آيت ۵۵)

ردھیں مرمقتری کوامام کے پیچے کی سورہ کے ردھنے کی اجازت نہیں۔اللہ تعالی نے فرما ياإذَا قُرِينَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوالَةُ وَأَنْصِتُوا "جب قرآن يرُ هاجات تواسكان لكاكرسنواورخاموش رمو"\_(پاره نبره عماسوره الاعراف،آيت ٢٠١)

حدیث: کھالوگوں نے امام کے پیچے قرآن پڑھا تو ابن مسعود والليك صحابى نے يمي آیت پڑھی اور فرمایا مَا إِنْ لَكُمْ أَنْ تَعْقِلُوا كيا بھی تكتم فياس آيت كے معن نه يجهد أنْصِتُوا كمما المركم الله فالموش ربوص طرح تميس الله تعالى في عم ديا\_(ابن كثير صفحه ٢٨ عبدا)

محدث نسائی نے اس آیت کی تفییر میں ایک حدیث بروایت حضرت الوبريه والنفؤة كرفرمائى كمة تخضرت اللي أخرمايا إذا قدراً فَانْصِتُوا جبامام قرأت شروع كرية تم خاموش ربو\_ (صفحه١٣١ جلدا)

امام سلم نے ای کا محج فرمائی۔ (مسلم شریف صفحہ ۱۷ جلدا) حضرت جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عند موقو فأومر فوعاً مروى ميك مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقُرَأُ بِأَمِّ الْقُرْانِ فَلَمْ يُصَلُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَآءَ الْإِمَام جوكونى ركعت بسورة فاتحدك يرصاس كى نمازند بوئى مرجب امام كے يتھے ہو۔ (تو پرفاتحدند يره) (ترندى صفحه ٢٠٠٠ جلدا طحاوى صفحه ١٢٨ جلدا)

حضرت جابر والثين بى راوى بين كه بى كالنيك في فرمايا "من صلى حَلْف الْإِمَامِ فَإِنَّ قَرَاءَ لَهُ الْإِمَامِ لَهُ قُرْآءَةٌ جوالم كَ يَحْصِنُماز يرْ هِوْالم كايرُ هنااس كا يرهنابي ومندالامام الاعظم صفحالا وجامع المسانيد صفحه ١٠٠١)

حضرت ابوبر والني نماز يرهار بع تحدا عاك رسول اكرم كاليفاتشريف لائة سي ك ليمسلى المحت خالى كرديا كيا-اخذرسول الله الله المفير إفى الْقَرّاء في مِنْ حَيْثُ إِنْتُهَاى أَبُو بُكُو توجهال تك مفرت الوبكرصديق والثيُّ في قرآن مجيد برها تقا

مديث بوي الشيال المادي

"أَرْبَعُ يُخْفِيهِنَّ الْأَمَامَ التَّعُونُ وَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَامِين عِارِيزي المام آستمكم-

اَعُوْذُبالله

بسم الله (1)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

آمين \_ (عدة القارى صفحة ٥ جلدا \_ جامع المانيد صفحة ٣٢٦ عدا)

فاكده: كتب حديث مين المن بالجمرك حديثين بهي موجود بين مرانبين احاديث اخفاء كاطرح قرآن مجيد سے تائيد حاصل نہيں لہذاوہ مرجوع ہيں يامؤول يامنسوخ-

ر مع بدين: پہلے ركوع ميں اور مجدہ ميں جاتے وقت كوئى ركوع سے اور مجدہ سے سر اللهاتے وقت رفع يدين جائز تھا۔ (نسائي صفحہ ١٦٥ جلدا)

پھرا سے منسوخ فرمادیا گیا اور صرف تلبیر تحریمہ کے وقت مشروع رکھا گیا۔ حفرت ابن زبیرنے ایک محف کورکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ویکھا کہوہ رفع يدين كرتا ہے۔آپ نے اسے ايسا كرنے سے روكا اور فرمايا كه رسول الله صلى الله عليوسلم بہلے يہال ہاتھ اٹھايا كرتے تھے "شم تركه "پھرآپ نے اس جگہ ہاتھوں كا المُعانا حِيورُ ديا\_ (عمرة القاري صفحة ٢٤٣ مبلد٥)

كحيلوكون كونمازيس باربارر فعيدين كرتي ديكي كرحضورا قدس فالليكم ففرمايا مَالِيُ ارَاكُمْ رَافِعِي آيْدِيْكُمْ كَآنَهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسِ ٱسْكُنُوا فِي الصَّلُوةِ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں بار بارر فع یدین کرتے و یکتا ہوں گویا سرکش گھوڑوں کی دمیں الربى بين نماز مين سكون سے رہو۔"

(مسلم صفحه ۱۸۱ مبلدار ابوداؤد صفحه ۱۳۳ مبلدا)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا جب ام "و لا السنسالين" "فَقُولُوا امِيْن فَانَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَا ثِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ" توتم آمین کہو کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہوگا اس کے پیلے گناه بخش دیے جا کیں گے۔ (بخاری صفحہ ۱۰۸ جلدا نسائی صفحہ ۱۳۷ جلدا)

اس سے دومسئلے معلوم ہوئے۔

فاتحديد صناامام كذع بمقترى كذع بيس

آمین آستہ کی جائے تا کفرشتوں کی آمین کے موافق ہو کیونک فرشتوں کا آمین ہم نہیں سنتے تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی نسیں۔

دوسرى مديث من ارشادفر مايا امام ك "وَلا الصَّالين" كمت بى تم آي كبوكيونكه إنَّ الْأَمَامَ يَقُولُ أمِين اس وقت امام بحى آمين كبتا بـ (نسائی صفحہ ۱۳۷۲ جلدا)

معلوم موا کہامام بلندآ واز سے آمین نہیں کہتا ورنہ بتانے کی ضرورت ندمولی س کر ہی مقتدی معلوم کر لیتے۔

سيدناعمراورسيدناعلى رضى الله عنهمانمازيس بلندآ وازكساتهونه بسسم يرصط ندآين كتير (الجوابرصفيه ٢٨) جلداعدة القارى شرح بخارى صفيه ٥ جلدا) حضرت علقمہ بن واکل اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منتقل ف "ولاالضالين" يرْ هكر" آمين" كما

"وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ"

اورآمین کے ساتھائی آواز مبارک بست فرمائی۔

(ترندى صفحه ٢٠٠ جلدا \_ بيبق صفحه ٥٥ جلدا)

حضرت ابراجيم تخفي راوي بيل كه

حضرت ابوحميد الساعدى فرماياكه ني اكرم فأفية المجب بجده فرمات اِسْتَقْبَلَ بِٱطُوَافِ ٱصَابِعِ رِجُلَيْهِ الْقِبْلَةَ تواین قدموں کی انگلیوں کے کناروں کو بھی قبلدرخ کر لیتے۔ ( بخاری صفحہ ۱۳۲)

معلوم ہوا کہ سجدہ میں دونوں پاؤل کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر جمانا ضروری ہیں جولوگ مجدہ میں پاؤں اٹھائے رکھتے ہیں یاصرف اٹھیوں کے کنارے زمین پرلگاتے ہیں۔الکیوں کے پید زمین پر جما کرانہیں قبلدرخ نہیں کرتے وہ خاس توجه کریں اور اپنی نمازیں سیجے ومکمل کریں اور ذراسی خفلت کے باعث اپنی نمازیں مروه وناقص اورخراب نه کریں۔

كارى مين نماز: حضور اقدس كالليام من سواري برنماز نقل برصع تصلين جب فرض يرص كااراده فرمات "نَـزَلَ فَـاسْتَـقْبَـلَ الْقِبْلَةَ" توسوارى ساتركرزمين رتشريف لات اورقبلدرخ بوكرفرض يرصة \_ ( بخارى صفحه ١٢٨) جلدا)

ابتداء میں وتر نفلوں کی مانند تھے تو نفلوں کی طرح سواری پر پڑھے جاتے تھے بعد میں انہیں فرضوں کی طرح واجب ومؤ کد کر دیا گیا۔ بنا ہریں حضرت ابن عمر "يَنُوزَل لَهُمَا عَنْ دَابَتِهِ" فرض بهى اورور بهى سوارى سار كرقبلدرخ بوكر برها كرتے تھے\_(مندالا مام الاعظم صفحه ۸) چلتی سواری و گاڑی میں اس کا خیال رکھیں۔ الحمد للد: اختصار کے باوجود ہم نے حدیث نبوی کی روشنی میں نماز حنفی کے بعض اہم المیازی مسائل کو مرلل طور پر بیان کردیا ہے جس سے ہرانصاف پیند سمجھ سکتا ہے کہ نماز حق نه صرف احادیث سے ثابت ہے بلکہ افضل واعلی تحقیق اور احتیاط پرمبنی ہے اور غیر مقلدین وہابید کا آئے دن اشتہار بازی و پمفلٹ بازی کے ذریعہ میہ پراپیگنڈاسراسر جھوٹ اور غلط ہے کہ معاذ اللہ حقی تماز خودساختہ واحادیث کے خلاف ہے اور اس طرح

حضرت ابن مسعود فرمايا مين مهيس رسول الله ماليكيلم كي نمازير هورند كماوي فَصَلَّى فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا مَوَّةً وَّاحِدَةً كِرانَهول فَنماز رِرْهى اور أيك "تحريمه" كيسوالم تهونه اللهائد

(نسائي صفحه ۲۱ جلدا \_ ابوداؤ دصفحه ۱۰ جلدا \_ ترندي صفحه ۳۵ جلدا اكرُّ خُصَةُ فِي تَوَكِ ذَالِكَ كَزرعنوان محدث سَالَى في يعديث ذكر تا كەمعلوم بوجائے كە "رَفْعُ يَدَيْنِ عِنْدَالرَّكُوْع" والى حديثين منسوخ بوچى بين حضرت ابن عمرنے نماز کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے۔

" ثُمَّ كَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيْمَا سِواى ذالِكَ كِيركى جَلَّه باته نداتها عَ (موطامام مُوسَوْيا) المعل مسكدر فع يدين مين بھي حقى مذہب جامع وكامل ہے اس ليے كه احتاف ريا یدین وترک رفع بدین دونول قتم کی احادیث و روایات کے قائل ہیں اور ترک رہا یدین آخری عمل ہونے کے باعث اس کے عامل ہیں۔جبکہ غیر مقلدین الجديث کہلانے کے باوجود ترک رفع یدین کی احادیث کے تارک ومنکر ہیں۔

جلسهاستراحت: حفرت ابوبريه والفؤ فرماياكه يَنْهَضُ فِي الصَّلوةِ عَلْم صُدُورٍ قَدَمَيْهِ لِعِن نِي الرَمِ اللَّهِ مَا زَشِ دوسر ع تجده سيسرمبارك الله كراب قدموں کے کناروں پرسید ھے کھڑے ہوجاتے تھے۔ (ترفدی صفحہ ۳۸ علدا) لینی پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد جلسہ اسرّ احت نہ کرتے تھے **کہ** بہلے بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہوں کیونکہ اس جلسہ کا ذکر جن حدیثوں میں آیا ہے وہ سب کی سب کزوری اور بردها بے کی حالت پرمحمول ہیں۔ (بخاری صفحہ ۱۱۳ جلد ۱۲) الكليول كے پييك: نى اكرم الليان نے فرمايا مجھے تھم ديا گيا ہے كہ جب بجدہ كروں ق یاؤل کی انگلیول کے اطراف بھی زمین پر رکھوں۔ ( بخاری صفحہ ۱۱۲)



ند ہب امام اعظم ابوحنیفہ ڈاٹٹیؤ کے دیگر مسائل بھی محقق و مدلل ہیں اور غیر مقلدین کی فقہ حنفی کےخلاف غوغا آ رائی محض ان کی جہالت اور فقہ وفکر سے محرومی ہے۔ نماز حنفی اور دیگرمسائل کی پوری تفصیل و تحقیق کے لیے احناف اہل سنت اور غیر مقلدین کے لیے درج ذيل كتب كامطالعه بهت مفيدومعلومات افزابوكا

> ﴿ حَفَى نَمَازُ مِلْ نَقَهُ الفقيهِ ودلائل المسائل ازمولا نامفتي محمرشريف محدث كوثلوي

🚸 جاءالحق حصداول وروم مولانامفتى احميارخان صاحب مجراتي

﴿ مقياس الصلوة

ازمولانا محمرهما حب احجروي رحمته الثعليم

﴿ المام الانبياء (مَالَيْكُمْ) كَي نماز

از:مولا ناابوسعيد محدسرور قادري گوندلوي ندکورہ کتب کا ہدیہ وغیرہ معلوم کرنے کے لیے مکتبہ ''رضائے مصطفے'' گوجرا نوالہ ہے رابطرقائم كرين وما علينا الاالبلاغ المبين

نوث: "براهین صادق" میں سارا مواد مولانا ابوداؤد محمه صادق صاحب کا تحریر و تر تیب فرمودہ ہے۔صرف مذکورہ بالامضمون''حدیث نبوی میں نماز حنفی کا بیان' فيض يافية محدث اعظم ياكتان مولانا حافظ محمدا حسان الحق وشليله كالحرير فرموده ب جوآب نے مولانا ابوداؤد محمد صادق صاحب کی فرمائش پرتحریر فرمایا۔اس لئے اس مضمون کو بھی اس کی افادیت کے پیش نظر"براہین صادق" میں شائع کیا گیا ہے۔

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

> لَقُدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً "بےشک تہمیں رسول الله مالانی پیروی بہتر ہے"

(ياره ۲۱، ركوع ۱۹، سوره الاحزاب، آيت ۲۱)

صَلُّوا كُمَا رَايُتُمُونِي أُصَلِّي "اس طرح نماز پردهو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا"۔ ( بخاری شریف جزاوّل م ۱۱۷)

SACE PROBLEM SOLVEN SOL <u>Office</u> \_000 for

قرآن پاک:

و براهین صادق

وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلَا تِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا (پ۵ارکوع۱۱،سوره بنی اسرائیل،آیت۱۱)

ترجمہ: ''اورا پی نمازنہ بہت آوازے پڑھونہ بالکل آستہ اوران دونوں کے چ میں راستہ چا ہو'' ( کنز الا یمان )

روسري آيت: وَاذْكُرْ رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيفَةً و دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ (بِ٩، ركوع ١٠٠٥ سوره الاعراف، آيت ٢٠٥) ترجمه: "اوراپ رب کواپ ول میں یاد کرو۔زاری اورڈر سے اور صبح وشام صلوٰ ۃ الجمر (فجر،مغرب وعشاء) میں درمیاند آوازسے پڑھو'۔

(تفسيرمظهرى وابن عباس فطافحكا)

معلوم ہوا: کہنماز میں قرات کیلئے حاجت کے مطابق جمرمتوسط ودرمیانہ آواز کی مقدار وحدمقرر ب\_لبذاجب امام كوخوداين آوازاس سے زيادہ بلند كرنا مجكم قرآن ممنوع ونالبنديده بإتو خارجي طور برلاؤ والبيكر كے تكلف سے نماز پڑھنے كاسوال ہى پدائیں ہوتا کونکہ امام کے زیادہ سے زیادہ جرسے لاؤڈ سیکر کا کم از کم جربھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔جس سے قرائت کی مقررہ شرعی مقدار وحد کی خلاف ورزی لازم آتی ے۔ کیانماز ترواح وغیرہ میں قرآن سننے کے''شوق'' کے بہانے لاؤڈ اسپیکراستعال كركيس نمازكي حالت مين حكم قرآن كي خلاف ورزي وقرأت كي مقدار وحدس تجاوز کرناکسی مسلمان و' عاشق قرآن' کوزیباہے؟

عديث تُريف: إنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمُ لِيُبَلِّغُهُمُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سنت مصطفوى وضابط شرى كے مطابق اگرتمام نمازیوں تك امام كى آ وازنہ بھنے سے امام کے ساتھ نماز میں شامل مقتر یوں میں سے ضرورت و حاجت کے مطابق ایک متعدد مبلغ ومكبر امام كى آواز پرتكبيرات كهه كردوسرے مقتد يوں تك آواز پہنچائيں 🎤 ان تكبيرات سے مقصود اپني نماز كى تكبيرات وادائيكى جواور اعلان سے دوسروں كوآ واز پہنچانا۔اگرمکمرین نے اس کی بجائے محض اعلان کا قصد کیا تو نہ صرف ان کی نماز مکروہ فاسد ہوگی بلکدان کی آواز پرنماز شروع کرنے والوں کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یا درے ک امام كى آواز تمام نمازيول تك نديجنيخ كى صورت مين تكبيرتح يمدو تكبيرات ركوع وتوود سننے کے باعث چونکہ پچھلی صفوں کی نماز میں خلل وحرج واقع ہوتا ہے اس لئے امام کے پیچیے جومکم کھڑے ہول گے وہ صرف تلبیرات اور تحید وسلام ہی بلند آ واز سے کہیں **گ** امام کے ساتھ ساتھ قر اُت نہیں پڑھیں گے کیونکہ قر اُت سننا نہ مقتدی کیلئے ضروری ہے اورنہ ہی قرائت کے نہ سننے سے سی مقتدی کیلئے حرج اور ارکانِ نماز کی اوا نیکی میں خلل واقع ہوتا ہے قرائت کے متعلق صرف اتنا ہے کہ آواز پہنچے تو کان لگا کرسنوورنہ خامول كفر ب رہو۔الغرض نماز میں بوقتِ حاجت مكبر كامقام شرعاً مقرر ومتعین اورا یک ثابت شدہ سنت وضابط شرع ہے جس پرعبدرسالت سے ہمیشہ تمام اُمت کاعمل چلاآ یا ہے۔ لبذاشرعاً مكمر كے مقرر ومتعين مقام سنت مصطفوى وضابطة شرعى اورتمام أمت ك معمول ومتوارث عمل كوختم كرك اس كى بجائے "بطور فيشن" و يكھاديكھى اپنى خواہش رائے اورعوام کے دباؤے نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بنظر تحقیق وانصاف صراحتهٔ بدعت وممنوع اورناجا تزومفسدنماز باوراس يرحسب ذيل دلاكل شرعى واحكام ديني شامديس

اللدا كبرامكم ومبلغ كے جس منصب كى اتنى اجميت اورعظمت وشرافت ہے كداس بركوئى غيرذ مدداروجاال آدى كفر انبيل بونا چاسية -آج لوگول فيسر عاس منصب بى كوخم كرديا باوراس كى جگه سراسرغير مكلف ولا يعقل اور جمادٍ محض "لا وَ وْ اللِّيكِر "كو نمازيس داخل كرويا ب-فالى الله المشتكى

فسادِ نماز: ہم شروع میں بیان کر کچے ہیں کہ مکبر امام کے ساتھ نماز میں شامل مقتریوں میں سے ہوگاس لئے کہ جونماز میں داخل نہ ہواس کی آواز پرنماز کی ادائیگی اورامام کی پیروی نہیں ہوتی ہلیل القدر فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ تلقین من الخارج اوراقتداء بمن لم يوخل في الصلوة مفسد صلوة ب جبيا كمشامي ج ام ٢٥٠ ١٥٠ رسائل ابن عابدين ص ١٨١، بهارشر بعت ج٣، ص ١٤ اور فقا وي رضويه ج٣ وغير ما مي ذكور ب\_ البذالاؤ البيكر جبياب شعور وجماد محض آله جونه صرف نماز ع خارج ب بلكه نماز واقتداء كى صلاحيت بى نبيس ركھتا۔اس كى آوازىر بدرجة اولى نمازنېيى ہوگى۔ حرف آخر:ان مخفردلائل کی تائد میں چندفاوی بھی پیش کئے جارہے ہیں۔جن کی اہمیت اصحاب فراوی کے نام سے ظاہر ہے اہلسنت و جماعت کے فراوی دوسری جانب ہیں اورد يوبندى وبابي فرقه پراتمام جت كيلئ ديوبندى وبابي علماء كفتاوى مخضرادرج ذيل بي مولوی اشرف علی تھا نوی: "تبلیخ صوت سامعین بعید تک شرعا غیر ضروری ہے كونكه بعيدين كو دوسرے غير مخدوش ذريعه (مكبرين) سے تبليغ ممكن ہے - البذااس (سييكر) كاترك اورمع لازم بوكا"-

مولوی شبیراحمدعثانی: "نماز میں اس (لاؤؤسیکر) سے احر از کیا جائے"۔ مولوی حسین احمد" مدنی ":" نماز کولاؤڈ سپیرے پاک سیجے اس میں خارج نماز

أفُ عَالِي جِبُرِيْل لِيعنى جب (منجانب الله تعليم اوقات كيلير) حفرت جريل عا السلام نے نماز پڑھائی تو حضور طالیکم ان کے پیچھے اور صحابہ کے آ کے نماز میں کور تھے اور انہیں جریل علیہ السلام کے افعال نماز کی تبلیغ فرماتے (اور پیچھے والوں تک آواز پہنچاتے) تھ'۔ (مرقات جام ۲۹۷، بحوالہ نسائی)

وومرى حديث: كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاهِ وَأَبُوبَكُ وِ يُسْمِعهُ التَّكِينُورُ "لِين مرض كا حالت مِن رسول الدُّمِّ التَّيْمُ الوَّول وَمَا پر هار بے تھے اور حفرت ابو بکر والٹی اُن کی تکبیر سناتے تھے"۔

(مسلم شريف ج اص ۱۷۹)

معلوم ہوا: کہ پہلی حدیث کے مطابق حضرت جریل علیہ السلام امام ا حضور طالتيكم مبلغ (ومكبر ) تصاور دوسري حديث مين خود حضور مالتيكم امام اور حضرت الويم صديق والثينة آپ كے مكمر تھے۔ لبذا نماز ميں مكبر كا قيام صرف خليفه راشد صديق ا ر لالٹنئو کی سنت ہی نہیں بلکہ خود حضور مگالیا کم بھی سنت ہے اور اسے آپ کی سنت تعلق تقریری ہونے کا شرف حاصل ہے جومرعنوان آیت وحدیث اور عَلَیْ کُمْ بِسُنتِی ا سُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ كِمطابق بهت زياده لائق اجتمام وقابل توجه إوراك پڑمل کی بجائے نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال سراسر بدعت واحداث ہے کیونکہ اس كاستعال سے بيعظيم الثان سنت ومنصب شريف مرفوع وختم ہوكررہ جاتا ہے۔ منصب شریف:علامه شای رحمة الله علیه نے فرمایا دو محقیق نماز میں مبلغ ومکر کا قیام ایک شریف و ہزرگ منصب ہے جس پر (نه صرف افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین ابو بم صدیق دالتی کا بلکہ خود حضور پر نورسید المرسلین صلی الله علیہ دسلم ) کھڑے ہوئے پس ال کے ساتھ مکمرین کی مظرات سے اجتناب ضروری ہے'۔ (مجموعہ رسائل من ١٣٦)

"ساع صداساع معاد ہے اور فونو (گراموفون) کی توضع بی اعادہ ساع كيلية موتى بالبذان سايجاب بحدة بيل "-

(الكفف شافيا مصنفه اعلى حضرت عليه الرحمة ص٥٠٠-٣٥)

معلوم ہوا: كەنماز ميں لاؤۋاسپيكركا استعال منوع وناروا بے كيونكه نماز ميں قرأت فرض ہے اور قرائت کیلئے قاری (وامام) کا مکلف وعاقل واہل ہوش سے ہونا اور اس ے منہ سے اس کی (یا نماز میں شامل مکمرین کی) اپنی اصلی قدرتی آ واز کا سنا جانا ضروری ہےاور ظاہر ہے کہ لاؤ ڈسپیکر نہ مكلف وعاقل اور اہل ہوش سے ہے اور نہاس كى آوازاین اصلی حالت پرامام کی خالص آواز ہے۔لہذا نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اور اس کی آواز پرافتد اء کاسوال ہی پیدائبیں ہوتا۔

شهرادهٔ اعلیٰ حضرت (ترجمان اعلیٰ حضرت): ''نماز میں لاوُ ڈسپیکر کا استعال جائز نبین .....دوردور کےمقتدی جن تک امام کی آواز پینے بی نبیس سکتی اوروه لاؤ ڈسپیکر بی کی آواز کا اتباع کررہے ہیں۔اُن کی وہ نماز نہ ہوگی''۔ (شنم اوہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم) فقير مصطفر رضا قادري نوري غفرله (رحمة الله عليه) بريلي شريف

صدرالا فاصل عطيه: مُبَسْمِلاً وَ حَامِداً وَمُصَلِّياً وَ مُسَلِّماً - امام كاقرات سنانے كيليے لاؤوسيكيركا استعال درست نبيس والله سجان تعالى اعلم"

"بسم الله الرحمن الرحيم ط نحمده و نصلي على رسوله الكريم اس آله (لاؤ دسپیکر) کے استعال میں امام کیلے معلی ہے اور تجبیر مکمرین كى سنت بھى بظاہر موقوف نظر آتى ہاس لئے اس كونماز ميں استعال نه كيا جائے"۔ حفرت كتليذرشيدمولا نامفتى احديارخال مرحوم في فرمايا "سنت يه ب كرنمازيل مكم كرك كے جائيں سپيكريں است كوبندكرك آلداستعال ہوتا ہے جورافع آوازوغيرهامورخارج بين "\_(مجموعة قاوي عدم جواز)

ابوالكلام أزاو:"امام ك قرأت اور تكبيرات انقال كاستماع كيلي مكر الصوت (لاؤڈاسپیکر) کااستعال صحح نه ہوگا''۔

مولوي محمدد بلوي "المحديث": (نمازيس) "سكرين مقرركروآ لمكر الصوت نداكاو" مولوي عبدالتواب ملتاني:"الجديث"ية نمازين اس آله (لاوُدْ سپير) كا استعال جائز نہیں ہے لیکن خطبہ میں کوئی حرج نہیں'۔ (القول الاظهر فی القلن من الجمر) اعلى حضرت: امام المسنّت مجدودين ولمت مولانا شاه احدرضا خان صاحب بريلوي مينية ا پیئے ترجمہ قرآن' کنزالا بمان' میں فرماتے ہیں''اوراپی نماز نہ بہت آوازے پڑھو نہ بالکل آ ہستہ اور ان دونوں کے چھی میں راستہ چاہو''اس کی تفسیر میں حاشیہ پرآ پ کے نائب معتد صدر الا فاصل مولا نامحر تعيم الدين صاحب رحمة الله عليه فرمات بين ويعني متوسط آواز سے پر حوجس سے مقتدی بآسانی سن لیں'۔

( كنزالا يمان مع خزائن العرفان پاره ۱۵)

سركاراعلى حفرت كرجمه مباركه اورصدر الافاضل عليجا الرحمة كي تفير س صراحتهٔ واضح ہوگیا کہ آپ کے نزدیک نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال بھکم قر آن ممنوع ہے کیونکہ نماز میں امام کومتوسط و درمیانہ آواز سے پڑھنے کا حکم ہے اور سپیکر کا مقصد ہی آوازکوزیادہ بلند کرنا ہےاوراس کی آوازامام کی متوسط آواز سے بدر جہا بلند ہوتی ہے حالانکہ بیتھم قرآن وترجمہ ہذا کے بالکل خلاف ہے۔

الصَّحِيمُ الصَّحِيمُ الصَّحِيمُ الصَّحِيمُ الدُّورُ وَهُو الصَّحِيمُ الدُّكُورُ وَهُو الصَّحِيمُ اور مذہب اصح پر عاقل بلکہ ایک مذہب سطح پر بالفعل اہل ہوش ہے بھی ہونا در کار ہے'۔



براهين صادق ١٨٩ نمازيس لاؤة البيكر كاستعال ناجائز بونے كابيان

منولی وناظم واراکین مجدمیٹی اور مقتر بول برضروری ہے کہ جس جگدامامت کیلئے بدآلہ استعال ہوتا ہواس کو بند کرائیں مسلمانوں پرلازم ہے کہائی نمازیں سیج طور پرادا کریں اورجس جس چیز سے نماز میں قباحت و کراہت یا فساد و بطلان لازم آئے اُس چیز سے احر اذكرين "\_(الفقير الوالفضل محدسر داراحم غفرله خادم المسنّت وجماعت لامكور)

مفتی اعظم یا کتان: (مولید) "لاؤڈسپیکر پرنمازی افتداء ناجاز ہے بلکہ جن نمازیوں کوامام کی تکبیرات کی آ وازنہیں پہنچتی اور وہ لاؤڈ سپیکر کی آ وازس کر رکوع و ہجود كرتے بين أن كى نماز فاسدا و ركالعدم موكى" (فقير قادرى ابوالبركات سيد احمد غفرار ناظم مركزى المجمن حزب الاحتاف لا مور)

علامه ابوالحقائق ( ومند) "ميں اور مرے مشائخ طريقت نماز ميں لاؤوسيكر ك استعال كوجائز نبيل مجحت كونكه صورة متنفسره (لاؤ دسيكرونماز) مين

اقتداء بما لا يدخل في الصلواة لازم آ تي بجوكم مفرصلوة بـ"\_ (علامه ابوالحقائق مولانا) محمر عبدالغفور بزاروي عفى (رحمة الله عليه)

محدث امروجوى استاذ علامه كاظمى: "نمازيي لاؤد سيبكر كااستعال خلاف سنت و برعت بـ"\_(فقير محظيل كاظمى (محدث امروموى) رحمة الله عليها)

مفتى احمد يارخال والله الموسيكر برنماز برهاني منع بيكونكداس من ضرورت سے زیادہ او نچی آ واز لکتی ہے جو کہ نماز میں ممنوع ہے"۔

(عاشيقرآن ١٤٧٣)

مناظر اسلام مولانا محمد عمر عطية: "نمازين لاؤ دسيكر كا استعال خلاف سنت عـ، (١١رمفان ١٣٨٠ه)

سنت بدعت سيد ب-"\_(فاوي نعييص ١٥٨) محدَّث بِجُعُوجِهِ مِثْرِلِفٍ يَعْلَيْهِ: "كَذَالِكَ الْجَوَابُ وَاللُّهُ وَرَسُولُهُ ٱعْلَمُ

بالصّواب" (فقيرابوالحامسيد محماشرفي جيلاني كهوچموي)

صدر الشريعة رحمة الله عليه: "خطبه كي حالت من آله مكمر الصوت (لاؤد سيكر) لگانے میں کوئی حرج نبیں مگر نماز کی حالت میں امام کا اس آلدکواستعال کرنا درست نبیل اس آله كذريد ي جن لوگول في تلبيرات كى آوازى كرركوع و يودكيا أن كى نمازي نہیں ہوتیں''۔( فآویٰ امجد بیج ۲،ص ۹۹۲، ازصد رالشریعیہ مولانا محمد امجد علی صاحب رحمة الله عليه صاحب" بهار شريعت")

شفرادهٔ اميرملت وشالة: "اگرمقترى آلدمكم الصوت (لاؤرسيكر) كى آواز يرتكير تح يمه كى بنااورنماز اداكريں كے تونماز فاسداورواجب الاعادہ ہوگی \_الكفن من الغير مفسد لامحاله (عنامیہ) تکبیرات امام کی تبلیغ کیلیے مکمرین مقرر کئے جائیں جیسا کہ حضور صلی اللہ عليه وسلم اور صحابه وتابعين وائمه مجتهدين سے ثابت بئو رصاحبزاده)سيد محمد حسين عفا الله عند (خلف الرشيد امير ملت مولانا بيرسيد جماعت على شاه صاحب رحمة الله عليه)

ملك العلماء عبلة: "نماز مين مقتريون كوامام كى تكبيرات ومكرون كى تكبيرات ، ركوع ووجود وفقل وحركت كرنا جابيئ نه كه لا وُرسيكيركي آواز پر-جس في صرف لا وُدسيكير · کی آواز پررکوع و جود کیانه ام کی آواز پر نه مکمرول کی آواز پر اُس کی نماز درست نیس ہوگی کہ لاؤڈ سپیکر نمازی نہیں تو تلقین خارج صلوۃ سے ہوئی'۔ واللہ تعالی اعلم (ملک العلماء مولا نامحدظفر الدين رضوى بهارى صاحب وسيح ابخارى")

محدّ شُواعظم بإكسّان عَيْلَة "اللَّهُمَّ هِدَايَتُ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ نَمَاز يُرْحَاتِ وقت امام كولا وُدْسِيكر كاستعال شديد منوع ب\_آئمه مساجد كواس سے احر از لازم ادر



### 

ے زندگی آمہ برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی

# المالاول الم صابال ونظائل النايان

ے ٹھکانہ گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر راقب کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا ے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی ول کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

علامه غلام رسول: سابق شيخ الحديث مركزي دارالعلوم جامعه رضوبي فيصل آباد: "جو مقتدی امام کی اصل آ وازسنیں اُن کی افتد اعلی ہے اور جو صرف لاؤڈ سپیکر کی آ واز ہر اقتداء کریں وہ امام کی اقتداء نہیں لہذاا یے مقتدیوں کی نماز نہ ہوئی اس لیے نماز میں لاؤڈ سینیکر کااستعال جائز نہیں''۔

مفتی محمرامین صاحب کا تا کیدی فتوی : "نماز پر هاتے وقت لاؤڈ سیکر کا استعال مروه ونالبند ب برگزنه جاسى - (اليى) بلندآ وازمنع بآئمه مساجد واس احتراز جابيئ متولى واراكين مجدكوجابيئ اس كوبندكرائيس نماز كيلي اس كوبر كزنداكا جائے۔مسلمانوں کی نمازیں خطرہ میں نہ ڈالی جائیں۔ ہمارے اکابرعلاءنے اس کے لگانے کو پیندنہیں کیا۔لاؤڈ سپیکر کااستعال نماز میں ہرگزنہ کیاجائے''۔(مفتی ابوالانوار محموناراحمه جامعد رضويه فيصل آباد الجواب محيح الفقير ابوسعيد محمد امين غفرله (فيصل آباد) فرمان رسالت:

"خروبركت تمهار اكابركساته (ان كي موافقت ميس) ب (كشف الغمه ص ١٩)

مقاصد حسنه، کی روشن میں اکا برکا فآوی پر هیں اور نمازوں کی حفاظت کریں۔

وماعليناالاالبلاغ الهبين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ث**ما زنتہجد**: بینماڈفلی نمازوں میں بہت ہم بالثان 'بڑے اجر وثواب اور بہت فیو**ض و** برکات کاباعث ہے۔ویے بھی سونے کے بعد اٹھ کریہ نماز پڑھنا چونکہ آرام اور نیند کی قربانی کی وجہ سے بردی محنت ومشقت کا موجب اور نفس پر بہت بھاری ہے۔اسلے نورو برکت بھی زیادہ اور دعا کی خاص قبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب كريم عليه الصلؤة والسلام كواس نماز كم تعلق بالخضوص فرمايا

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ \_ (پ٥١ركوع) "اوررات كى كچھ حصر ميں تبجد كرؤية فاص تبهار سلتے زيادہ ہے۔"

لقسير: نماز تبجد بعد عشاء (تھوڑ ابہت ) سونے کے بعد جو پڑھی اس کو کہتے ہیں۔ نماز تجدى حديث ميل ببت فضيلتين آئى بين فماز تبجد سيدعالم الليك الرفرض تقى - جهوركايل قول ب\_حضور مالين كامت كيلئي ينمازسنت ب\_(تفيرخزائن العرفان)

مسكله: رات مين بعد نماز عشاء جونوافل يؤهي جائين ان كوصلوة اليل كهتي بين اوررات كنوافل دن كنوافل سےافضل بي اور صلوق اليل بى كى ايك (خاص) فتم نماز تبجد ہے۔ كم ازكم تبجدكي دوركعتيس بين اورحضوراقدس الفياسية تهتك ثابت بين\_(بهارشريعت) للمذا: وقت كى مخبائش اوراين مت وصحت كے لحاظ سے دوچار چھآ ٹھ جتنى ركعت موسكيل پڑھ سکتا ہے اور مذکورہ حوالہ کے لحاظ سے آٹھ بہتر افضل اور زیادہ ثواب کا باعث ہیں۔ مزید برال بعض حفرات تہر کے بارہ نوافل بھی پڑھتے ہیں۔جیسا کرتفیر نور العرفان مين ذكر فرمايا اورزياده حصول ثواب وبركت كيليح سورت قل هوالله احد بحى يبل

رکعت میں بارہ مرتبہ پڑھ کرشروع کرتے ہیں اور بعدوالی ہر رکعت میں قل حواللہ احدایک

الك مرتبه برهناكم كرتے جاتے ہيں تاكدوسرى ركعت بيلى سے برى ندمو سبحان الله تبجد كزاراورعبادت كزار صرات كسكس طريق عادت كرتے اور بارگاه الى من قرب عاصل كرتے بيں غمار تجدى مناسبت سالك بزرگ نے كيا خوب فرمايا ب

ے ہے نور کی مجلی گہری اندھریوں میں بکتا ہے رات بی کو سودا تیری گلی میں س چيز کي کي ہے موليٰ تيري کي ميں ونیا تیری گلی میں عقبی تیری گلی میں تخت سکندری پر وه تھوکتے نہیں ہیں بسر لگا ہوا ہے جن کا تیری کی میں

نماز حاجت: حضرت عثان بن حنيف والثنة سے روايت ب كدايك نابينا صحالي حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر موت اورعرض كى"الله سے دعا يجيح كه مجھے عافیت (بینائی) دے ' فرمایا''اگرتو جا ہے تو دعا کروں اور جا ہے تو صبر کراور بہترے لئے بہتر ہے"۔ انہوں نے عرض کیا" حضور دعافر مادیں"۔ اس پرآپ نے انہیں تھم فرمايا كه وضوكر واوراجها وضوكر واوردور كعت نمازيز هكربيدعا يزهو-

اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْمَلُكَ وَ اتَّوَسَّلُ وَ اتَوجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِيْ حَاجَتِيْ هَلِهِ لِتُقْضَى لِيْ-اللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ فِيَّ -

راوی حدیث حضرت عثمان بن حنیف دانشد فرماتے ہیں'' خدا کی تسم! ہم وہاں سائف بھی نہ پائے تھے کہوہ نابینا صحابی حضور کے علم کے مطابق نماز ودعا پڑھ کرواپس اَ اَنْ الرام طرح و مکيور ہے تھے كہ كويا مجھى اندھے تھے بى نہيں "حضور مُلَاثِيْكُم نے نامينا صحابی کونماز ندکور کی جود عاخود سکھائی اس کا ترجمہ بیہے" اے الله میں تجھے سے سوال کرتا

فا كده: ندكوره وعا حاجت روائي كعلاوه رسول الله كاليام كذيره في بون اورامت ى نداءوفرياد سننے كامل اور بين ثبوت بے جيسا كه "التيات" ميں اكسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي رِدْهنا-

نماز اشراق حضور كالليظم فرمايا "جوفض فجرك نماز باجماعت بره كرذكرالي كرتار با يهان تك كما قاب بلند موكيا پھردور كعتيں پر هيں تواسے پورے فج وعمره كا تواب ملے كا"۔ (تنى شريف)

غماز جاشت: نماز جاشت كم ازكم دواورزياده سےزياده باره ركعت برسول الله مالين من ماياد جس نے دور كعت جاشت كى ير حين غافلين مين ميں كھا جائے گااور جوچار برد ھے عابدين ميں لكھاجائے گااورجو چھ پرد ھے اس دن اس كى كفايت كى كئ اور جوآ تھ پڑھے اللہ تعالی اے قائنین میں لکھے گا اورجو بارہ پڑھے اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں ایک مل بنا دے گا اور کوئی دن یا رات نہیں جس میں اللہ تعالی بندوں پر احسان و صدقہ نہ کرے اور اس بندہ سے بوھ کر کسی پراحسان نہ کیا جے اپناذ کر الہام کیا"۔ (طبرانی شریف)

المعنى ال نوا: زوال اور وجكانه نمازول كاوقات جان كيلي مكتبدرضائ مصطفى كوجرانواله ے''نقشہ دائمی اوقات'' طلب کریں۔

تمازاو ابين: رسول الله كالليان فرمايان جوفض نمازمغرب كے بعد چوركعت برد صان كدرميان كوئى برى بات ند كجة باره برس كى عبادت كى برابر موجا تيس كى"-(این ماجه شریف)

موں اورتوسل (وسلہ پیش) کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی گھے وسیلہ سے جو نبی الرحمة بیں میا محریس آپ کے وسیلہ سے اپنی اس حاجت کے بارہ میں ا پنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ میری حاجت پوری ہو۔اے اللہ ان کی شفاعت ميرے حق ميں قبول فرما"۔ (ابن ماجه شريف وغيره ص٠٠١)

فاكده جليليد: كتاب ابن ماجه محاح ستديس شامل مديث شريف كي مشهور كتاب ب جس میں 'صلوق الحاجة'' کے عنوان سے مذکورہ نماز اور دعائقل کی گئی ہے جبکہ ابن ماجہ کے حاشيه پر خدکور ہے کہ بیر حدیث ترخدی شریف ونسائی شریف میں بھی خرکور ہے اور بیدونوں کتب بھی صحاح ستہ میں شامل ہیں ۔علاوہ ازیں بیہتی اور طبرانی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول الله مالي الله على الله على الله على الله كار الله كے حضور آپ كاوسيله پيش كرنا خودرسول الدمالينيم كتعليم باورصحابه كرام ومحدثين وبزرگان دين کا مسلک ہےاوراسے شرک و بدعت قرار دیٹا ہے دینی ومنافقت ہے۔ نیز ابن ماجہاور ''انحصن الحصين''محدث ابن جوزي مين''صلوة الحاجت'' كعنوان سے اس عديث و دعا کے بیان سےمعلوم ہوا کہ ہمیشہ کیلئے ہر حاجت مندمسلمان کا اس دعا کو پڑھنا حضور علىدالسلام كاوسيله پيش كرنااورآ پ كويكارنا بلاشك وشبه جائز اور حاجت روائي كاباعث ٢ اعلى حصرت امام احدرضا خال فاصل بريلوى عليه الرحمة في كيا خوب فرمايا:

> \_نعره سيجئ يا رسول الله كا مفلسو سامان دولت سيجيح غيظ ميں جل جائيں بے دينوں كے دل يا رسول الله كى كثرت سيجيّ (ملايليم)

م كوتمام اموريس استخاره كي تعليم فرماتي جيسے قرآن كي سورت تعليم فرماتے سے فرمايا"جب كونى كسى امركااراده كرية دوركعت فل يره هئ مجرائي حاجت ذبن ميس ركه كردعا كري اَللَّهُمَّ إِنَّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَٱسْتَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا ٱقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَانْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ - اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَا الْآمُرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِيْنِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ ٱمْرِى وَ عَاجِلِ ٱمْرِى وَاجِلِهِ فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْآمُرَ شَرٌّلِّي فِي دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ آمُوِىُ ٱوْعَاجِلِ آمُوِىُ وَاجِلِهِ فَاصْرِفُهُ عَيِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ -

بہتریہ ہے کہ سات باراستخارہ کرے "حدیث میں ہے"اے انس!جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تواہیے رب سے اُس میں سات باراسخارہ کر پھرنظر کر تیرے دل میں کیا گزرا كرب شك اى مين خيرب اوربعض مشائخ سے منقول ب كروعائ فدكور يراه كرباطهارت قبلدروسور بالرخواب مين سبيدى ياسبرى ديكهي تووه كام بهتر باور سابی یاسرخی دیکھے تو رُاہے اس سے بیج '۔ (ردامحار)

تحية المسجد: جوفض مجدين آئے اس كيلے دوركعت نماز يوهناسنت ب بلكه بهتريه ب كه چار بره ع چونكه حضورا قدس الليام فرمات بين:

"جو فخص مجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے دور کعت پڑھ لے۔ایسے وقت مجد مين آياجس مين نفل نماز مروه ہے مثلاً بعد طلوع فجريا بعد نماز عصروہ تحية المسجدن پڑھے

صلوة أيني ال چاردكت نمازين بائتا اواب ماكر بوسكة برروزايك بار رح روزانه نه پڑھ سکے تو ہر جعہ کوایک بار' یہ بھی نہ ہو سکے تو ہرمہینہ میں ایک باریہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار'اور بی بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک بار' اور اس کی ترکیب وہ ہے''جوسنن تر ندی شریف'' میں بروایت عبداللہ بن مبارک ڈلائٹو ندكور ب كداللدا كركهدكر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلَّهَ غَيْرُكَ يرْ هِ پَر يَدره بار رُ هـ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَر كِراعوذ باللهاوربسم الله اورالحمد اوركوئي سورت يره كرركوع على وى بارىكى تېنىچ يۇھ كى كىركوع كرے اور ركوع ش سبحان ربى العظيم پۇھ كر وى بارىكى يى يى يى يى يى داكوع سى مرأ تھائے اور سمع الله لمن حمدہ كهدوى باریمی بیج پڑھے۔ پھر بجدہ کوجائے اور سبحان رہی الاعلیٰ پڑھ کروس بار بھی سیج پڑھے چر مجدہ سے سر اُٹھا کر بیٹھ کروس باریبی پڑھے پھردوسرے مجدہ کوجائے اور اس مين حسب معمول مسبحان دبى الاعلى يره كروس باريج ليج يره هاوراس طرح رکعت بوری کرے۔ باقی تین رکعت بھی ای طرح اداکرے۔ ہر رکعت میں ۵ کاور چارول رکعت میں تین سوتسبیجات ہو کیں''۔

نوٹ: نماز سیج صرف رمضان شریف میں ہی نہیں بلکہ سارا سال پڑھی جاسکتی ہے مگر نہ نوافل باجماعت پڑھے جائیں' نہ عورتوں کا صف کے آگے یا درمیان میں کھڑے ہو کر جماعت كرانا صحيح بئ نه خارج از نماز لقمه وينا درست بابني ابني پرهني چابيئ اور پانچ وقت فرض نماز کی پوری پابندی کرنی چاہیئے۔

نماز استخاره:حضرت جابر بن عبدالله والفيكات روايت عفرمات بين كدرسول الله كالفيكم

براهین صادق ۱۹۸ نظل نمازوں کے سائل وفضائل کامیان

بلكتيج وبليل اوردرودشريف مي مشغول موحق مجدادا موجائے گا"\_ (ردالحتار) مرروزایک بارتحیة المسجد کافی ہے ہر بار ضرورت نہیں اورا گرکوئی ہر بار برا سے بهتر ہے جو خص بے وضوم جد میں گیا اور کوئی وجہ ہے کہ تحیة المسجد نہیں پڑھ سکتا تو جاریار سُبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كهك"\_

تحيية الوضوء: وضوك بعداعضاء خنك مونے سے پہلے دور كعت نماز پڑھنامتحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''جو چھن وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہرو باطن كے ساتھ متوجه موكر دوركعت يرا هاس كيلئے جنت واجب موجاتى ہے'۔ 🖈 محسل کے بعد بھی دور کعت نماز مستحب ہے وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے ق قائم مقام تحية الوضو كي موجائي ك\_ (ردالحار)

ثما زنوبه:حفرت ابو بمرصديق والثيَّة بروايت بكرحضور فالتيَّة فرمات بين "جب بنده سے گناه کا ارتکاب ہوجائے پھروضو کر کے نماز پڑھے اور استغفار کرے تو اللہ تعالی اس كے گناه بخش دے گا"

سجدة شكر: مثلًا اولاد پيدا موئى يا مال حاصل كيا كيا كمشده چيزمل كئي يا مريض في شفا یائی یا مسافرواپس آیا غرض کسی نعمت پر بجدہ شکر کرنامستحب ہے۔اس کاطریقہ وہی ہے جو بحدة تلاوت كاب كه ما تها أفهائ بغير الله اكبركه كر بحده كرے اور تسبيح يزه كر بجده = سرأ ٹھائے' اس میں تشہد وسلام نہیں۔اور اگریہ شکر کے دونفل'' دوگانہ شکر'' پڑھے تو پہ بہت بہتر اور زیادہ تواب کا باعث ہے۔

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

"اور جورسول کے خلاف کرے بعداس کے کہن کا راستہاس پر کھل چکا اورمسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے عال پرچھوڑ دیں گےاوراُسے دوزخ میں داخل کریں گے''۔ (ياره ۵، ركوع م ا، سوره النساء، آيت ۱۱۵)





بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

سنت نبوى وخلافت راشده: ني پاك صاحب لولاك ني خيب دان ورسول علا مَالْيَا إِنْ الكِمشهور حديث مِن فرمايا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَراي إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنِ

پس تحقیق میرے بعدتم میں سے جوزندہ رہا۔وہ بکثرت اختلافات دیکھے گا کپس ایسے موقع پرمیری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کولازم پکرنا" الحدیث (مشکوة مِس، سنت نبوی اور صحابه: نی نفیب دان وعالم ما کان و ما یکون (گذشته و آئنده ک جاننے والے)صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' و حقیق بنی اسرائیل ۲ کفرقوں میں بٹ کھے اور میری امت میں ۲ عفر قے ہول گے اور سوائے ایک کے سب جہنم میں ہول گے" صحابہ نے عرض کیا''وہ ایک نجات پانے والا کون ہوگا؟'' فرمایا''جومیری سنت اور مير صحابك جماعت كاپيروكار موكار دوسرى روايت من على كرووا حِدَة فِي الْجَنَّة وَهِي الْبَجَـمَاعَةُ لِعِن ٢٨ مِين ٢٢ جَنِم مِن بول كَاوراكِ جنت مِن اوروه جماعت ے" \_ (مشکوة شریف صفحه ۳۰ بحواله احمد ابوداؤ در مذی شریف)

**سوادِ اعظم : چیے۳۷ فرقوں کی حدیث میں'' الجماعت'' کے جنتی و ناجی ہونے کا بیان** ہای طرح دیگرمتعدداحادیث مبارکہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاارشاد ہے۔ "عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ\_

برى جماعت اورعام الل اسلام كادين طريقه لازم پكرتا"\_ (مشكوة ص ٣٠)

" بے شک الله میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔اللہ کا وست رحمت جماعت پر ہےاور جو جماعت ہےا لگ ہواوہ جہنم میں ڈالا گیا'' \_سوادِ اعظم کی پيروي كرو\_پس خفيق جوالگ بواده جنهم مين دالا گيا"\_(مفكلوة ص: ٣٠)

امام احد نے كتاب السقت ميں امام محد نے مؤطا ميں ابن قيم نے كتاب الروح واعلام الموقعين مين شاه ولي الله محدث د بلوي نے جمعات (ص ٢٩) ميں ديگر مدشن نے اپنی تصانیف میں حضرت ابن مسعود والٹی سے روایت نقل کی ہے کہ " نِي اللَّهِ اللَّهِ حَسَنٌ يعن وي المُسلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ يعن وين امور میں مسلمان جس عمل وقعل کواچھاو بہتر سمجھیں وہ اللہ کے نزد کیے بھی اچھاو بہتر ہے'۔ حضرت الس والفيئ سروايت بي وني صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

اَلُمُؤمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ -یعنی مومن زمین پراللہ کے گواہ ہیں'۔

(اوركسى چيزكى اچهائى برائى كے متعلق ان كى گوائى الله كے ہال مقبول ہے) (مشكوة ص ١٢٥)

انتباع ا کا ہر:عارف بالله امام عبدالوہاب شعرانی رحمة الله علیه نے نقل فرمایا که "رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاارشاد ب-اكبّر كلُّهُ مَعَ أَكَابِرَ كُم يعن تبهار ب اکابر (بڑے بزرگوں) کی معیت و پیروی میں برکت ہے۔

" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يُؤَقِّرُ الْكَبِيرِ جوبروں کی عزت وتو قیرنه کرے وہ ہم میں سے نہیں'۔

(كشف الغمه صفحه ١٩ - جلدا)

جامع صغيريس امام سيوطى رحمة الله عليه في الله كيا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نِ فرمايا" الْبَوْحَةُ مَعَ اكَابِوحُهُ أَهْلَ الْعِلْمِ لِين تبهار اللَّالْم بزركوں كى معيت و پروی میں برکت ہے'۔ (جامع صغیرص ۱۰۰ حاشیم ۲۰) براهين صادق

اورور بغير جماعت ادافرماتے تھے۔ وَكَانَ يَتَرُوح فِيْهَا بَيْنَ كُلِّ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ سَاعَةً اور ہر چار رکعت کے بعد ایک ساعت اسرّاحت فرماتے تھے کھر اُٹھ کر باتی رکعات پڑھتے تھے۔ (کشف الغمہ جام ۱۱۷)

لفظاتر اوت عصرت ابن عباس واللها كاس روايت بيس تراوي كعددمسنون كعلاوه"يتسووح" كلفظ سير اوت كالمعنى ومطلب بهى واضح موكيا كماسطويل نماز میں ہرچاررکعت کے بعداستراحت کے لئے جوچارمرتبہترویحہوتا ہےتروات اس كى جمع بـ اورتر اوت كايمام ولفظ بجائ خوديس تراوح كاثبوت ب-اس لئكك صغه بجع كيلي كم ازكم تين كاعدو موتا ب\_البذاآ تهركعت چونكدايك يادو"ترويك" بر مشمل ہے۔اس لئے آ کھر کعت کے ایک دوتر ویچہ کوتر اور کئیں کہد سکتے لفظ تر اور ک بس رکعت پر ہی سی طور پرصادق ہے کیونکداس میں جارمر تبہ "ترویح" ہوتا ہے اورصیغہ جح (تراویح) تین یا تین سے زائد پر مشتل ہونا چاہیئے ۔ الہذاازروئے علم وانصاف ہیں ترواح كرمنكرين كوياتو بيس تراوح كاقائل وعامل بننا جابيئ يا پجرايي آخدركعت كيك راوح (جع) كالفظ استعال نبيل كرنا عابية \_ (فافهم و تدبر)

فأكده: تراويح كى مرجهار ركعت كے بعد جوور ترويحه و وقفه موتا ہے۔ الل مكماس ترويحه مين كسي اور وظيفه يزهن كي بحائے كعبه معظمه كاطواف كريلتے تھے اور چونكه مدينه منورہ میں طواف کی صورت میسر نہیں تھی۔اس لئے اہل مدینداہل مکہ عظم طواف کے بالقابل مرترويه ك وقفه مين جار ركعت نفل يرته ليت تصاوراس طرح نمين ترواح سنت کے چارتر و یحول میں سولہ (۱۲) نوافل پڑھ کروہ ۲۳ رکعت ادافر ماتے تھے۔ (المصابيح) مام سيوطي، فآوي عزيزي ص ١٢١، جلدا، رساله المحديث لا مور ٨١ ـ ١٤١)

حضرت عبداللدرازي في حضرت ابوعثان رحمة الله عليها سي بهي تقل فر ماياب إِيَّاكُمْ وَ مُحْالَفَةَ الْأَكَابِو ابِي اكابربزرگانِ دين كى خالفت سے بجواورطاعات میں ان کے اذن ومشورہ سے عمل کرؤ'۔ (تفییرروح المعانی ص ۲۳۰ج: ۸)

چاراصول: ندكوره دس احاديث مباركهيس

سنت نبوی وخلافت راشده کی پیروی

سنت نبوی و جماعت صحابه کی پیروی 公

دینی امور میں سواد اعظم اور مسلمانوں کی اکثریت کی اہمیت و پیروی 公

بالخصوص ا كابرعلاءامت وبزرگان دين كي معيت وپيروي \_ 公

کے جو جاراصول بیان فرمائے گئے ہیں بیالی متعقل وکار آمد بنیادی چیز ہے۔جس کی روشني مين ديگراختلافي مسائل كابالعوم اورمسئله تراويح كابالحضوص سيح طور پر سمجھنا واپنانا آسان ہوسکتا ہے۔ بشرطیکہ انصاف و خلوص کار فرما ہو۔ خاص کر'' اہلحدیث' کہلانے والے حضرات کیلئے یہ چاروں اصول بہت ہی قابل توجہ ہیں کیونکہ میصرف اور صرف احادیث کثیرہ کی روشن میں بیان کئے گئے ہیں۔ اگر ایک مسلد تراوی میں ا پنی کسی پیند کی روایت کے تحت من مانی کر کے اتنی احادیث صریحہ واہم اصول کوٹرک كرديا جائة و چر" المحديث" كهلانے كى كياضرورت ب؟ جبكه المحديث كهلانے كا مقصدی عامل حدیث ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھراس قدرتارک حدیث المحدیث کہلانے کا کیونکرمشخق ہوسکتا ہے؟ بہر حال مذکورہ دس احادیث مبار کہ و چاراصول اور دعوت انصاف واخلاص پیش کرنے کے بعداب جاروں اصولوں کے تحت نمبروار بیس تروا ت ك حقيقت واصليت اور تفصيل ودلائل ملاحظة فرمائيس

إِنْ أُدِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحِ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوُفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ \_

بي راهين صادق ١٠٥٠ بي راوت كا لاجواب ميان

عد شنرادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (علیہاالرحمة )نے جونفیس تقریرفرمائی ہے ودابل علم وانصاف کی خصوصی توجه کی مستحق ہے۔ فرماتے ہیں "امام بیمیق نے ابو بکر ابن الى شيبك وجه سے حديث ابن عباس كى تضعيف كى بے - حالا تكدان كاضعف ايسانييں کان کی روایت کومطلق چھوڑ دیا جائے۔ ہاں اگر بسلسلہ تر اور کا ایسی ہی صراحت کے باته كوئي سيح حديث اس كى معارض موتى تو پھرالبتة ساقط موتى \_مگرجس حديث عائشه ( فلین) بروایت انی سلم کوحدیث ابن عباس کا معارض مونے کا وہم کیا جاتا ہےوہ تجد رمحول ہونے کے باعث حقیقت میں اس کی معارض نہیں ۔لہذا روایت ابن عباس معارضہ وجرح سے سالم ہے''۔ پھر فرمایا''ایما کیوں نہ ہوجبکہ بقعل صحاب اس کوتا تید عاصل ہے جیسا کدامام بیرقی نے سنن میں بسند سیج سائب بن یزید سے اور امام مالک فے مؤطامیں بزید بن رومان سے روایت کی کہ صحابہ کرام زمانہ محضرت عمر میں ہیں (٢٠) تراوح اورتين وتريد معتق تص .....لبذابيس تراوح يرصحابه كا اجماع موكيا اوران کے اجماع کے بعد بیں رکعت ضروری ہوگئی۔جس کے باعث فقہاء کرام نے بھی ہیں ركعت مين تاكيد شديد فرمائي ملخصاً - (فأوي عزيزي ص١٢٠)

منعميد :حضور مالي السام عيس تراوح ك جوت برمشمل حديث ابن عباس والمجلاي ضعف کا جواعتراض وشبہ پیش کیا جاتا ہے۔حضرت محدث دہلوی جیسی شخصیت نے بفعل صحابه واجمآع صحابه اور ديكر روايات صححه و دلائل قويد كے ساتھ محققانه محد ثانه ثان سے عقلاً نقل اس كا ضعف رفع فرما ديا اور مرطرح بيس تراوي كا مسنون و مقبول ومعتر ہونا واضح فرما دیا۔ بہر حال سے بہلا اصول ارشاد نبوی کے مطابق عُلَيكُم بِسُنتِي اور مَا أَنَا عَلَيْهِ كَي بيروى (فالحمدلله على ذالك)

خلفاء صحابيه اكابر: جهال تك سنت خلفاء وماانا عليه واصحابي اورا كابركي پيروي كاتعلق

الل مكه مدينه: كاعمل بھي ندكوره تحقيق سے واضح ہو گيا كه وہ بھي شروع سے نہ مرف یہ کہ بیں تروات کسنت کے عامل تھے بلکہ بیں تراوی کے ساتھ مکہ میں ہر ترویجے کے دوران طواف کرتے تھے اور مدینہ میں جارنوافل ادا کرتے تھے اور اس طرح اتباع سنت کے ساتھ مزید نیکی وعبادت میں سرگرم تھے مگر منکرین ہیں تر اوت کا عجیب لوگ ہیں کہ تراوت کمیں طواف ونواقل جیسی زائد عبادت تو در کنار متفقہ عمل حرمین کے برعکس اصل بیں ترواتے ہی کا اٹکاروخلاف کر کے''چارسوبیں'' کررہے ہیں اور موجودہ دور میں سعودی حکومت سے مالی مفاد حاصل کرنے کیلئے ویسے تو سعودی حکومت ونجدی علام کی قصیدہ خوانی کرتے ہیں مگر آج بھی متفقہ طور پر حرمین میں ہیں تراوی کے ممل کو خلافسنت كهدرفتوى بازى كررب بي-

بيس ركعت كى توثيق: امام رباني علامه عبدالوماب شعراني مينينية ني كشف الغمه" میں نبی کریم مالٹینے کے بیس رکعت تراوح ادا فرمانے کے متعلق حضرت ابن عباس ملاقات کی جوروایت نقل فرمائی ہے

يبى روايت جليل القدر محدث علامه ابن جوزى عليه الرحمة في والموة التراويك" (نى كريم كاليُلِي كم كماز تراوي ) كعنوان سدرج فرمائى بـ (كتاب الوفاباحوال المصطفى ص٥٠٨)

امام جلال الدين في "المصائح" بين امام ابن جرعسقلاني كحواله المام رافعی (رحمة الله علیم) کا قول بھی نبی صلی الله علیه وسلم کے بیس رکھت ادا فر مانے کے متعلق تقل كيا ہے''۔ يهال بدامر قابل ذكر ہے كدامام شعراني' امام ابن جوزي امام رافعی جیسے اکا برائمہ محدثین کا بغیر جرح واعتراض اس روایت کونقل کرنا اگر چہاپی جگہ بہت مہتم بالثان ہے مگر اس حدیث کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی کے

نِ فَرِهَا إِ" تَمَسَّكُوا بِسُنِّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ " (ترجمه وطاامام مالك على ١٨)

ا کے غیرمقلد کا خلجان: "بیات برا خلجان پیدا کرتی ہے کہ شروع سے ہیں رکعت ردھی جارہی ہیں ..... صحابداور تا بعین کے دور میں اس پڑھل جاری رہا ہے اور کسی نے بھی نہیں او کا معلوم ہوتا ہے کہاس میں ضرور کوئی حکمت ہے"۔

(مفتروزه المحديث لا مور واجولا في المواء)

اتباع سنت خلفاء واجماع صحابه كے بغيراس كاكوئي علاج نہيں۔

ایک اور جامع تطبیق: دَورِ فاروقی کے شروع میں گیارہ رکعت کے متعلق جو متنازعہ روایت بیان کی جاتی ہے اس سلسلہ میں مولوی وحید الزمان نے بھی بالآخر بیس پر بی عمل و انفاق اوراس سے سنت خلفاء راشدین تسلیم کر کے گیارہ اور بیس کی روایت میں جوتطبیق لفل کی ہے اس کے علاوہ غیر مقلدین کے مسلک محدثین کے ترجمان ہفت روزہ "المحديث" في علامه باجي كحواله الكاورتطبيق فقل كي محكة حديث عائشك مطابق گیارہ رکعت آپ کا عام معمول تھا اور حدیث ابن عباس کے مطابق میں رکعت . بعض اوقات كاعمل تفالبذا كياره كى روايت بيس ركعت كا تكاريرد لالت نبيل"-(المحديث لا مور ١٤ جولا في ١٩٨١ع) بحوالة تخفية الاخيار علامه عبدالحي ملكصنوى فقيركهتا ہے كە كىيارە اوربيس ركعت كےسلسله ميں قيل وقال اورنشيب وفراز پایاجاتا ہے۔علامہ باجی کے متعلق "المحدیث" کابیا تکشاف ایک جامع وبہتر تطبیق کا

فراييه - جب كياره اوربيس ركعت دونول ني كريم صلى الله عليه وسلم عدابت بيل ا کرچہیں کاعمل بعض اوقات ہوا۔ اگرچہاس روایت میں بعض کے نزدیک کچھ ضعف الماور بعض نے دیگر قرائن سے اس ضعف کوا تھادیا ہے اور اگر چہ گیارہ رکعت جمہور کے

بين قادى عزيزى " كے حوالہ سے محج سند كے ساتھاس كا بھى اور ذكر ہو كيا ہے ك دوسرے خلیفہ کرحق حضرت عمر فاروق اعظم والليؤ كے دور ميں بيس تراوح كر خلفاء راشدين (حفرت عمرُ حضرت عثانُ حضرت على) اور صحابه كأعمل واجماع موكميا تفا\_للذا بس راوح رعمل كرنے سے سنة الخلفاء اور ما أنّا عَلَيهِ وَأَصْحَابِي كماتھ اكبركة مع الكابِركم كارشادات كاجمي بيروى موكى كيونكه خلفاء وصحابة اكابر كيجي اكايراورسبامت كيرركول سيده كرير ركان دين يل-(فلكم)

ترفدى كى شهادت : صاحة من سے ترفدى شريف ميں بيس تراوت كے متعلق جوتفریج کی گئی ہے کوئی مخالف صحاح سنہ کی کسی کتاب میں آٹھ رکعت کے متعلق ایک تصریح نہیں دکھا سکتا۔امام ترندی رحمة الله عليه نے فرمايا" مضرت على حضرت عمراور دیگر صحابہ کرام سے بیس تراوی مروی ہیں۔ اکثر علاء امت کا یہی مسلک ہے اور پی امام سفیان توری امام این ما لک اورامام شافعی کا قول ہے۔امام شافعی نے فرمایا "میں نے مکہ مرمد میں لوگوں کوبیس تراوی پڑھتے پایا"۔ (ترفدی شریف جاص ۹۹)

سبحان الله: خلفاء راشدين صحابه كرام ائمه علاء اورخودام القرى مكة المكرّ مهب کے ہاں بیس تراوت کا چرچا ہے اور آ ٹھر رکعت کا کہیں دورتک نام ونشان نہیں \_ کیاان تمام جليل القدرا كابرامت كوآ تحداور كمياره كى روايات كاعلم نهيس تقا- كياوه بيس كي ضعيف روایت کوسنت سمجھ بیٹھے تھے؟

"المحديث" كى تاسكد: "بين تراوج ياس سازياده ركعتول كر ثبوت كياع جو روايتين ملتي بين ..... بالكليدان سب كاا تكاركر ناعلى راه بين ب- "-

مولوی وحیدالزمان غیرمقلدنے لکھاہے کہ 'پہلے وہ لوگ گیارہ رکعتیں پڑھنے تھے پھر ہیں پڑھنے لگے بیس رکعتیں سنت ہیں خلفاء راشدین کی اور آنخضرت ملکا

غوث اعظم: ني بهي فاروق اعظم المام اعظم اورسواد اعظم كموافق بى فرمايا كه هِيَ عِشْرُونَ رَكَعَةً مِنازر اوت ميس ركعت بي (غدية الطالبين م ٢٧٥) تاریخی بددیانتی: غیرمقلدین کے کتب خانسعودید صدیث منزل کراچی نے جو تفنیة الطالبين" شائع كى ب\_اس ميس غوث اعظم طالفيًا كمسلك وعبارت ميس تحريف و خيانت كركے هِي عِشْرُونَ رَكَعَةً كوازخود هِي إِحْداى عَشَرَةً رَكَعَةً مَعَ الْوِتُو بنا كركها إورد تراوح وترسميت كياره ركعتين بين ـ (ص ٢٣٩)

يد إن المحديث ومرعيان عمل بالحديث كا اخلاق وكردار كذب بياني و جعلسازی اور تاریخی بدویانتی \_ (لعنت الله علی الکذبین)

امام الوم ابيابن تيميد: حفرت عرف صحابه وحفرت الى والفياك اقتداء من بين تراوح كرجع فرمايا\_ (مرقاة شرح مفكلوة ج عص ١٥١ فقاوى ابن تيميدج م ص ١٠٠١) ﴿ ﴿ ﴿ يَكَ حَفِرت عَلَى وَاللَّهُ فَي أَمْ مِنْ اللَّهِ عَلَى قَارِيون كو بلايا اوران مين سے ایک وفر مایا کہ لوگوں کو بیس تر اور کی پڑھائے اور آپ خودوتر پڑھاتے تھے۔ (منهاج النةج ٢٢٩)

في نجد محد بن عبدالوماب: "ب شكر اوت بين ركعت بين بيشك حفرت عمر ابن خطاب والله المنظمة في المي مخص (حضرت الى بن كعب) كوبيس تراوح بردهان كالحكم ديا"-(فآوي محد بن عبدالوباب ص٩٥)

نواب صديق حسن: "مؤطا 'ابن ابی شيبه اور بيه قق مين حضرت عمر الله اي متعلق روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ابی بن کعب کی افتداء میں جمع کیا اور انہوں نے بیں تراوت پڑھا ئيں اور روايات سے بھی ثابت ہے كہ حضرت عمر والفيَّة نے ابی بن كعب اور

زد یک تبجد پراور غیر مقلدین کے زد یک تراوی پرمعمول ہیں۔ بہر حال اس قول کے مطابق جو بہت حد تک عقل و نقل کے مطابق ہے۔ جب دور فاروقی میں با جماعت تراوت کی اجماعی صورت سامنے آئی۔ تو مولوی وحید الزمان کے بقول صحابہ کرام نے کچھ عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ رکعت کامعمول اپنایا اور پھر بالا تفاق ہیں ركعت كأعمل اختيار كياراور بالآخر كهراس براتفاق واجماع موكيااور

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ اور مَا آنَا عَلَيْهِ وَٱصْحَابِيْ اور مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنَدَ اللَّهِ حَسَنٌ اوراَلُبَرُكَةُ مَعً أَكَابِرِكُمْ اوراِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

جیسی احادیث کثیره کی اس پرمهرتقد این شبت موگئی اور بهرحال بهد پیلونی كريم فالتيكم كي سنت عمل شريف برعملدرآ مد مو كيا تواب اختلاف كيار ما جبكه تمام روايات کو بھی سمیٹ لیا گیا اور سب پرعمل وا تفاق بھی ہو گیا۔'' حقیقت کوروایات میں کھود ہے'' اورخواه جھڑنے سے کیافا ئدہ؟

سوادِ اعظم: جہاں تک سوادِ اعظم اور بڑی جماعت کی پیروی کے اصول کا تعلق ہے ۔اگر چہ ریبھی سنت خلفاء واجماع صحابہ کے شمن میں آ گیا ہے مگران کے بعد بھی ساری اُمت اس وقت سے لے کرآج تک بیس تراوی کی قائل وعامل ہے۔ یہاں تک کدائمہ اربعہ امام اعظم ابوحنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد می النظم اوران کے بے حدو بے حساب مقلدین کا بھی یہی مسلک ہے۔ محقق نداہب اربعہ امام شعرا کی نے تقل فرمایا کہ'' ابو حنیفہ' شافعی اور احمد کے نزدیک رمضان میں ہیں ترادتگ اور مالک کے نزدیک ۳۲ رکعت ہیں' کینی (۲۰ تراوی اور ۱۱ نوافل جیسا کہ الل مديد كمل مين يهل بيان موا) (المير ان الكبرى جام ١٨٥)



تمیم داری کوبیس تر اوت اور تین وتر پڑھانے کا تھم دیا تھا اوراس میں قوت ہے۔ (مسک الختام شرح بلوغ المرام)

مولوی غلام رسول قلعوی: تیرهویں صدی کے آخر میں جب غیر مقلد مولوی گر حسین بٹالوی نے آٹھ رکعت تر اوت کا بیجاد کی اور بیس رکعت کوخلا ف سنت و بدعت قرار دیا تو خود'' اہلحدیث'' مکتب فکر کے مولوی غلام رسول قلعوی شاگر دمولوی نذیر حسین وہلوی نے اس کا رد کرتے ہوئے لکھا کہ'' ہماری دلیل بیس رکعت تر اوت کی پیغیبر خدا ما اللیکا کی حدیثیں ہیں۔ جن پرفضائل اعمال میں عمل سب علاء کے زد کیے متفق علیہ ہے۔

دوسرا حضرت عمر فاروق والثين كزمانه كفلافت سے لے كراس وقت تك سب لوگ بيس تراوت كى بن پڑھتے چلے آئے بيں سوائے اس حدسے نكلنے والے مفتی (بٹالوی) كے جوبيس ركعت كو بدعت اور خلا ف سنت كہتا ہے''۔

(ترجمدرسالدفاري ، بحواله صلوة الرسول صلى الله عليه وسلم)

حرف آخر: الحمد لله بم نے دی احادیث کے چاراصول کی روشی میں بیس تر اوس کے ملک جو الہ جات سے مسئلہ کو ہر مدل جُوت کے علاوہ خود مشکرین بیس غیر مقلدین کے اکابر کے حوالہ جات سے مسئلہ کو ہر طرح مکمل کردیا ہے۔ اس کے باوجو داگر چندلوگ خودکو سیحے اور باقی سب اُمت کی تحقیق و عمل کو غلط قرار دیں تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟

========



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

ے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

ભારાયાય મુધ્યા ક્રિકામાં કર્યા છે. જો મુજા કર્યા ક

> دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تحقیم شرکم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں





## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آ نَكُمُ كَانَ اوردل: وَلَاتَقُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ اُوْلِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا 🔾

اورجس بات کا مجھے علم نہیں اس کے پیچے نہ پڑا بے شک کان آ کھ اور ول سب سے سوال ہونا ہے۔" (پ ۱۵رکوعم سورہ بنی اسرائیل آیت ۳۱)

اصلاح: كان ألم كه اور دل كے اعمال كے متعلق كل قيامت كو احكم الحاكمين كى عدالت میں حساب وسوال ہوگا اس لیے دل کو برے عقا نداور برے ارادہ ہے۔ کان کو کسی کی غیبت اور برائی جموثی و بے حیائی کی بات ٔ لغو گفتگو ' کب شب اور گانے بجانے کی آ واز ہے اور آ کھ کو بے حیائی و برائی کے مناظر و فلم و تماشہ سینماوٹیلیویژن اور غیرمحارم وسی چیز کو بری نظر کے ساتھ و مکھنے سے محفوظ اور یاک رکھنا ضروری ہے اور کسی دعویٰ اور کسی الزام سے پہلے اپنے کان ول اور آ کھے سے علم و تحقیق حاصل کرنا لازم ہے۔ بغیر علم اور تحقیق' بلاسو ہے سمجھے بدگمانی وخیالی اور سی سنائی باتوں پر کوئی دعویٰ کرنا 'الزام لگانا' جموتی شہادت دینا 'قتم کھانا' کسی مسلمان کے پیچھے پڑنا'اس کی جان' مال' آ بروکونقصان پہنچانا اوراس سے بعض وعنادر کھنا نا جائز اور قیامت میں عذاب ومواخذه كاباعث ہے۔ والعياذ بالله

رْبِال وبيان: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۞ مَايَلُفِظُ مِنْ قُولِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ

جب (انسان سے) لیتے ہیں دو لینے والے۔ایک دائیں بیٹا اور ایک بائیں کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیشا ہو۔" (پ۲۱رکوع۱ائسوره ق آیت ۱۸،۱۷)

بالمني صادق ٢١٥ بالمني عيوب وروحاني امراض كي اصلاح كابيان

اصلاح: ہرانسان کے پاس واکیں باکیں دو لکھنے والے فرشتے ہیں۔ دایاں نیکیاں لکھتا باوربايال كناه-اس ليجهوث غيبت كانا كالى بدزباني زبان درازي تصعمانداق وغيره وابيات وخرافات سے زبان كو پاك ركھنا جا ہے اور بات كرتے وقت اس امركو محوظ رکھنا چاہیے کہ جاری ہر بات لکھی جارہی ہے اس لیے کوئی ظلم وگناہ کی بات نہ ہو جائے۔جوہمارے کیےعذاب ومواخذہ کا باعث ہو۔

مسلد : بيثاب يا خانه وممسرى كخصوص وقت فرشة عليحده موجات بين-اس لي ان مواقع میں بات کرنی منع ہے۔ تا کہ اس کے لکھنے والے فرشتوں کو قریب آنے کی تكليف نه مو- حديث مين فرمايا "بربنه مونے سے بچو تحقيق تمهارے پاس وه فرشتے ہیں جو قضائے حاجت وہم بستری کے بغیر جدانہیں ہوتے۔ پس ان سے حیا کرو'۔

ول كى سيابى: كَلَّا بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ بلدان كداول يرزعك جراديا إن كى كما يُول نـ"-(پ٥٣ركوع٨ سوره المطفين ،آيت١١)

مدیث می فرمایا جب بنده کوئی گناه کرتا ہے۔ ایک سیاه نقط اس کےدل پر لگ جاتا ہے۔ اگر تو بر کی تو مث جاتا ہے۔ ورنہ جوں جو س گناہ کرتا جائے گاوہ نقطہ برمتاادر پھیتار ہےگا۔ یہاں تک کدول اتا تحت وسیاہ موجائے گا کہندا سے تق وباطل من الميازر بي كار (ندكى نفيحت كاس يراثر موكا)

اصلاح: ناجائز كمائي حرام كاروبار بملى وكذكاري سے دل سياه موجاتا ہے اور ال پرزنگ چ ما اے اس لیےول کوزنگ آلودوسیاه کرنے والی کمائی وبرحملی 

ہے۔اگراس میں اصلاح ہوتو سارےجم کی اصلاح ہوگی اوراگراس میں فیا بإلى ساراجم فاسد موكار" ألا وَهِي الْقَلْبُ " سالوه ول ب (برے عقیدوں' ناپاک ارادوں اور حرام وخبیث چیزوں سے اس کی حفاظت کرو اوراس کی سلامتی و یا کیزگ کی فکر کرو)

ول كى صفائى: "رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس طرح لو بكوياني كلف م زنگ لگ جاتا ہے ای طرح (غفلت اور گناہ سے) دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا۔ یارسول الله دلول کا زنگ اتارنے کے لیےکون ی چیز ہے؟ فرمایا موت کا کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا"۔

الله کاؤکرے ہے اور داوں کی صفائی کے لیے اللہ کاؤکرے اور الله کے ذکر سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دیے الی اور کوئی چیز نہیں۔ الحديث (مفكوة شريف باب ذكرالله عزوجل والقرب اليه ،تيسرى فصل) نفاق اورايمان:" گانا (بجانا) اور كھيل كودول ميں اس طرح منافقت ا گاتا ہے جس طرح پانی سزہ اگاتا ہے اور اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں میر کا جان ہے کہ قرآن اور ذکر دلوں میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح یانی سنرہ أكاتاب-"(ديلي كتاب الزواجر)

ا صلاح: ول کی صفائی وایمان کی حفاظت کے لیے تلاوت قرآن و ذکر الٰہی کا سلسلہ جاری رہنا چاہے اور موت کوزیادہ یاد کرنا جاہے اور دنیا کی عیاشی و رنگین گانے بجانے تھیل کود اور نفس وشیطان کی مکاریوں سے دامن بچانے کی پوری کوشش کر فی جا ہے۔ والله الهادي والموافق

ریاء ونمائش: " مجھائی أمت پرشرک اورشہوت خفیہ کا خطرہ ہے۔ عرض کیا گیا۔ عاندسورج مجتمراور بت کی پوجانہیں کریں گے۔ بلکہ (ان کا شرک میہوگا کہ اللہ کی رضا كى بجائے ) لوگوں كودكھانے كے ليے عمل كريں كے اور شہوت خفيہ يہ ہے كہ ايك تحف مي روزہ دار ہوگا چراس کے لیے شہوت ظاہر ہوگی اوروہ روزہ چھوڑ کرشہوت میں مبتلا ہوگا۔ (طرانى بيبق فى شعب الايمان وغيرها مفكوة كتاب الرقاق باب الرياء والسمعه ،تيسرى فصل)

اصلاح: رضائ الهي محبت نوى اورخلوص نيت عمل كى بنياد مونى عابيدرياء ونمائش ایا حرام وشدید کبیره گناه م کهاسے شرک اصغرقرار دیا گیا ہے۔ ریا کی طرح شہوت خفیہ سے بھی ایمان وعمل کی حفاظت ضروری ہے۔

علامات منافق: "جس ميں بيار باتيں يائى جائيں وہ خالص منافق ہاورجس میں ان میں سے کوئی ایک یائی جائے۔اس میں نفاق کی ایک عادت ہے۔جوامانت میں خیانت کرے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورانہ کرے جھڑتے وقت بدزبانی کرے۔(بخاری ومسلم)

فروالوجہین: ''دومونہہ والا مخص قیامت کے دن (منافقانہ روش چفل خوری و دوغلہ پن کے باعث) برترین آ دی یاؤ گے جوایک طرف ایک مونہہ کے ساتھ اور دوسرىطرف دوسر بونهدكماتها تاج"-

(متفق عليهُ معكلوة كتاب الآواب باب حفظ اللسان بهلي فصل) "جوفض دنیا میں دومونہدوالا ہوگا۔قیامت کےدن اس کی آگ کی زبان ہو كى "(دارى مفكوة كاب الآداب باب حفظ اللمان ، دوسرى فصل)

جواپے بیان پرخود مل نہیں کرتے۔"

(ترندى مفكوة وكتاب الآداب بإب البيان والشعر دوسرى فصل).

تحقير نعمت: (دُنياوي امور يماري غري) پريشان حالي ميس)" اين سادني فخض كو ریموایے سے اعلی کوندد مجھوتا کہ (تم میں جذبہ شکر پیدا ہواور) تم اپنے پراللد کی نعتوں وحقير يشجهون (مسلم معكوة كتاب الرقاق باب فضل الفقراء بهلي فصل)

"جس میں دو حصاتیں پاتی جائیں وہ اللہ کے ہاں شاکر وصابر لکھا جائے گا۔ دین کےمعاملہ میں اپنے سے اعلیٰ کود کیھے اور نیکی میں اس کی پیروی کرے اور دنیا کے معالمه میں اپنے سے ادنیٰ کود یکھے اور اللہ نے اس پراسے جوفضیات بخشی ہے اس پراللہ كاحد بجالائے ـ" (تر فدى شريف مشكوة كاب الرقاق باب فضل الفقراء دوسرى فصل)

نظرشہوت: (غیرمحرم کی طرف) "نظر کرنا اہلیس کے تیروں میں سے زہر کا بجھا ہوا ایک تیرے' (جوشدید ہلاکت کاباعث ہے)

المج اجنبی عورت کے ماس کوشہوت سے دیکھے قیامت کے دن اس کی أ محول مين سيسه بمحلاكرة الاجائ كائ (مكلوة شريف طبراني بدايه)

لظرخوف: "جس نے ایے بھائی کی طرف خوفتاک نظرے دیکھا۔ قیامت کے دن اللهاسة خوف ميں مبتلا فرمائے گا۔ " (بيهي "مڪلوة شريف)

الم علم فغمد: "جوكان والى كاكانا سننے كے ليے بيشار قيامت كون اس كے كانوں مل سيسه بكهلا كرد الاجائے گا۔"

"جوگانے کی آواز کی طرف متوجہ موادہ جنت میں رُوحا نین کی آواز سے محروم موگا\_" (این عساکز حکیم ترندی) بالمنى عيوب وروحانى امراض كى اصلاح كايمان

گناه کی اصل:" تمام گناموں کی اصل (جزاور بنیاد) دنیا کی محبت ہے اور تمام فتوں ك اصل پيدادار كاعشرادر مال كى زكوة نددينا ب " (مشكلوة شريف منبهات) فم اور فرح: " جانع ہولوگوں کو جنت میں زیادہ داخل کرنے والی کون ی ج ہے؟ خوف خدا اورحس اخلاق ۔ جانتے ہولوگوں کو دوزخ میں زیادہ داخل کرنے والی کون می چیز ہے۔منہ اورشرمگاہ (یعنی حلال وحرام کا امتیاز کیے بغیر منہ کا چیکہ اور بغیر نکاح شرمگاہ کی بے احتیاطی اور جنسی لذت وشہوت رانی لوگوں کو کثرے سے جہنم میں لے جائے گی) استغفرالله

(ترندى شريف مفكوة كتاب الآداب باب حفظ اللمان، دوسرى فصل) تنبد بلی نسب: ''جو محص این باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کا دعویٰ کرتا ہے۔حالانکہوہ جانتا ہے کہوہ چھ اس کا باپنہیں ہےا یے محض پر جنت حرام ہے۔" 🖈 "ايما محض جنت كي خوشبو بهي نه سونگھ سكے گا' حالانكه اس كي خوشبوستر سال كي مسافت سے سوتھی جائے گئ

🖈 "اليصحف پرالله تعالى ملائكه اورسب لوگوں كى لعنت ہے۔ بروز قيامت الله نداس کا فرض قبول کرے گا ندنفل" ( بخاری ومسلم وغیرہ ) معلوم ہوا کہ اپنی ولدیت و نسب كوتبديل كرنا اورائ باب دادا كے خلاف سيد قريشي، پٹھان شيخ وغيره كهلوانا اور دوسرول کی طرف منسوب ہونا سخت کبیرہ گناہ ہے۔

تفیحت بغیر عمل:"شب معراج ایک قوم پریرا گذر ہوا جس کے ہونے آگ ک مینی سے کائے جارہے تھے۔ میں نے کہا۔اے جرائیل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ (خطیب واعظ مقرر عالم لیڈر واکم وغیرهم) ہیں والدين كو كالى دينا ب) والعياذ بالله تعالى

(مسلم بخاري مفكوة كاب الآداب باب البروالصلة على فصل)

عصبیت: "جو مخص عصبیت کی طرف بلائے (لین بغیر اوصاف و دیانت اپی قوم برادری اورعلاقد کا تعصب کرے) وہ ہم میں سے نہیں جوعصبیت کے لیے جھاڑا کرے وہ ہم میں نے بیں۔جوعصبیت پرمرجائے وہ ہم میں سے بیں۔"

(ابوداؤدشريف مظلوة كتاب الآداب باب المفاخرة والعصبية ووسرى فصل)

كېروغرور: "جس كول مين دره برابر كېر بواوه جنت مين داغل نه بوگا كېر (غرور ننس کے باعث) حق کے سامنے سرکھی کرنا اورلوگوں کواسینے سے حقیر جا نتا ہے۔'' (مسلم مفكوة كتاب الآواب بإب الغضب والكبر)

"ب شک الله نے میری طرف وی فرمائی کو واضع کروجی کیکوئی کسی پرفخرند کرےاورکوئی کسی پربغی وزیادتی نہ کرے۔'

(مسلم شريف مشكوة كاب الآداب باب المفاخرة والعصبية ويبلى فصل) حسد: "خردار صدے بچو۔ بے شک صدیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آ گ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔"

(الوداؤدُم كلوة كتاب الآداب باب ما ينهى عنه من التهاجرُ دوسرى صل) "حدركنے والا چغل خور كا بن ندوه ميرے بين ندين ان كا مول-"

لِغُصْ: ''مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے (کہ اپنی وُنیاوی و ذاتی رجحش کے لیے) اسپئے بھائی کوتین دن سے زیادہ چھوڑ دے۔جس نے تین دن سے زیادہ جھوٹ: ''جب بندہ جھوٹ بول ہے اس سے ایک بد بوظاہر ہوتی ہے جس کے بامع فرشتدایک میل اس سے دور ہوجاتا ہے۔"

(ترندى مشكوة كتاب الآداب باب حفظ اللمان دوسرى فصل

غیبت: "شب معراج ایک قوم پرگز رہواجس کے ناخن تا نے کے تھے اور وہ اپنے چھ وسینہ کونوچ رہے تھے۔ میں نے کہااے جریل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بیرہ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی غیبت و بے آبروئی کرتے تھے۔

(ابوداؤد مشكوة كتاب الآداب باب ماينهي عند من التهاجر دوسري فصل)

بہنان: "جانتے ہوغیبت کیا ہے؟ عرض کیا گیا۔اللہ اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسم زیادہ جاننے والے ہیں۔فرمایا تیرااپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جواسے ناپندہو غیبت ہے۔عرض کیا گیاا گروہ بات واقعی اس میں ہو؟ فرمایا اگروہ بات واقعی اس میں او (جوتواس کی پس پشت کهدر ہاہے) تو پھرتونے اس کی غیبت کی ہے اور اگر وہ بات اس میں ہیں ہے تو پھر تونے اس پر بہتان لگایا ہے۔' (جو غیبت سے بھی برا گناہ ہے) (مسلم شريف مفكوة كتاب الآداب باب حفظ اللمان بهل فصل

گالی اور قبل: "مسلمان کوگالی دینافسق (گناه وسر کشی) اوراس کافتل کرنا کفر ہے" (بخارى ومسلم مفكوة كتاب الآواب بإب حفظ اللمان بهلي فصل)

والدين كو بدزبانى: "آدى كااين والدين كوگالى دينا كبيره گنامول سے ج عرض کیا گیا۔ یارسول الله مالی کی این وئی اینے والدین کو بھی گالی دیتا ہے۔ فر مایا۔ ہاں۔ آ دمی کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کے باپ کو گالی دے۔ بیاس کی مال کو گال وے اور وہ اس کی ماں کو گالی دے ' (اس طرح والدین کو گالی ولانے کا سبب بنا خو

(ناراضگی کے باعث) اپنے مسلمان بھائی کوچھوڑ دیا گویااس نے بھائی کوقتل کردیا ہے (ابوداؤد مشكوة كتاب الآداب باب ماينهي عند من التهاجر)

> لعن طعن: "مومن (مومن ير) نه طعنه بازي كرتا ب نداعت كرتا ب\_ ندب حیائی کابول بولتا ہے۔ندب مقصد بات کرتا ہے۔

(بيهي مشكوة كتاب الآداب بإب حفظ اللمان دوسري فصل)

حرص و موس: "ابن آ دم كاجم بوز هاموتا باوردو چزي جوان موتى بي \_مالى موس اورعمر کی حرص \_"( یعنی دنیا کی محبت اور کمبی أمید)

(بخارى ومسلم مفكوة كتاب الرقاق باب الامل والحرص بيبل فصل)

مخص ما ازی بحقیق جو شخص او گوں کو ہنانے کے لیے باتیں بنائے وہ زمین وآسان کا مسافت کی برنسبت زیادہ مسافت سے (جہنم میں ) پھینکا جائے گا۔ زبان کا پھسلنا قدہ کے چھکنے سے زیادہ سخت ہے۔"

(بيهي مشكوة كتاب الآداب باب حفظ الليان ووسرى فصل)

زياده ملى: "زياده نه بنورزياده بننے سےدل مرده موجاتا ہے۔"

(مفكوة شريف كتاب الآداب باب حفظ اللمان تيسري فعل 🖈 ''جس کا ہنستا زیادہ ہوگا اس کا دل مرجائے گا۔ چیرہ کی نورانیت جاتی رہے گا-شيطان اس سے راضی موگا۔ رحمان ناراض موگا۔ روز قیامت حساب کتاب سخت موگا۔ نی صلی الله علیه وسلم کی توجه سے محروم موگا۔ ملائکہ کی اس پرلعنت موگی۔ آسان وزشن والوں کی دشمنی ہوگی۔ بھلائی کی چیزیں بھول جائے گا۔ قیامت کےدن رسواء ہوگا۔ ﴿ "جب بنده زمین پر بنتا ہے تو زمین ندا کرتی ہے کہ آج میرے او پر تو اس رہاہاورکل میرےاندر (قبریس) توروتا ہوگا۔" (منبہات ابن جر)

غيظ وغضب: "بشك غصه شيطان سے إور شيطان كى پيدائش آگ سے ب اورآ گ کو یانی سے بچھایا جاتا ہے۔ پس جبتم میں سے کسی کو غصر آئے اسے جا ہے کہ وضوكر لي" (الوداؤدُ مظلوة كتاب الآداب باب الغضب والكبرُ دوسرى فعل) "جے غصہ آئے اگروہ کھڑا ہے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ پس اگر غصرا ترجائے توبهترورنداس جائي كدليك جائي

(احد رزندي مكلوة كاب الآداب باب الغضب والكبر دوسرى صل) "جبتم مين كى كوغصه آئوه اعوذ بالله من الشيطن الرجيم را الداود والله الرجاع كان (الداود وطراني ترندى)

علم وستم: "جانع ہومفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا جس کے پاس درہم اورسامان نہ موفرمایا میری امت کامفلس وہ ہے جو قیا مت کے دن نماز 'روزہ لے کرآ سے گالیکن مالت بہوگی کہ کی کو گالی دی ج محتی کو بہتان لگایا ہے کسی کا مال کھایا ہے کسی کا خون بہایا ہے کسی کو مارا پیٹا ہے پس اس ظالم کی نیکیاں ان مظلوموں پر تقسیم ہوں گی۔اگر نکیاں ان میں تقسیم ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو ظالم کے ظلم کی مقدار مظلوموں کے گناہ ال پر ڈالے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔'' (جو ظالم وعیاش ہواور نماز روزه وغيره اعمال حسنه على محروم بواس كاكياحال بوگا)

(مسلم معكوة كتاب الآواب باب الظلم ، بهاي صل) "جوظالم كوظالم جانة موئ اس كساته لكلا وه اسلام سے خارج موكيا-" (بيهيق مفكلوة اكتاب الآداب باب الظلم تيسري فصل)

مجل در بخیل ( منجوس آ دی ) خدا سے دُور جنت سے دُور الوگوں سے دُور اور دوزخ سے نزديك ہے۔" (معكوة باب الانفاق وكراهية الاساك دوسرى فصل)

# THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

''اے محبوب! اُن کے مال میں سے زکوۃ تحصیل کرو جس سے تم اُنہیں سے اُن کے مال میں سے زکوۃ تحصیل کرو جس سے تم اُنہیں سے اور اور اُن کے حق میں دعائے خیر کرو بے شک تمہاری دُعا اُن کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے''۔ (پارہ ۱۱، رکوع ۲، سورہ التوبہ آیت ۱۰۳) وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهُولٰی اِنْ هُوۤ اِلْلَاوَحٰی یوحلی ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهُولٰی اِنْ هُوۤ اِلْلَاوَحٰی یوحلی ﴿ وَمَا یَنْظِقُ عَنِ الْهُولٰی اِنْ هُوۤ اِلْلَاوَحٰی یوحلی ﴿ وَمَا یَنْظِقُ عَنِ الْهُولٰی اِنْ هُوۤ اِلْلَاوَحٰی یوحلی ﴿ وَمَا یَنْظِقُ عَنِ الْهُولٰی اِنْ هُوۤ اِلْلَاوَحٰی یوحلی ﴿ وَمَا یَنْظِقُ عَنِ الْهُولٰی بِاتِ اِنِی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں گر وہی جو انہیں کی جاتی ہے'۔ (پاہے ۲، رکوع ۵، سورہ النجم ، آیت ۲)

ے وہ دبمن جس کی ہر بات وقی خدا چشمہ علم و حکمت بیہ لاکھوں سلام

# بياري وعاؤل كابيان بياري وعاؤل كابيان

ے میں نثار تیرے کلام پر' ملی یوں تو سس کو زبال نہیں وہ بخن ہے جس میں بخن نہ ہو' وہ بیاں ہے جس کا بیال نہیں براهين صادق ٢٢١٠ بالمني عيوب وروحاني امراض كي اصلاح كاميان

☆ "حق تعالی نے اپی عزت وعظمت کی قتم ارشاد فرمائی کہ وہ بخیل کو جنت میں نہ جانے دےگا۔"
نہ جانے دےگا۔"

الله ما الله

:2

"طمع سے الله كى بناه مالكؤ"

ن جو کھاوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے ناامید ہوجاؤ (اس کالالح نہ کرو) اور طمع سے بچو ۔ پس تحقیق طمع حاضر محتاجی ہے۔'(طبرانی' حاکم)

قطع رحم:

''جنت میں داخل نہ ہوگا جو قطع رحم کرے'' (عزیزوں'رشتہ داروں کے حقوق کی پا مالی اوران کے ساتھ بدسلو کی کرے) (بخاری'مسلم' مشکلوۃ کتاب الآداب باب البروالصلۃ' پہلی نصل)

مروضرر:

"جس نے مومن کونقصان پنچایا 'یااس کے ساتھ مکر کیا وہ ملعون ہے۔ '' (تر ندی شریف مفکلو ق کتاب الآواب باب ماینمی عند من التھاج دوسری فصل)

======

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

جب سوكرا تھے:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آحْيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَإِلْمِهِ النَّشُوْرِ - ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَىَّ رُوْحِي وَعَافَانِي فِي جَسَدِي وَاَذِنَ لِي بِذِكُومٍ لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَة لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيْرٍ

"سبتعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں (نیند کی مجازی) موت کے بعد زندہ فرمایا اور (ایک دن حقیقی موت کے بعد) اس کی طرف جانا ہے"۔سب تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے (نیند کے بعد) میری روح مجھے لوٹا دی اور میرے جسم کوراحت پہنچائی اور مجھےاپنے ذکر کی تو فیق دی نہیں کوئی معبود سوااللہ کے وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔اس کی حقیقی بادشاہی ہے اور اس کے لیے حمد ہے اور وہی سب کھارسکتاہے'۔

فاكده: جومسلمان بيدار موكريدها برهاس كالناه بخشے جائيں گار چەسندركى جهاك كي مثل مول- (عمل اليوم والليلة ١ امام سيوطي وشالة)

جب استنجاك ليحائ

سرڈھانپ لے۔ بیت الخلاء ومقام استنجامیں پہلے بایاں یاؤں رکھے اور اس جگہ داخل ہونے اور کپڑ ااٹھانے سے پہلے پڑھے

بِسُمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُونُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. ( بخارى مسلم مشكوة كتاب الطهارة باب واب الخلاء، يبلى فصل ) ''الله كے نام سے شروع اے الله ميں تيري پناه مانگتا ہوں۔ مذكر ومونث

جنول ـ برى باتول اور برے كامول سے "\_

بارے بی تافیا کی باری وعاوں کابیان جب استنجاسے فارغ ہوکر نکائ پہلے دایاں پاؤں نکا لے اور کمے۔ غُفْرَ اللَّكَ (تيرى جَشْن حابِها مول)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذَا قَنِي لَلَّاتَةُ وَآبُقِي فِي قُوَّتِهِ وَدَفَعَ عَنِّي آذَاهُ "سبتعريفين الله كے ليے بين جس نے مجھے كھانے كى لذت نصيب فرمائی۔اس کی قوت مجھ میں باقی رکھی اوراس کی تکلیف مجھ سے دور فرمائی۔''

جب وضوكر ا

ع ہے کہ بِسْمِ الله شريف پڑھے (مفكلوة كتاب الطهارة بإب سنن الوضود وسرى فصل)

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَ بَارِكُ لِي فِي دِزْقِي. "اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرا گھر وسیع کردے اور میرے رزق

میں برکت فرمادے۔ ' وضوکرنے کے بعد آسان کی طرف دیکھے اور پڑھے۔

ٱشْهَدُ ٱنْ لاَّ إِلْـهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَٱشْهَدُ ٱنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (تين مرتب) - اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"ا الله مجھے بہت تو بہ کرنے والوں اور تھروں میں شامل فرما۔" جو تحص وضو کر کے پڑھے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُّوبُ اِلَّيْكَ.

" پاک ہے تیری ذات اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں تھے سے بخشش جا ہتا موں اور اپنے گنا ہوں سے تیری جناب میں تو بہرتا ہوں۔ 'اس کی بید عاصحیفہ میں بند کر کاس پرمبرلگادی جائے گی جو قیامت تک نہ ٹوٹے گئ'۔ (مجم طبرانی اوسط)

## جب گرسے نکلے:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ''اللہ کے نام سے شروع ۔ اللہ پر میر انجروسہ ہے اللہ کے بغیر کوئی طاقت اور قوت نهيں '' (ابوداؤ د، تر مذی ، مشکلوة باب الدعوات فی الاوقات ، دوسری فصل ) اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ أواُظُلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْيُجْهَلَ عَلَيَّ.

(مشكوة باب الدعوات في الاوقات، دوسري فصل) " اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں خود گراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤن يا خود پھسلوں يا مجھے پھسلايا جائے ياظلم كروں يا مجھ پرظلم كيا جائے أيا خود ناداني كرول ياكوئى نادانى سے پیش آئے"۔

#### جب مسجد مين داخل مو:

بہلے دایاں پاؤں اندرر کھے اور کے: بِسُمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ "الله ك نام سے شروع \_ رسول الله كوسلام عرض كرتا ہوں \_ ٱللُّهُمَّ افْتَحْ لَنَا ٱبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلُ لَّنَا ٱبْوَابَ رِزْقِكَ. "اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے رزق كے دروازے آسان فرمادے\_"

> جب مجدے نکلے پہلے بایاں پاؤں باہرر کھاور کے بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ. الله كے نام سے شروع \_ رسول الله كوسلام عرض كرتا ہوں \_

ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي آبُوابَ فَضَلِكَ "ا الله مير ع كناه بخش د ماورمير م ليمايخ فضل ك دروازے کھول دے"۔

## جب مرمين داخل مو:

اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ خَيْرَ الْمُولِجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسُمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلُنَا.

(ابوداؤد،مشكوة بابالدعوات في الاوقات، دوسري فصل) "اےاللہ میں تھے سے گھر میں داخل ہونے اور باہر تکلنے کی خیر مانگا ہوں۔ الله كام سے وافل ہوئے اور اللہ كام كساتھ باہر فكا اور الله كر بم نے توكل كيا-" پر هروالون كوسلام كرے-

فاكده: جو خص كرين داخل موت اوركهانا كهات وقت الله كا ذكر كرتا ب شيطان کہتا ہے نہ میں تمہارے گھر میں رات گزار سکتا ہوں نہ تبہارے کھانے میں شریک ہو مكامول\_(الحديث)

# محركے مشاغل:

جبرات کا اندهیراچھائے اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکو۔اس لیے کہ ال وقت شياطين بهت عصلت جي اور جبرات كا كه حصد گذرجائ و بسم الله يره كردروازه بندكردواور بسم الله يرهكر چراغ بجهادواور بسم الله يره كرمشكيزه كامنه باندهدواور بيسم الله يزهكر برتن كامنه بندكردو- جابان ير کوئی چیزر کھدو۔

جب بإزار مين داخل جو:

لْآاِلَة إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَّ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي ءٍ قَدِيْرٍ.

(تر فدى، ابن ماجه، مشكلوة باب الدعوات في الاوقات دوسرى قصل) اللُّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

ترجمہ:اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اسے بھی موت نہیں لیکی اس کے ہاتھ میں ہاوروہی ہرشے پرقادر ہے۔

جوبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک لاکھ نیکی لکھے گا۔ ایک لاکھ گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک لا کھ درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں کل بنائے گا۔

جب كمانا كمائ

جوتا اتار كربيشي ننظي مرنه كھائے اول آخر ہاتھ دھوئے۔ پہلی مرتبہ ہاتھ نہ پو تخیے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوکر پونچھ لے۔ انگریزی فیشن کے مطابق کھڑے ہوکر اورمیز کری پرکھانا ہرگز نہ کھائے نمکین چیز سے شروع کرے اور تمکین پرختم کرے اور اگر دسترخوان پرمیٹھی چیز ہوتو اسے درمیان میں کھائے۔کھانے کے دوران دیوار یا تکیکا سہارانہ لے اور بائیں ہاتھ کوز مین پر ٹیک دے کرنہ کھائے۔ جہاں تک ہوسکے جج کے استعال ہے بھی پر ہیز کرے تا کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاشنے اور برتن صاف کرنے كااجراورسنت يرعمل كالواب ضائع نهو بيضة وقت بايال ياؤل بجهاد عاوردايال کھڑار کھے یاسرین پر بیٹھے اور دونوں گھنے کھڑے رکھے اور جب کھانا شروع کرے۔ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ كَ بعديد يرِّ هـ

پارے تی مالی کاری دعاؤں کا ایال الله علاے لیے اس کھانے میں برکت فرمااوراس سے بہتر عطافر ما۔" اوردوده موتو يول كم-

اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

"اے اللہ جارے لیے اس میں برکت فر مااور ہمیں اس سے زیادہ عطافر ما۔" ا كرشروع مين بسم الله پرهنا بهول جائة وجب يادا من بسسم الله أوَّلَهُ وَاخِرَهُ رِيْهِ لِي كَانِي كَ بِعد يون دعا كري

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-"سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے جمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا۔" ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخُرَجًا "سب تعریفیں الله تعالی کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور حلق سے اس کا داخل ہونا آسان فرمایا اوراس کے باہر نکلنے کاراستہ بنایا۔"

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنِي هٰذَا الطُّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِّنِينَى وَلَا قُوَّةٍ-

"سبتعريفين الله ك لي بين جس في مجهديكمانا كحلايا وربغيرميرى قوت وطاقت کے مجھے بیرز ق دیا''۔

فاكده: بِشك الله اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو كھائے اس پر خداكى حمد بجالائے اور پانی پیئے تواس پرالحمد کے۔ "اگر کوئی دعوت دے اور کھانا کھلائے تواس کے لیے بول کے۔ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمَهُمْ-"اے اللہ انہیں جوتونے رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت فر مااور ان کی مغفرت فر مااوران پردهم فرما-"

جب مجلس سے اٹھے:

براهين صادق

جے بیمجوب ہو کہ وہ پورے پیانہ کے ساتھ تواب حاصل کرے وہ مجلس کے افتام ريول ره ه

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ - سُبُحَانَكَ للَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِللَّهَ الَّا أَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَآتُوبُ إِلَيْكَ \_ (ترندى مكلوة بابالدعوات في الاوقات، دوسرى صل)

یاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد کرتا ہوں۔ تیرے سواکوئی معبود نہیں تجھ سے بخشش جابتا مول اورتيرى طرف رجوع كرتا مول"-

فاكده: جسمجلس كافتام ريدها برهاس من جونيك بات موكى بيدها قيامت كدن اس كى حفاظت كے ليے سپر بن جائے گى اور اگر مجلس ميں كوئى نامناسب بات ہوئی تواس کا کفارہ ہوجائے گی۔

جب سی کورخصت کرے:

اَسْتَوْدِعُ اللَّهُ دِينَكَ وَامَا نَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

" میں تیرادین تیری امانت اور تیرے عمل کا انجام اللہ کے سپر دکرتا ہوں۔" (تر مذى ابوداؤ داين ماجهُ مشكلوة باب الدعوات في الاوقات، دوسرى فصل)

جب سواری برقدم رکھے:

بِسْمِ الله كماورجباس بيهما عاول كم ألْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَاهِلَةِ؛ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ -"سبتعريفين الله ك ليي بين پاك بوه ذات جس في جارك ليماس كو

اللَّهُمَّ ٱطْعِمْ مَنْ ٱطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي \_ "اعالله جس في مجھ كھلايا ہے واسے كھلا اور جس في مجھے بلايا ہے واسے بلا" جب لباس يہنے:

مرد وعورت ایبالباس پہنے جس سے وہ سب اعضاء پوری طرح جھپ جائیں جو چھیانے کے لائق ہیں اور عموماً پردہ میں رہتے ہیں۔ایسابار یک کیڑا جس سےجسم اور بال نظرة كيس اوراييا تك لباس جس سے اعضاء كى بيئت نماياں مو برگز استعال نه كريں \_ زنانه مردانه انگريزي لباس اور سوٹ بوٹ بالكل نه پېنيں \_ بغير "كف" اور كالر کے سیدھا سادہ لمبا کرتہ ہو مرد کی شلوار مخنے سے اوپر اور عورت کی مخنے سے ینچے ہو آستینیں پوری ہوں اور مرد کا کوئی کپڑار لیٹمی نہ ہو جب کپڑے پہنے تو یہ پڑھے۔ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَا تَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي -"سبتعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنے شرم کی چیزیں چھیاؤں اوراپی زندگی میں زینت حاصل کروں۔ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ

فا كده: جومسلمان كيرك بين كريدها برهاس كا كلے بچھلے كناه معاف كردية جاتے ہیں۔" وَاللَّهُ لَطِيفٌ بِالْعِبَاد"۔

قوت وطاقت کے مجھےعطافر مایا"۔

"سبتعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بیلباس پہنایا اور بغیر میری

جب جوتا سنے:

جوتا بہننے میں پہلے دایاں پاؤں داخل کرے اور اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤل تکالے پھردایاں علاء کرام نے کیڑا پہنے اتار نے کو بھی ای پر قیاس فرمایا ہے۔

مطیع فر مادیاورنه بهارااس پرقابونہیں تھااور ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں'' (مشكوة باب الدعوات في الاوقات دوسري قصل)

#### جب دريا مين سوار جو:

بِسْمِ اللهِ مَجْرِيْها وَمُرْسِلها إِنَّ رَبِّي لَعَفُورُ رَّحِيْمٌ "الله كے نام پر ہے اس كا چلنا اور اس كالھيرنا بے شك مير ارب ضرور بخشف والامهربان ہے۔

#### جس شهر میں پہنچنا ہو:

جباس كود كھے يوں كے۔

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هَلِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهًا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ ٱهْلِهَا وَ شَرِّمَا فِيهًا ـ

"اے اللہ ہم جھے سے اس شہراور اہل شہراور جو کچھ شہر میں ہے اس کی بہتری کا سوال کرتے ہیں اور اس شہراور اہل شہراور جو کچھ شہر میں ہاس کے شرسے تیری پناہ جا ہے ہیں'۔ جب شهر میں داخل ہو:

ي پُرِ هِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهَا ـ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اللَّه آهُلِهَا وَحَيِّبُ صَالِحِيْ آهُلِهَا إِلَيْنَا ـ

"ا الله جارے لیے اس شہر میں برکت فرما اے اللہ جمیں اس کا پھل عطا فرمااور ہمیں شہروالوں کے لیے محبوب بنادے اور شہر کے صالحین کو ہمار امحبوب بنادے۔ جب سفر سے واپس لوٹے

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيًّ قَدِيْرِ البُّوْنَ تَالِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ سَاءِحُوْنَ لَرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَةً وَنَصَرَعَبُدَةً وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَةً

( بخارى مسلم مشكوة باب الدعوات في الاوقات، دوسرى فصل ) ''اللہ کے سواکوئی معبور نہیں۔وحدہ لاشریک ہے اس کی حقیقی بادشاہی ہے اور اس کی حد ہے اور وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔ گھر کولوٹے والے رب کی جناب میں تو بہ كرنے والے عبادت پر قائم ہونے والے مجدہ كرنے والے روزہ ركھنے والے اپنے رب کی حمد کرنے والے۔اللہ نے اپناوعدہ سچا فرمایا اور اپنے بندے کی مدوفر مائی اور تنہا كفار ك نشكرول كوفتكست دى"-

#### جب نکاح کرے:

نکاح کوسنت اورعبادت جانے اپنے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کا ذریعیہ سمجھے فیشن ایبل کی بجائے دین داررشتہ کی تلاش کرے۔ ہندووانہ رواج وفضول خرجی کی رسوم سے اجتناب کرے گانے بجانے اور آتش بازی کی شدید خوست و گناہ سے تقریب نکاح کوملوث نہ کرے اور نکاح کے بعد خلوت میں جائے تو بیوی کی

اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔

"اے اللہ میں تھے سے سوال کرتا ہوں خیر کا ایس کی ذات سے اور اس سے جس پرتونے اسے پیدا کیا ہے اور میں تجھ سے پناہ مانگیا ہوں اس کے شرسے اور اس سے جس پرتونے اسے پیدا کیا ہے"۔

يارك بى كالفياك كالمان كالميان كالمعادق كالمان كالميان

"پناہ جا ہتا ہوں میں اللہ کے کلمات کا ملہ کے ساتھ اس کے غضب سے اورعذاب سے اور اس کے بندول کے شرسے اور شیاطین کے وسوسول سے اور ان - "ニューアリン

فائدہ: جو بچہ بیدعانہ پڑھ سکے اس کا تعویذ لکھ کراس کے گلے میں ڈال دے اور جب لڑکالڑکی سات برس کے ہوں انہیں نمازشروع کرائے۔دس برس کے ہوں اور نمازنہ پڑھے وارکر پڑھائے۔ نوبرس کی عمر میں ان کے بستر الگ الگ کردے اورسترہ برس کی عرمیں شادی کرنے کی کوشش کرے۔

#### جب چھینک آئے:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمِـ سننے والا جواب دے يَرْحَمُكَ الله (الله تحمد يردم فرمائے) جے چھینک آئی پھروہ کے۔

يَغْفِوُ اللَّهُ لِنْ وَلَكُمْ "الله ميرى اورآپ كى مغفرت فرمائے"

فَأَكُره: جوبر چِينك رِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمِكَا جبتك زندہ رہے گا داڑ صاور کان کے دردے محفوظ رہے گا۔"

#### جب سونے لگے:

بہتر ہے کہ باوضو ہو۔ دائیں کروٹ لیٹے منہ قبلہ کی طرف اور دایاں ہاتھ رخمار کے نیچر کھے اور کھے اَللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ آمُونتُ وَآحُيٰ

"اےاللہ تیرےنام پرموت آئے اور تیرےنام پرمیں زندہ ہول"۔ (بخارى مسلم مشكوة باب مايقول عندالصباح والمساء والمنام ، بهلي فصل) جب جماع كااراده موتو يملے يد كم

بِسُمِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَيِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَيِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ''اللہ كے نام سے شروع كرتا ہول اے اللہ جميں شيطان سے محفوظ فرما اور ہمیں تو جو (اولاد)عطافر مائے شیطان کواس سے دور فرما"

( بخارى مسلم مكلوة باب الدعوات في الاوقات، دوسرى قصل )

اور جب انزال ہواس وقت دل میں کھے۔

اللُّهُمَّ لَا تَجْعَلُ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتِنِي نَصِيبًا.

"ا الله مجمع جوتو عطافر مائے شیطان کا اس میں حصہ نہ ہو "۔

#### جب بچه بیداهو:

اس کے کان میں اذان کے اورائے گود میں رکھ کرایے منہ میں مجور چبا کریا شہد وغیرہ بچہ کو چٹائے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرے اور ساتویں دن اس کا نام ر کھے۔بال اتر واکران کے برابر جا عدی وزن کر کے صدقہ کرے اوراؤ کی کی طرف ہے ایک اوراڑ کے کی طرف سے دوجانور عقیقہ کرے۔

اس كَالِلْهُ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهاوران كابعدية يت يرها وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلُكِ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيْرًا

(پ۵ رکوع۱۲) نیزاسے بیدعا بھی سکھائے۔ آعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرٍّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُونَ \_



وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحَى (یاه ۲۷، رکوع۵، سوره انجم، آیت ۳)

"اوروه (نبی) کوئی بات اپنی خواهش سے نہیں کرتے وہ تونہیں مگر وحی جوانہیں کی جاتی ہے'۔ (ترجمه اعلی حضرت فاصل بریلوی عضلیہ) وَمَا اللَّهُ مُ الرَّسُولُ فَخُنُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (پاره۲۸، رکوع۲، سوره الحشر، آیت ۷)

'اور جو کچھتہیں رسول عطافر مائیں وہ لواور جس ہے منع فر مائیں بازرہو''۔ ے درہمہ اقوال و افعال اے فتیٰ

ويبك بنوير كالروثي فيال

یہ فانی زندگی قربان میری ميرے پيشوا ہيں رسول میں ہوں ان کی سنت یہ دل سے فدا

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

(ابوداؤد،مشكوة باب مايقول عندالصباح والمساء والمنام، دوسرى فصل) "ا الله مجھا ہے عذاب سے بچاجس دن تواہیے بندوں کواٹھائے۔" ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاوَآنَا فَكُمْ مَمِّنْ لَا كَافِي

(مسلم، مشكوة باب مايقول عندالصباح والمساء والمنام، بهلى فصل) "سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہماری کفایت فرمائی اورہمیں ٹھکا نادیا۔ گی بندے ہیں جن کے لیے نہ کفایت ہے اور نہ ٹھکا نا''۔

جب خواب دیکھے:

اگروہ اچھا ہوتو المحمد لله پر مے اورائے دوستوں سے بیان کرے اوراگر براخواب د كيھے توباكيں طرف تين مرتبہ تھو كے اور تين مرتبہ اَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِرْ هِ يُراسِ كُولَى تقصال بيس-

يدها كين مشكلوة شريف حصن حصين عمل اليوم والليله اورخزيينة الاسرار منقول ہیں انہیں یاد کر کے کسی عالم کوضرور سنالیں اور اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لير جس كام يركوئي دعامنقول نه جووبال بسم الله اور الحمدالله كهدل-

> ے وُعا ہے کہ الہی قوم کو چیٹم بصیرت دے البی رحم کر إن ير' انہيں نور ہدايت دے



## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بناء اسلام: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ أَنْ لَآالِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ (متفق عليه)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے فرمایا"اسلام کی بناء پانچ چیزوں پر ہے۔اس بات کی شہادت وینا کہ تحقیق الله کے سوا کوئی معبور نبیں اور محمد ( منافید نم) اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔

نماز قائم کرنا۔زکو ہ دینا۔ فج کرنا۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا''۔ (بخاری شریف ومسلم شریف مشکوهٔ کتاب الایمان پہلی فصل)

جان ایمان: "حضرت الس طالفيئ سے روايت ہے رسول الله كاللي الم فرماياتم من سے کوئی مومن نہ ہو گا جب تک اسے میرے ساتھ اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو'۔

(بخارى ومسلم ودلائل الخيرات مفكلوة كتاب الإيمان ببلي تصل)

نماز: " حقیق بندے کے اعمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے ، جگانہ نماز کا حساب موگا\_پس اگرنماز درست موئی تو کامیاب و بامراد موااور اگرنماز درست ندمولی تونا کام ونامراد ہوا'' نماز دین کاستون ہے جس نے پنجگا نہ نماز قائم کی اس نے دیں کو قائم رکھااور جس نے اسے چھوڑ دیااس نے دین کوگرادیا۔ (ابوداؤ دُمنیۃ المصلی) جماعت: "اس ذات كي تم جس كرست قدرت ميں ميرى جان ہے بے شك ميل نے قصد کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں۔ پس اس کے لیے اذان ہو۔ پھر کسی کوفر ماڈل

احادیث بوید کاروشی ش اسلام معاشره کامیان

کے لوگوں کو نماز پڑھا دے اور خود جا کران لوگوں کے گھروں کوان پرجلا دوں جو نماز بإجماعت میں حاضرتہیں ہوتے۔

( بخارى وسلم مشكوة كتاب الصلوة بإب الجماعة وفصلها ، يهلى فصل)

عمامہ: "عمامہ کے ساتھ ایک نماز چیس نماز اور ایک جمعہ سر جمعوں کے برابر ہے"۔ (ابن عساكر ديلمي)

امام مسجد: "اگرتم چاہے ہو کہ تماری نمازیں قبول ہوں تو تمہارے امام (عقیدہ وعمل كاظ الم من مير بهترورگزيده مونے چامئيں اس ليے كدامام تمهار اوررب كدرميان تبهار عنمائنده وترجمان موتے ہيں۔" (مندحاكم ودار فطنى)

پندیده مقام:"الله تعالی کزدیک سب جگهول سے زیادہ پندیدہ مجدیں ہیں اورسب سے زیادہ تا پندیدہ بازار ہیں۔

(مسلم وترغيب مشكوة كاب الصلوة باب المساجد ومواضع الصلوة ويهلى فصل) مرد کے گھر میں نماز پڑھنے پرایک نماز کا ثواب محلّہ کی مسجد میں پھیس نماز کا ثواب جامع معجد مين يانج سونماز كا ثواب معجد اقصى مين بياس بزار نماز كا ثواب میری مجد (نبوی) میں پچاس ہزار نماز کا تواب مجدحرام (مکہ) میں ایک لا کھنماز کا تواب ملتا ہے۔''(ابن ماجبہ)

زنانه مساجد: "عورتوں کی بہترین مجدیں ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں"

"عورت الني كفرك اندروني حصه من رحمت خداوندي كربهت قريب موتى ب

"عورت كا كركاند هر حصد من نماز ير هنااللدكوبهت بياراب " (طراني) 公

" عورت کا اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں نماز پڑھنا برآ مدے میں نماز

پڑھنے سے برآ مدے میں نماز پڑھنا محن میں نماز پڑھنے سے اور محن میں نماز بر هناا ب محلد کی مجدیس نماز برصف ساور محلد کی مجدیس نماز بر منام نوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔" (حالاتکہ مجد نبوی میں ایک نماز کا الواب بجاس بزار کے برابر ہے)

(الترغيب طبراني)

اولا دكى تاكيد:"جب تبارى اولاد (بيئ بينيان) سات سال كى مورانبيس نماز كالحم كرواور جب دس برس كى موقواس ماركرنماز پر هاؤ اوران كے بستر الگ الگ كردو\_" (ابوداؤدشريف)

🖈 "سات سال کی اولا دکونماز شروع کراؤ۔نوسال کی عمر میں بستر الگ کردواور ستره سال كي عربين ان كانكاح كردو-" (أكصن الحصين)

جمعت المبارك: "م (ونياس آنے كاظ سے) پچھلے ميں اور قيامت كون بہلے۔سوااس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی اور ہمیں ان کے بعد پھر یہ جعد کا دن ان پر فرض ہوااوران کا اس میں اختلاف ہو گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیدن بتا دیا اور لوگ اس میں مارے تالع ہو گئے۔ يبود يول نے جعه كا دوسرا دن (مفته) مقرر كرليا اور عیمائول نے (اتوارکا) تیسرادن"۔

(بخارى وسلم مفكوة كتاب الصلوة باب الجمعة بهلي فصل)

زكوة:"قامت كون توكرون كے ليعتاجوں كے ہاتھوں سے خرابی معاق عرض كريس كے اے مارے رب تونے ان تو تكروں پر مارے جو حقوق (زكوة وغيره) فرض کئے تھے انہوں نے ظلما وہ ہمیں نددیے الله عزوجل فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال كوقتم مين آج مهين قرب عطا كرون كاورتو مكرون كودور ركهون كا"\_(طبراني)

عشر: "جس زمین کوآسان یا چشمول نے سراب کیا یا نجر کے پانی سے اسے سراب رتے ہوں اس ( کی ہر پیدادار) میں عشر لینی دسوال حصد (خداکی راہ میں صدقہ کرنا) ہاورجس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کرلاتے ہوں اس میں نعف عشر يعنى بيسوال حصة

"براس شے میں جے زمین نے نکالاعشر یانصف عشر ہے)" ( بخاری این نجار) عج كعبد:"جع فح كرنے سے نه حاجت ظاہرہ مانع موئى نه ظالم بادشاه نه كوئى الى مض جور کاوٹ بے۔ پھر بھی بغیر ج کئے مرگیا تو جا ہے یہودی ہوکر مرے یا عیسائی ہو كرمرك"\_(دارى وترفدى مكلوة كتاب المناسك تيسرى فصل)

''ایک عورت نے عرض کی بارسول الله میرے باپ پر جج فرض ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں سواری پرنہیں بیٹھ سکتے کیا میں ان کی طرف سے جج کروں'' فرمایا بال (الی صورت میں فج بدل ہے)

(بخارى ومسلم مفكوة كتاب التناسك بيلي فصل)

زیارت روضہ: "جس نے ج کیا پھر (دنیائے ظاہرے)میرے پردہ فرمانے کے بعد میری قبری زیارت کی وہ اس کی طرح ہے جس نے میری زعد کی میں میری زیارت کی۔ (بيبق مفكوة بابريم المديمة تيسري فصل)

"جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب الوكي-" (جيميق)

"الدار ہونے کے باوجود میرے جس امتی نے میری زیارت نہ کی۔اس کا عذر بر گرنبیں سناجائے گا"۔(این النجار) "میں نے آپ سے جہاد میں شامل ہونے کی اجازت ما تکی تو فرمایا تمہارا (متورات کا)جہاد فج ہے۔"

(بخارى مسلم ابن ماجيه مفكلوة كتاب المناسك ببلي فصل)

خردار "برگز کوئی مرد کی غیر ورت کے ساتھ تنہائی میں ندر ہے اور برگز کوئی عورت عرم كے بغيرسفرنه كرے۔" (اگر چيسفر فج مو عرم وہ جس سے بميشہ كے ليے فكاح حرام ہو) ( بخاری وسلم مفکلوة كتاب المناسك بہان فصل)

افضل عمل:" وقت يرنمازكى ادائيكى سب سے افضل ہے پھروالدين كے ساتھ حسن سلوک افضل ہے۔ چرجہاد فی سیل الله افضل ہے'۔ ( بخاری شریف)

افضل جہاد:" ظالم سلطان کے پاس کلمحق کبنا افضل جہاد ہے"۔

(ابوداؤ ذَرْ مْدَى مَشْكُوة كَابِ الأمارة والقصاءُ دوسرى فصل)

سوشهريد كاثواب: "جب (بدعت وجهالت كى كثرت كے باعث) امت ميں فساد بربا ہو(اورسنت برعمل کرنامشکل اوروشوار ہو) جو خص اس وقت میری سنت برعمل کرے۔اس ك ليسوشهيد كالواب ع-

(بيبقى كتاب الزيد مشكوة باب الاعتصام بالكتاب والسنة ووسرى فصل)

"جے مری سنت سے عبت ہاسے جھ سے عبت ہاور جے جھ سے عبت ہوہ میرے ساتھ جنت میں ہے۔"

(بيهي ترندي مفكوة باب الاعتصام بالكتاب والسنة ووسري فصل)

حلم بلغ "ميري طرف يتبلغ كرواكر چايك آيت بو-" ( بخاری شریف مفکوة کتاب العلم بہاقصل )

روزہ رمضان: "جس نے رخصت شرعی و بیاری کے بغیر رمضان کا ایک روز چھوڑا۔اگراس کے عوض ساری عمر دوزے رکھے تو بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی''۔ (ترندى ابوداؤ داين ماجه بخارى مفكلوة كتاب الصوم باب تنزية الصوم دوسرى فعل

"جس روزه دارنے برا قول وقعل نہ چھوڑ االلہ کواس کے کھانا پینا چھوڑنے کی عاجت نبين "\_( بخارى ترزى مفكوة كاب الصوم باب تنزيدالصوم بهل فصل) جارول كى يابندى:"الدعزوجل في اسلام من جارچزين فرض كى بين جوان من سے تین ادا کرے وہ اسے کھے کام نہ دیں گی جب تک پوری چاروں بجاندلائے۔ نماز زكوة أروزه رمضان في بيت الله "\_(منداحم)

جہاد: "جو محض مر گیا۔ درآ س حالیکہ نداس نے جہاد کیا اور نداس کے دل میں جہاد کا جذبه پیدا ہوا تواس کی موت منافقت کے شعبہ پر ہوگی'۔

(مسلم معكوة كتاب الجهاد بهلي فصل)

"ایک خف نے عرض کیا" کوئی مال غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے کوئی شرت كے ليے اوركوئى اپنى برترى ظاہر كرنے كے ليے \_ پس مجامد فى سبيل اللہ كون ہے؟ فرايا "جس نے اللہ کے کلم کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیاوہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے"۔ (بخارى ومسلم مفتكوة كتاب الجهاد بهل فصل)

رْ نان جهاو: "ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها فرماتي بين من في عرض کیا یارسول الله کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے۔ فرمایا: ہاں ان کا جہاد کج وعمرہ ہے جس مل الرائي نبيل بي - (ابن ماج مطلوة كتاب المناسك تيسري فصل)

اماديث نويرك دوشي مارك الماديث نويرك دوشي ش اسلاى معاشره كايا

واڑھی بردھانے کا علم: حضرت ابن عمرضی الله عنها سے روایت ہے۔ نبی صلی الله عليدوسلم في فرمايا (مسلمانو)مشركون كاخلاف كرو (وه دا دُهيان مندات كتراتي بين) تم دار هيال برهاو اورمو ميس پست كرو" \_ابن عمر رضى الله عنهما حج ياعمره ميل جب خط بنواتے تو اپنی داڑھی کومٹی میں پکڑ لیتے اور جو بال مٹھی بحرداڑھی سے زائد ہوتے انہیں كاث دية (تاكم معلوم بوكه بحكم نبوى كم ازكم ايك مشت دارهي واجب إدراس ہے کم کرنانا جائز وگناہ اور فرمان رسالت کے خلاف ہے) ( بخاری شریف جلد ۲ صفحه ۳۹)

الكريزى بالول كى ممانعت: "نى الله الله الله يكاد يكما كداس كر ربعض حدين بال بين اور بعض مين بين بين - يس آپ نے انبين اس منع كيا اور فر مايا-یابورے سرکے بال اتارویا (کانوں تک) بورے سرکے بال رکھو۔" (مسلم شریف) سيدى ما كك الأرسول الدمالية الحراقدى برآده بال ايك طرف آده دوسرى طرف اور الله المراق على سيدهى ما مك موتى تحى"\_ (البوداؤد مرقاة)

خضاب "بالوں کی تبیدی کو (مہندی یا زردی سے) تبدیل کرواورسیاہ خضاب کے قريب بھي نه جاؤ۔" (منداحم)

ا کے مخص نے ساہ خضاب کیا ہوا تھا کہ اس کا نکاح ہو گیا۔ جب اس کا خضاب اتراتو لوگوں نے حصرت عرفاروق اعظم والنيؤك بال دعوى وائر كياكه بم نے اسے جوان مجما تھا۔ لیکن اس نے خضاب لگا کر جمیں مغالط دیا۔ پس آپ نے اسے سزا دى اور فرمايا تونے لوگوں كومغالط ديا ہے۔ (احياء العلوم جلدا كتاب النكاح)

مهندى اور نيل يالش : حطرت عا كشرضى الله عنهان رسول الله كالليام وايت

🖈 "جو فخص تم میں سے (کوئی خلاف شرع) برائی دیکھے تو ہاتھ (اور قوت) اسے روکے اور اگراس کی استطاعت نہ ہوتو زبان سے روکے اور اگراس کی بھی استطاعت نہ ہوتو دل سے اس براسمجے اور یہ کمزور تن ایمان ہے۔" (مسلم شريف)

تكاح: "جس نے ميرى سنت سے روگردانى كى دہ جھ سے نبيس ہے اور بے شك ميرى سنت میں سے نکاح ہے۔ پس جے جھ سے عبت ہوہ میری سنت پر عمل کرے۔" (احیاءالعلم) "عورت سے تکاح ہوتا ہے۔اس کی دولت کے باعث اور برادری کے باعث اور خوبصورتی کے باعث اور دینداری کے باعث۔ پس تو دیندار (سیح العقیدہ نیکوکار)عورت کے ساتھ کامیاب ہو۔"

( بخاری وسلم مفکوة کتاب النکاح میلی فصل )

'' تین چیزوں میں تا خیر نہ کرو۔جب نماز کاوفت آ جائے۔جب جنازہ تیار ہوجائے اور جب لڑکی کارشتہ ل جائے۔"

جے نکاح میسرندآئے ہی وہ روزے رکھتا کفس کے شرسے بجا۔ (مكلوة كتاب الكاح)

حسن اخلاق: "تم مين سب سي الجھي اخلاق والا جھے زيادہ بيارا ہے"۔ 🖈 "مومن کی میزان میں سب سے وزنی چیزاس کاحسن اخلاق ہے"۔ ( بخاری ورزنی) رزق حلال: "جسجم نے حرام كمائى سے پرورش پائى۔ وہ جنت ميں داخل نہيں و گا۔اس کےلائق دوزخ ہے۔" (بيهي مشكوة كتاب البيوع باب الكسب وطلب الحلال ووسرى فصل)

كياكة وعورتيل باتقول يرمهندى لكائيل اورمردول عصشابهت ندكرين "-(كشف الغمه جلد ٢صفي ٢٤٧)

معلوم ہوا کہ جس طرح عورت کا مہندی سے خالی ہاتھ مرد کی مشابہت کے باعث منع ہے۔اس طرح مرد کا مہندی لگاناعورت کی مشابہت کے باعث منع ہے۔ نیز عورت کا مہندی کی بجائے ٹیل پالش لگانا بھی درست نہیں اس لیے کہ مہندی کے برعس نیل پاکش روغن کی طرح ناخن پر جم جاتا ہے جس سے وضواور مسل میں ناخن پر پانی نبيس بهتا \_للذائة سلصح موتاب ندوضواورنه نماز

حیاء کا تقاضا: نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے''.....حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے عرض کی''عورتوں کے لیے بہتریہ ہے کہ نہ وہ غیر مردوں کو دیکھیں اور نہ غیر مردانہیں دیکھیں'' پس آپ نے (خوش ہوکر) فرمایا'' فاطمہ میری گخت جگرہے۔''(دار قطنی)

🖈 " حضرت على والثينان ب يرده عورتوں كے وارثوں كو فرمايا كه تهميں حيا نہیں۔ کیا تمہیں غیرت نہیں کہ تمھاری عورتیں باہرتکلتی ہیں مردول کے درمیان۔وہ مردول كوديكهتى بين اورمردانبين ديكهت بين " (الزواجرلابن جر)

عورت کو چھیاؤ: "عورت (غیرمردول سے)چھامنے اور پردہ کرنے کی چیز ہے۔ جب وہ گھرسے باہر تکلتی ہے شیطان اس کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے تا کہ کسی طرح اے اوراس کے ذریعے کی دوسرے کو بہکائے اور ملوث و کمراہ کرے"۔

(ترغدى شريف مشكوة كتاب النكاح 'باب النظر الى الخطوبة وبيان الحوارت ووسرى نصل) ''عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔'' (مسلم شريف مشكوة كتاب النكاح 'باب النظر الى المخطوبة وبيان الحورات ببلي فصل)

اماديث بويكروشي ش اسلاى معاشره كابيان "عورتين يرده كى چيزې انبيل كرون مين قيدر كلو-" (كتاب الزواجر) ''عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں۔'' (بینی گھروں میں ان سے اچھاسلوک کرواور باہر نکلنے سکولوں کالجوں بازاروں دفتروں اسمبلیوں میلوں تماشوں میں جانے سے روکواور گھروں میں قیدر کھو۔اس لیے کہان کے بابرآنے جانے میں سخت خطرہ وشیطانی حملہ کا اندیشہ ہے) (احیاء العلوم شریف) ملعون نہ بنو:" دوز خیوں کا ایک گروہ وہ عورتیں ہیں جو (باریک و تک لباس کے باعث) کپڑے پہننے کے باوجودنگی ہول گی۔خود برائی کی طرف مائل ہول گی اور دوسروں کو مائل کریں گی۔ان کےسر (گنبدو پہاڑنما بالوں کے باعث) پختی اونوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔الیی عورتوں پرلعنت کرو یحقیق وہ ملعون ہیں جونہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہاس کی خوشبوسونگھ سکیں گی۔حالانکہاس کی خوشبو بہت دور تک

يتحصير كلو: "شرأب كناه كالمجموعة إورعورتين شيطان كاجال بين (ان كى كم عقلي ب پردگی اور تصویر و آواز وفیشن کے ذریعہ شیطان مردول کو پھسلاتا برے خیالات میں مبتلا کرتااورا پنے جال میں پھانستا ہے)ونیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے۔ عورتوں کو (مردوں كآ كاوران كروش بدوش جلانے كے بجائے ان كى) ييچے ركھو۔ جيسے اللہ نے البين (ذكر حكم جماعت شهادت اورفضل ومرتبه مين) يتحصير كعاب-" (مفكلوة شريف) لكهنانه سكها وُ: "عورتول كوبالا خانول پرنه همراؤ (تاكهب پردگ وتا تك جها تك نه ہو) انہیں لکھنا نہ سکھاؤ (تا کہ مردوں کے ساتھ ان کا رابطہ وخط و کتابت کا ذریعہ نہ ہو) الميل جرندكا تناسكهاؤ (تاكدامورخانددارى مين مهارت مو)اورسوره نور برهاؤ "(تاكد وہ پردہ وحیا کے احکام مجھیں اورنورانی زندگی گزاریں) (بیہی تفسیر مظہری وغیرہا)

سونھی جائے گی۔'' (مفکلوۃ 'الرواجر)

"معرت فاروق اعظم والثينان اب دورخلافت ميس عام عم فرما ديا تمام عورتول كوكلصنانه تكها واوربالا خانول يرنه ممراؤ " (روض الاخيار في محمدة اسم اين يعقوب مكوارند بناؤ: "حضرت لقمان كاليكارى بركز رمواجو كيح لكورى تقى آب في اے لکھے دیکھ کرفر مایا بیکوار کی کے لیے میقل ہوری ہے۔ تا کہاس کے ساتھ ذی کیا جائے'' ( یعنی لکھنا سیکھ کرعورت پر ہند تکوار کی طرح خطرناک ہو جاتی ہے اور بیا اوقات این "عصمت" اورشرم وحیاء والدین کی شرافت اور خاندان کی عزت کوکات كرد كودين بير -جيماكرة ح كل اس كاعام مشامره ب) والعياذبالله تعالى (اخرج انکیم الرندی)

خوشمالباس ند پہنو: "عورتیں اگر (کسی خاص ضرورت و حاجت شری) سے اہر تکلیں تو انہیں جا ہے کہ سادہ ومیلالباس پہنیں' (تا کہ ان کی طرف کسی کی آ کھے شامے جيها كم شوخ وتك لباس ميك اب باريك كيرٌ ون اور خلي كالفيشى برقعول كي طرف نگامیں اٹھتی ہیں) (ابوداؤر)

قبر سے حیاء کرو: "أم الومنين عائشه صديقه رضى الله عنهانے فرمايا كه رسول الله والله الرامدين اكبر والنواك بعد جب حفرت عرمير عرض وفي موع الأمل آپ سے حیاء کے باعث اپنے اور کیڑے لپیٹ کر (پردہ کے پورے اجتمام ے) مزارات پر حاضر ہوتی 'اس لیے کہ پہلے تو میرے آتا اور میرے والد کا معاملہ تعالیان اب حضرت عمر سے حیاد امنگیر تھی''۔ (مشکلوۃ' کتاب البخائز باب زیارت القور تیسری فصل)

تابینا سے بروہ کرو: أم المؤمنین ام سلم فرماتی ہیں "میں اور میموند (رضی الله عنها)

رول الله الله الله المنظم الله عاصر تعين كرابن ام منوم صحابي والنوع حاضر موت\_ يس م بالليل نے ہم دونوں كوفر مايا ان سے پرده كرو" ميں نے كها "دكيا وه نابينا نہيں جو مين نبين د مکيت "فرمايا" كياتم دونون بهي نابينا مواورانيين نبيل ديمتي مو" (الينى جس طرح مردكوعورت كاو يكنامنع باى طرح عورت كاغيرمردكود يكنا بعي منع

(ابوداو دُرْتن احدُ مظلوة كاب الكاح باب الظرالي الخطوبة وبيان الحورات دوسرى فعل) خوشبونه كهيلاؤ: (غيرمرم كوبنظر شهوت و يكف والى) برآ كهذانيه إورحقيق عورت

جب خوشبولگا كرمردول كے باس سے گزر ساقوده الي اورالي لين زائيہے-"

عسل نه کرے '۔ (مشکلوۃ)

وائيں كالحاظ ركھو: "تم ميں سے برفض دائيں ہاتھ سے كھائے دائيں ہاتھ سے ب وائیں ہاتھ سے چیز لے اور وائیں سے چیز دے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شيطان كاكام ب-" (ابن ماجه)

رحمت سے محروم نہ ہو:"رحت کے فرشتے اس کھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں كتااور تصوير جو-" ( بخارى ومسلم )

 معرت عائش فالله في في في الما في الله المحمد من جن يرتضويرد يكهة الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحم کومٹادیتے۔"(بخاری شریف)

ريتم وسونانه پېنو:

"ريشم اورسونامير كامت كمردول يرحرام ع" -

ارد ارتم جنت كاز يوراورريشم عاست موتوانيس دنيامس ند پينو ـ (ابوداؤوزال) لوما چینل سے بچو:ایک مخص درباررسالت میں پیتل کی انگوشی پہن کرحاضر ہوئے فرمايا" كيابات عقم عبت كى بوآتى ع-"-

چنانچانہوں نے اسے بھینک دیااورلوہے کی انگوشی پہن کرحاضر ہوئے فرمایادد کیابات ہے تم دوز خیول کازیور پہنے ہوئے ہوئا۔ انہوں نے بھینک كرعرض كى۔ "يارسول الله! كس چيزى انگوتمى بنواؤل"\_ فرمایا" صرف جاندی کی انگوتھی بنواؤ جوساڑ ھے جار ماشہ ہے کم کی ہو''۔ (تندی شریف)

نوٹ: لوہا' پیتل' تانبا' جست وغیرہ دھاتوں کی انگوشی مردعورت دونوں کو ناجا نز ہے۔ نیزان دھاتوں کی چوڑیاں کا نے اور گھڑی کا چین اور زنجیر بھی منع ہے۔

أف وبه البقر بهد كن بها دا بي جكر سرك كي ليكن وم كى بداعمالى ميس كو في فرق نبيس آيا

# جب زلزله آیا

تحرير:الحاج صاجز اده ابوالرضامحمد داؤ درضوي

اس كتاب مين ٣ رمضان المبارك ٢ ٢٣٢ هي بمطابق ٨ - اكتوبر ١٠٠٥ و ومظفر آباد باع اور بالا کوٹ وغیرہ میں ہولناک زلزلہ کی تباہی کے عبرت آموز واقعات وحالات قرآن وحدیث کی روشی میں زلزلہ کی حقیقت ٔ زلزلہ کے متعلق ایک مجذوب کی پیشگو کی متاثرین زلزله كيليخ السنت و جماعت (حنى بريلوى) تظيمول كي خدمات بالاكوك مين مولوك اساعیل دہاوی اور اس کے پیرمولوی سیداحد کی قبروں کے معاملات کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ صفحات ۴۸، ہدیدمع ڈاک خرچ ۲۰رویے۔

ناشر: كمتبدرضائ مصطفع چوك دارالسلام كوجرانواله

قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَق

"تم فرماؤامير برب في توبيحيائيان حرام فرمائي بين 'جواُن میں کھلی ہیں اور چھبی اور گناہ اور ناحق زیادتی''۔ (ياره٨، ركوع ١١، سوره الاعراف)

> یسود و جوا ' شراب ' قتل و زنا' فساد کیا رنگ لا رہا ہے ہمارا معاشرہ

E PRESIDENT CHALL BY

> ے جب سر محشر وہ پوچیس کے بلا کر سامنے کیا جواب جرم دو کے تم خدا کے سامنے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمَنْ يَتَقْتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَاعَدَّلَهُ عَدَّابًا عَظِيْمًا ۞

اور جوكونى مسلمان كوجان بوجو كرقل كريقواس كابدله جبنم ب كرمدتول اس میں رہے اور اللہ نے اس بر غضب کیا اور اس برلحنت کی اور اس کے لیے تیار ركهاب براعذاب "\_(پ٥ ركوع ١٠ سوره النماء آيت٩١)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا (حقوق العباديس) "سب سي يهل خون کا حساب موگا" ( بخاری ومسلم )

"اكر بالفرض آسان والے اور زمين والے ايك مسلمان كے قتل ميں شامل ہوں تواللہ تعالی ان سب کو جہنم میں ڈال دے " (تر ندی شریف)

جس مخض نے مسلمان کے قتل میں ایک لفظ کہہ کر بھی اعانت کی۔اللہ کے یاس پیش ہونے کی حالت میں اس کی دونوں آ تھوں کے درمیان رحت ے ناامید کھا ہوگا''۔(این ماج طبرانی)

"ونیا کی جابی ایک مسلمان کے قل سے محتر چیز ہے"۔ (ابن ماج اُتر مذی نسائی)

"مسلمان کوگالی دینافسق وگناه اورقل کرنا کفرے"\_( بخاری مسلم)

یا در ہے: کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کے تحت قل کی سر آقل ہے۔ قاتل مرد مویا عورت۔ایسے خض کے لیے حکومت کومعافی دینے یا عمر قیدیا چندسال کی سزادینے کا کوئی اختیار نہیں۔ایسااقدام اغیار کی نقالی باطل قانون کی پیروی اور قاتلوں کی حوصله افزائی ہے۔ خُورِ لَتَى: وَلَا تُلْقُوا بِآيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ

"اوراي باتفول بلاكت مين نه يرو" \_ (ب، كوع ماسوره القره آيت ١٩٥)

وَلاَ تَقْتُلُوْآ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيْمًا ۞ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيهِ نَارًا ﴿ كَانَ دَلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرًا ۞ "اورائي جائين قل ندكرو\_ بيشك اللهم برمبريان باورجوزيادتي سايماكر عات عقريب بم اے آگ ميں داخل كريں كے اور بياللہ كوآسان ہے"۔

(پ٥٠٢٩ - ١٥ ركوع ٢٠ سوره النساء آيت ٢٩٠٠٢٩)

رسول الله مالين في المرايد جمع فحض في البيخ كو بها السي كرا كرخود منى كى وه دوزخ میں مرتو اخود کو گراتار ہے گا۔جس نے زہر بی کرخود کشی کی وہ دوزخ میں مرتو ل زبرنوشی کی سزامیں جتلارہ گا۔جس نے ہتھیار مار کرخود کشی کی وہ دوزخ میں مدتو ب خود يروه جھيا راستعال كرتار ہےگا۔"

"جس نے جس چیز کے ساتھ خود کھی کی قیامت کوای چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا"۔(بخاری وسلم)

"ایک مخص کے جسم پرزخم تھا جے برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے خود کھی کر ل-الله تعالى نے فرمایا میرے بندے نے میراعم وینچنے سے پہلے خود کئی کرلی میں نے ال پر جنت حرام فر مادی " (مسلم بخاری)

\_ ابالو تحبراكيكي بين كمرجاكي ع مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جا سیکھے

یاورہے: کہ بھوک ہڑتال بھی خلاف شریعت و کفار کی پیروی اور خودشی بی کی ایک صورت ہے۔

وَلاَ تَقُرَبُوا الزِّنْي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَ سَآءَ سَبِيلًا ۞

"اوربدكارى كے پاس بھى ندجاؤ بيشك وه بحيائى ساور بہت بى برى راه" (پ۵۱٬۷۵۹)

یں بدفعلی کے اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحت نہیں فرمائے گا الرتہ کی نسائی ) حضرت ابن عباس والفيئانے فرمايا "بغيرتوبمرنے والالوطي قبريس خزير بن جائے گا۔" (لباب الحدیث الزواجر)

یادرہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کے تحت اس فعل کی بیسز ابیان ی گئی ہے کہ ایسا کرنے والوں کے اوپر دیوارگرادیں یا اس کو اوندھا کر کے گرائیں اور اس پر پھر برسائیں یا قید میں رکھیں یہاں تک کہ مرجائے۔ چند بارابیا کیا ہوتو حاکم اسلام الت ل كروال كتب فقه) يادر ب كمردك مردك ماته بدفعلى كاطرح اس کی جانور کے ساتھ بدفعلی اور عورت کی عورت کے ساتھ بدفعلی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ (كمافى الاحاديث) (والعياذ بالله)

كَانَا بَهِانًا: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّخِذَ هَاهُزُوًّا ﴿ أُولِئُكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

"اور کھلوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تا کہ اللہ تعالی کی راہ سے بہکادیں۔ ب مجھے اورا سے ملی بنادیں۔ان کے لیے ذلت کاعذاب ہے۔"

(پا٢ ركوع ١٠ سوره لقمان آيت٢)

اس آيت كے تحت مفسرين نے فرمايا كه لهوالحديث "سےمراد" كانا ے 'اور بیآ بت نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی جوعورتوں کا گانا سنوا کرلوگوں کو اليمان لانے سے روكتا تھا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" با ہے اور گانا سننے سے بچر جس طرح یانی سزه أگاتا ہے ای طرح گانا بجانا دل میں منافقت اگاتا ہے"۔ (امالی وزواجر) بزرگان دین نے فرمایا" گانازنا کامنترے"\_(اشعقة اللمعات) اعضاء کا زنا: '' تھوں کا زنا (بنظرشہوت) دیکھنا ہے۔ کانوں کا زنا (شہوت کے

رسول الله مَاللَيْنِ فَ فرمايا "الله ك نزديك شرك ك بعدسب سے براكا غيرعورت بدكارى كرنا بعورت مسلمان مويا كافريا ندى موياآ زاد

(لباب الحديث سيوطئ الزواجرابن جركي)

"زانیوں کے چروں پرآ گ کے شعلے بھڑ کتے ہوں گے۔" (طبرانی) '' ذانیوں کی شرمگاہوں میں آ گ سلتی ہوگی اوران سے ایس بد بو لکے گی ج الل محشر اورابل جہنم كويريشان كردے كى \_" (ابن الى الدنيا 'زواجر)

یادرہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کے تحت شادی شدہ زانی مروو عورت کوسنگسار کرنے بعنی پھر مار مار کر ہلاک کردینے کا حکم ہے اور غیر شادی شدہ زائی مردوعورت كوسوكور عارف كاعم باورزانيون بدكارون سدعايت كرنا زنابالرضاكو قابل مواخذہ نہ بھنا' زانی کو پچھ عرصہ کے لیے قید کر دینا' اغوا و فرار و زنا میں عورت کا مواخذہ نہ کرنا۔اغیار کی نقالی باطل قوانین کی پیروی اورزانیوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ بِمُ جِنْسَى: فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَٱمْطُرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيْلِ مَّنْضُوْدٍ ۞

"پس جب ماراهم آیا-ہم نے (قوملوطی)اس بستی کاورکواسکا نچا كرديا (تختداك ديا) ادراس پراگا تار پقر برسائے"\_

(پ١١٠ روع كسوره هود آيت ٨٨)

قوم لوط کے عمل کا ہے' (تر مذی ابن ماجه)

تین مرتبه فرمایا''جس نے قوم لوط کاعمل کیاوہ ملعون ہے'' (طبرانی' حاکم) 公

''جس نے مرد کے ساتھ بدفعلی کی یاعورت کے ساتھ اس کے پیچھے کے مقام 公 كالجول كى نام نهادتعليم كے حصول نے نكاح كوا تنامشكل بناديا ہے كہ عموماً اس ميں تاخير ہوجاتی ہےاور بعض کے تکاح کی نوبت بی نہیں آتی۔

انتتا ٥: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اسسلسله مين والدين كوتيمير تع موسة ارشاد فرمایا ہے کہ و تنین چیزوں میں تاخیر نہ کرؤ جب نماز آجائے ؛ جنازہ حاضر ہوجائے ، اوراؤ کی کارشتدل جائے۔" (ترندی)

''اپنی اولا دکوسات برس کی عمر میں نماز پڑھاؤنے و برس کی عمر میں بستر الگ کر دواورسر ه برس كي عمر مين تكاح كردؤ" (الحصن الحصين)

"جس كى اولاد مواس كا اچھانام ركھے۔اسے آداب سكھائے اور جب بالغ موجائے تواس کا نکاح کروے۔جس نے اپنی بالغ اولا دکا تکاح نہ کیا اوروہ گناہ میں جتلا ہوئے توبا پھی ان کے ساتھ گنہگار ہے''۔

(بيبقى مكلوة كتاب الكاح باب الولى في النكاح تيسرى صل)

نو جوانوں کوارشا دفر مایا:

''اے جوانوں کے گروہ جے (حق مہراور بیوی کے نان نفقہ کی) استطاعت ہو۔وہ نکاح کرے۔اس کے سبب آ کھاورشرمگاہ برائی سے محفوظ ہوتی ہےاور جے نکاح ك استطاعت نه موده روز بركھ\_روزه شهوت كود باتا بـ"-

(مفكلوة "كتاب النكاح "بهلي قصل)

"اے نو جوانو۔ بدکاری سے بچو۔جس نے اپنی جوانی کو برائی سے بچایا وہ جنت ميں داخل ہوا۔''( جيمجق )

نکاح ٹانی: تاخیر نکاح کی طرح عورت کے نکاح ٹانی کے متعلق بھی بوی غفلت و کوتا بی پائی جاتی ہے۔ بلکہ بعض جاہل مردوعورت معاذ اللہ اسے ذلت وعار کا موجب

ساتھ باتیں اور گانا) سننا ہے۔ زبان کا زنا (شہوت سے) کلام کرنا ہے۔ ہاتھ کا زنا (بری نیت سے) پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا (برائی کی طرف) چلنا ہے اور ول کا زنا (بدكارى كى) خوابش ركھنااور تمناكرنا ہے۔" (مسلم شريف)

معلوم ہوا: کہ جس طرح شرمگاہ بڑے گناہ کی مرتکب ہوتی ہے ای طرح باتی اعضاء بھی اپنی اپنی حیثیت کے چھوٹے چھوٹے زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گویاز نا کا سب بنا بھی زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ چونکہ ان اعضاء ہی کے ذریعے زنا کواطت اور دیگر فیر اخلاقی حرکات تک نوبت پہنچی ہاس کیے اللہ کی ناراضکی اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ان اعضاء کوزنا کے اثرات واسباب سے بچانا۔ گانے بجائے ریار پو ر یکارڈ نگ کے شہوت انگیز نغمات اور سینماوٹیلیویژن تصاویر محش لٹریچر اور غیرمحارم کے شہوت انگیز مناظر سے آ کھاور کان کی حفاظت کرنا اور بے پردگی عیاشی ٹاج گانے کی مجالس وتقریبات میں جانے سے اپنے آپ کورو کنا بہت ضروری ہے۔

تہمت: جس طرح بدكارى وزنا كبيره گناه ہے اى طرح بغير ثبوت و تحقيق كسى برزناكى تهت لگانا بھی سخت جرم و کبیرہ گناہ ہے۔قرآن پاک میں ہے''جولوگ پارساعورتوں کو تہمت لگائیں۔ پھر چارگواہ نہ لائیں۔ان کواسی کوڑے مار واوران کی گواہی بھی قبول نہ كرو\_وه لوگ فاس بين ـ (پاره ٨ ركوع ك سوره النور آيت ٢)

تا خیرنکاح: اسلام نے زنا کواطت (مردول کی باہمی غلط کاری) مساحقت (عورتول کی باہم غلط کاری) جیسی حیاسوز عیراخلاقی حرکات میں جتنی بختی کی ہے۔ نکاح میں اتی ہی آسانی فرمادی ہے کہ دو گواہ ہول حسب حیثیت مہر ہؤمرد عورت کا ایجاب و تبول ہو بس نکاح ہو گیا مگر نام نہاد دورتر تی میں اسلام سے بیگا تکی کے باعث مختلف رسوم وقیتن جہزاور بارات کے تکلفات کھانے پینے کے اخراجات برادری کی پابندی اور سکولوں "جسنے چالیس روز غلہ روکا (کہ جب زیادہ مہنگا ہوفر وخت کرے) پھر وه سب خیرات کردیا تو بھی کفاره ادانه جوا"

(رزين مفكوة بابالا حكار تيسري فصل) "فلدروك والابرابنده بكاللدزخ ستاكر وتعملين موتا باوركرال كريرتو خوش موتائي '(بيهق وطبراني مشكلوة باب الاحتكار تيسري فصل) شراب وجوازاتهما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّالُوةِ فَهَلُ ٱنَّتُمْ مُّنتَهُونَ "شیطان یمی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمھارے اندر بغض اورعداوت ڈال دے اورتم کواللہ کی یاداور نماز سے روک دے۔ تو کیاتم ہو باز آنے والے '\_(پ كركوع كوسوره المائدة آيت ١٩)

رسول الله مَا الله عَلَيْ اللهِ إِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ مرتراندازی گھوڑے کی تادیب اور بیوی سے ملاعبت (ترندی ابوداؤد) "جس نے نروشر کھیلا گویائور کے گوشت اور خون میں اپناہاتھ ڈال دیا۔" (مسلم ابوداؤر)

> "اصحاب شاه شطرنج كھيلنے والے جہنم ميں ہيں" \_ (ديلمي) شراب سے بچو بے شک بیتمام برائیوں کی ماں ہے' (الزواجر)

"شراب ع بجوب شك يدرانى كالنجى ب-"(عاكم) 公

"جوچيززياده مقدار مين نشدلائے وہ تھوڑى بھى حرام ہے"-(ترندى ابوداؤ داين ماجه مفكوة كتاب الحدود بابيان الاخر دوسرى فصل)

سجهتے ہیں اور بسا اوقات بعد میں اس کا نتیجہ حرام کاری و بربادی کی صورت میں ظام ہوتا ہے اس لیے اس مسلم میں جھوٹی شرم کی آ ژنہیں لینی چاہیے اور خدانخواستہ کوئی عورت کوئی عزیزہ نو جوانی میں ہیوہ ہوجائے یا اسے طلاق مل جائے تو ایسی ہیوہ ومطلقہ اوراس کے دارٹو ل کوچا ہے کہ جہال تک ہوسکے مناسب رشتہ کی کوشش کر کے دومرے نكاح كا جلدامتمام كرين اور نكاح ثاني كومعيوب يجصنے كى باطل رسم كوتو ژين اور قانون ہا گر کریں۔ قرآن مجید میں ہے۔ شرعی کواجا گر کریں۔

وَٱنۡكِحُوۡا الَّا يَامَلَى مِنۡكُمُ

"تم میں سے جوبے نکاح ہوں ان کا نکاح کرو"۔

(پ٨١٠ ركوع ١٠ سوره النور آيت٣٣)

معیار تکاح: "عورت چار چیزوں پر نکاح میں لائی جاتی ہے۔ مالداری پر (جیسا کہ يبوديس ہے) برادري پر (جيما كەشركين ميں ہے) خوبصورتى پر (جيما كدامگريزون میں ہے)اورد بنداری پر (جیبا کہ سلمانوں کا اصول ہے) پس اے مسلمان! تو دیندار عورت كے نكاح ميں كامياب مو-" ( بخارى ومسلم مشكوة كتاب النكاح " يہلى فصل )

ملاوف: "بيخ كي ليجودوده مواس مي ياني نه ملاؤ" (بيهق)

🖈 "جس نے عیب (ملاوث) والی چیز کی فروخت کی اوراس عیب کوظا ہرنہ کیاوہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضکی میں ہے۔ یافر مایافر شتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔"

و خیره اندوزی: "باهر سے غلدلانے والا مرزوق ہے اور احتکار کرنے (غلدرو کئے) والاملعون ہے۔" (ابن ماجهٔ مشکوة باب الاحتکار دوسری فصل) باكدامن خواتين برتهت"

براهين صادق

( بخارى وسلم وغيرها مشكلوة كتاب الايمان باب الكبائر وعلامات النفاق ميلي فصل ) حضرت عمر رضی الله عنه نے تھم فر مایا که "ہر جاد وگر اور جادوگر نی کوکل کردو۔ پس تین جادوگر آل کیے گئے۔" (الزواجر)

چورى ور بركى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوۤ الَّيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ

''چوری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ان کے فعل كى جزا\_الله كى طرف سے مزا\_اورالله غالب حكمت والا بـ" ـ

(پ٢٠ ركوع ١٠ سوره المائدة آيت ٣٨)

إِنَّمَا جَزْآ وُّاالَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلَّبُوا أَوْتُقَطَّعَ آيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوا مِنَ الْأُرْضِ اللَّهُ لَهُمْ خِزْى فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمِ

"جولوگ الله ورسول سے اڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سر ایمی ہے کو آل کر ڈالے جائیں یا انہیں سولی دی جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جاکیں یا جلا وطن کردیے جا میں۔بیان کے لیے دنیا میں رسوائی ہےاور آخرت میں ان کے لیے برداعذاب ہے۔ (پ٢٠ ركوع ٩٠ سوره المائدة آيت٣٣)

معلوم جوا:

چوری اور برنی شدید جرم اور کبیره گناه ہے اور چوری کرنے والے مردو مورت اورڈ اکو پراللہ تعالی ناراض ہے اور دنیاوآ خرت میں ان کے لیے سخت سزاہے اور "دول مخصول پرلعنت ہے۔شراب بنانے والا بنوانے والا پینے والا پلانے والا اٹھانے والا منگوانے والا بیچنے والا خریدنے والا اس کے دام کھانے والا جس کے لیے فریدی گئ"۔

(ترندى ابن ماجه مفكلوة كتاب البيوع باب الكسب وطلب الحلال دوسرى فصل) السنائيس بي الله عنه الله عنه الله المائيس بي المارى شفانيس ب (بيبق ابن حبان)

یا در ہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کے تحت شراب پینے والے پر حدقائم کی جائے گی اوراس کواس کوڑے مارے جا کیں گے۔ ( کتب فقہ )

کہ شراب و جواشد پدحرام و کبیرہ گناہ اور شیطانی عمل ہے اور اسلامی حکومت پراس کی روک تھام ضروری ہے۔جوئے بازوں شراب خوروں سے رعایت ''جائز و ناجائز'' شراب کی خود ساخته قانونی تقشیم' بیاری' مهمان نوازی' کاروباراور تفری کے نام پر سپتالوں ہوٹلوں کلبوں میں اس کے استعمال کی اجازت اغیار کی نقالی ا باطل قانون کی پیروی اور عیاشی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہے۔جس کے باعث ون بدن جرائم كى جرمارے\_

جادو: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ "اورسلیمان نے کفرنہ کیا۔ ہاں شیطان کافر ہوئے جولوگوں کوجادو سکھاتے ہیں" (پاركوع ١٠ سوره البقرة آيت ١٠١)

رسول الله الله الله الله الله

سات مہلک چیزوں سے بچود شرک جادؤ ناحق قتل سود مال میتم جہاد سے فرار

#### وكالت:

براهين صادق

دم ج کل کچبر اول میں گوائی دینے کی جوصورت ہووائل معاملہ بر تخفی تبیں ۔وکیل مرعی جھوٹ بولنے برزورویے ہیں اوروکیل معاعلیہ جھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیشہور وكيل جان بوجه كرجموك كوسيح كرنا جائة جين بلكه كوابول كوجموث بولني كالعليم وتلقين كرتے بيں \_الي كوائى ووكالت سے خدا بچائے \_" (بهار شريعت ملحساً)

يَالُّهُا الَّذِيْنَ امَّنُو لَا تَأْكُلُو الرِّبْوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَّاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۞

"أے ایمان والوسود نہ کھاؤرو نادون اور الله تعالیٰ سے ڈروتا کہتم فلاح پاؤ" (پم رکوع ۵ سوره آل عمران آیت ۱۳۰)

"اورآپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ لوگوں کا کچھ مال جان بوجھ کرناجائز طور پر کھانے کے لیے (بطریق رشوت) مال حاکموں کے ياس بنچاؤ\_(پ، اركوع مسوره البقرة آيت ١٨٨)

"حرام غذا كهانے والاجهم جنت ميں داخل ندہوگا"۔

(بيهق مظلوة كاب البوع باب الكب وطلب الحلال ووسرى فصل)

"سود لينے والئ سودديخ والئ سود كى تحرير كلصف والے اور كوائى دينے والے

رلعنت باوريسب برابرين "\_(مسلم مكلوة بابالربو بيلى فصل)

''رشوت لینے والے اور رشوت دلانے والے پر لعنت ہے''۔

(مكلوة كتاب الامارة والقصاء بابرزق الولاة وهداياهم ووسرى فصل)

"رشوت ليني دين والي دونون جبني بين" \_ (طبراني)

حکومت پرلازم ہے کہ وہ انہیں تھم قرآنی و قانون اسلامی کےمطابق پوری سزاد ہے۔ قانونِ اسلامی کےمطابق مجرموں کو سچے سزادینے کی بجائے انہیں کچھ عرصہ کے لیے جیل مین "سرکاری مهمان" بنالینااغیار کی نقالی ٔ باطل قانون کی پیروی اور چوروں اور ڈاکووں ک حوصلدافزائی ہے جو کثرت جرائم کاباعث ہے۔

طَالَمُ حَاكُمُ وَقَاضَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ ٱنْزَلَ اللَّهُ فَاُوْلِيْكَ هُمُ الظُّلِمُوْن "جولوگ خدا کے نازل کردہ تھم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔"

(قرآن مجيدُ آيت ۴۵: سوره المائده)

"عادل وظالم حكام كوپلصر اط پرروكا جائے گا۔ پھرجس حاكم نے فيصله ميں ظلم كيا ہوگا اور رشوت لی ہوگی۔ صرف ایک فریق کی بات توجہ سے من ہوگی۔ وہ جہنم کی اتن گرائی میں ڈالا جائے گاجس کی مسافت سرسال ہے۔"

سفارش: "جوسی کے لیے سفارش کرے اور وہ اس کے لیے پھے ہدیددے اور بی تبول كر كے وہ سود كے درواز ول ميں سے ايك بوے دروازہ پرآ گيا"۔

(ابوداؤ دُمشكوة كتاب الامارة والقصناء باب رزق الولاة وهدليا بهم تيسري فصل)

جھوتی شہادت:"اللہ کے ساتھ شریک کرنا ان باپ کی نافر مانی کرنا کسی کونا حق قتل كرنااورجهو في گوايي دينا كبيره گناه بين\_"

"جھوٹے گواہ کے قدم سٹنے بھی نہ یا کیں گے کہ اللہ تعالی اس کے لیے جہم واجب كرد عا-"

"جوگوائی کے لیے بلایا گیااوراس نے (صحیح) گوائی چھیائی وہ بھی ایسائی ہے جبياجهوني كواى دين والا" (طراني)



وراثت:

موجودہ چند جرائم کے ہولناک انجام کا بیان

ے بت پرستی وین احمد میں مجھی آئی نہیں اس کئے تصور جاناں ہم نے تھینچوائی نہیں

فوٹوبازی ربنہیں راضی .....فوٹوبازی نےمت کیوں ماری؟

ECONE EN SENDE CHREE CORPUSION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

مسلمانو! دلائل شریعه بغور پرهواورکسی مولوی مفتی پیراورلیڈر کے فوٹو بازی کے گناہ کودلیل نہ بناؤ مسئلہ شرعی بغور پڑھواوراس پڑمل کرو۔

''جویقیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں نری آ گ بھرتے ہیں اور عنقریب داخل ہوں گے آگ میں۔" (پہا رکوع ۱۲ سورہ النساء آیت ۱۰)

معلوم ہوا کہ تیبموں کا مال ہضم کر جانا سخت عذاب کا باعث ہے۔ تیبموں میں سے بالخصوص بنتیم او کیوں پر بہت ظلم ہوتا ہے۔ عام طور پر بھائی اپنی بیٹیم بہنوں کو جیز وغیرہ پرٹال دیتے ہیں اور والدین کی وراثت میں لڑکی کا جوشری حصہ مقرر ہوہ با قاعدگی سے دانبیں کرتے اور سب کھ خود ہی ہضم کرجاتے ہیں۔

ای طرح بیوه نکاح ٹانی کرے تو اس کاحق مار کیتے ہیں حالانکہ خاوند کی ورافت میں بوہ کا جوشری حصد مقرر ہےوہ بہر حال اس کی حقد ار ہے۔ اگر چدوہ تکاح کر لے۔الغرض يتيموں ميتم بچيوں اور بيوه عورتوں پرظلم کر کے ان کاحق مار نے والوں كواس آيت سيسبق لينا جا ہياورسبكوائي گناموں سے جلدتو بركرني جا بيتا كم موت قرا خرت اورجہم كے عذاب سے چھكارا ہو۔

(وما علينا الا البلاغ)

بے شاروظا نف اورروحانی تسکین کے حصول کیلئے پڑھئے

روحاني حقائق

صفحات ١٢ مديرم ذاك خرج ١٠٠ روي\_ ناشر: مكتبه رضائے مصطفے چوك دارالسلام كوجرانواله سوشهبيد: يقيناً دورِ حاضر وموجوده ماحول مين فتنقصوري بينا اوراس كےخلاف تبليغ ر نااس مدیث مبارکہ رحمل کرنا ہے جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ارد امت کے فساد (بگاڑ اور بے ملی) کے وقت جس نے میری سنت پر تمسک و مل کیا۔ اس كيليسوشهيدكا ثواب بـ"\_(مشكوة شريف، ٣) تہید ہذا کے بعد تصویر کی حرمت پر بعض نصوص صریحہ ود لائل شرعیہ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجيد: "ب شك جوايذادية بين اللداوراس كرسول كوان برالله كى لعنت بدنیااورآ خرت میں اور اللہ نے ان کیلئے ذات کاعذاب تیار کررکھا ہے'۔

(پاره۲۲، رکوع۳ سوره الاحزاب، آیت ۵۷) حضرت عكرمه والثين فرماياك يديوك مصوري جوتصورين بناتے بين -

(كتاب الزواجرص ٢٨، جلد)

قرآن مجید کی اس تفییر سے مصوروں اور فوٹو گرافروں کیلے کس قدرعذاب اور لعنت ہے۔جیسا کہاس کی تائید میں حدیث شریف میں بھی مصوروں پرلعنت فرمائی گئی الله الله الله اورسول كوايذادينا اور سخت ناراض كرنا ب\_كاش فو توكرافر وفو تو بازا پناانجام سوچیں کچھ خوف خدا کریں اور وقتی نفسانی لذت کے لئے اس قدرعذاب و لعنت كے مستحق ندبنيں۔

دوسرى آيت: "وه لوگ جو چاہتے ہيں كەسلمانوں ميں فحاشى كى اشاعت موان كيلئے ونیاوآخرت میں دروناک عذاب ہے'۔ (یارہ ۱۸، رکوع ۸ سورہ النورآیت ۱۹) اس آیت مبارکہ میں بظاہراگر چہ بے حیائی وفیاشی پھیلانے والوں کے انجام کاذکر ہے مگر در حقیقت فوٹو باز وفوٹو گرافر بھی اس کی زومیں آتے ہیں اس لئے کہ اس وقت بے حیائی وفیاشی پھیلانے میں تصویر سازی اور کیمرہ بازی کا بہت زیادہ عمل وظل

# براهين صادق ٢٢٨ فولوبازي وتصوير مازي كشديد حرام وكناه وو خاميان

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جاننا جا ميئے : كداس رُفتن دور ميں ايك بلاكت خيز فقد تصوير سازى وفو ثوبازى بعي ہے جس نے ہمہ گیروبا کی صورت اختیار کرلی ہے اور (الا ماشاء اللہ) علماء ومشائح کی لا پرواہی و عدم مزاحمت بلکہ خود علانیہ اس گناہ میں ملوث ہونے نے اس فتنہ کو بھی '' فتنه عظیمه'' بنا دیا ہے۔مجموعی طور پر علاء ومشائخ کی اس چیثم پوشی و ذاتی گناہ نے معاذ الله وجه جواز کی حیثیت اختیار کر کے نوبت یہاں تک پہنچادی ہے کہ مج وزیارت جيسے مقدس سفر كيلئے بھى حج درخواستوں پر نەصرف مردوں بلكه عورتوں كى تصاوير كو بھى لازمقرارد عديا كيا- (ولا حول ولا قوة الا بالله)

گناہ کبیرہ:افسوں لوگوں کا''احساس زیاں اوراحساس گناہ''ختم ہو گیا ہے ورنہ تصویر وفوٹو گناہ کبیرہ ہے۔کوئی معمولی بات نہیں ماہرین کتاب وسنت حضرت ملاعلی قاری کے استاذ امام ابن حجر کل نے حضرت امام نووی شارح " سیح مسلم" سے نقل کیا ہے کہ'' جاندار کی صورت کی تصویر حرام و کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیونکہ اس کیلئے شديدوعيدآئى ہے۔"(كتاب الزواجر صفحه، ٣، جلد)

آه! ايما شديد گناه اب ايمامعمولي سمجه ليا گيا ہے كه عوام كالانعام وعوامى و ساسى مجالس تو در كنارخواص (علاء ومشائخ) كى مجالس اورمسا جدوميلا دوسيرت وغيره كل خالص دین فرجی حافل میں بھی اس گناہ کبیرہ کا بے تکلفی سے ارتکاب کیا جاتا ہے اور صرف تصوير بي نبيس بلكة "ويديوكيسك" كي صورت مين با قاعده فلم بنائي اور فلمائي جاتى ہاوراے نہصرف ' وجہ جواز' بلکہ تبلیغ و تقدس کا ورجہ دیا جاتا ہے حالا تکہ تصویر کی ب نسبت قلم میں زیادہ تصاویر محفوظ ہونے کی وجہ سے اس کے مجموعہ تصاویر ہونے کے باعث اس کا گناه درگناه مونابدر جها بره حکر ہے جبکہ اس گناه کبیره کوتبلیغ وتقدس کا درجه دیتا اوربدی کونیکی قرارد یناظلم درظلم ہے۔ (والعیاذ باللہ تعالیٰ)

صورت چونک قدرت کاحسین شامکار ساس لئے اس میں کسی اور کی ندمشارکت ہوسکتی ہاور نہیاس کی اجازت ہے۔فوٹو گرافروفوٹو پر چونکد لعنت ہاس لئے جس گھر میں دلچیں کے ساتھ بیلعنت ہوگی وہ گھر ملائکدرحمت کی جلوہ گری اور خیرو برکت سے محروم ہوگا جیسا کہآگے حدیث آربی ہے۔ سودخوری کی طرح فوٹو بازی بھی شدید جرم و گناہ اور قابل لعنت چیز ہے اور رسول اللہ کا اللہ تعدید کی اور کی سال العنت فرمائی ہے۔ (والعیاذ باللہ تعالی)

حكت رباني: كسي اوركومصوري كي اجازت ندوي مين بحكم مديث ايك بي حكمت بهي كارفرما بكه خداتعالى تودمصور على باورتصور وصورت بناكر جان بهى دات ب-البذاجو جان نہیں ڈال سکتا' نہ وہ مصور ہوسکتا ہے .....نہ تصویر وصورت بنا سکتا ہے اور اگر وہ میرسر شی كركاتو قيامت كواس كاسخت محاسبه وكارسول الله كاللين في ماياد و تحقيق ان تصويروالول كو قيامت كون عذاب موكااوران فرماياجائ كاكران كوزنده كروجوتم في بناياب ـ فيرفرمايا "جس كريس تصويهواس يس ملاكك دحت داخل نبيس بول كـ"\_(مشكلوة شريف ١٨٥٠)

چوهي آيت: فَاجْتَنِبُوْ الرِّجْسَ مِنَ الْأُوثَانِ "لِي بَحِبْول كَي كُندگ سے" (پاره ١١٠ ركوع ١١، سوره الحي ، آيت ٣٠)

اس آیت میں بنوں کو گندگی قرار دیا گیا ہے اور اس سے بیخے کا علم فر مایا گیا ہادرتصور وفو ٹو بھی چونکہ بت ہی کی طرح صورت بے جان اور "صمر ایکنم" "ہوتی ہے۔لہذابتوں کی گندگی کی طرح تصویروں کی معنوی پلیدی سے بھی بچنا ضروری ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے اگرچہ 'بت پرستی'' کے محاورہ کے پس منظر اور بناوٹ وغیرہ کے لحاظ سے بت ایک الگ دوتشخص ' رکھتا ہے لیکن معنوی لحاظ و قابل نفرت اور صورت بے جان ہونے کی گہری مناسبت ومشابہت اور حرام ہونے کی پلیدی کے باعث بس-ع .....نام بى كافرق ب تصوير بدونو لى كاك

ہے کیونکہ بے حیائی وفیاشی اورنظر کی آوار گی وبدکاری کا دارومدار عورت کی نمائش ور پردگی اورمیک اپ زدہ حیا باختہ عورتوں کی دعوت نظارہ پر ہے اور عورت کی نمائش <sub>وی</sub>ے پردگی کا بہت برداذ ربعہ تصویر سازی وفوٹو بازی ہے اور اس کی بنیاد پرفلم وسینما وی سیار فيليويرن فوتوستوديؤ ميوزك سنشرول اورعورتول كى نمائش وتصاوير برمشمل اخبارات رسائل كاسارا كاروبارچل رہا ہے۔لبذا فدكورہ آيت كے تحت فو ٹو گرافروفو ٹوباز ندمرف فوٹو بازی کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں بلکہ بے حیائی وفحاشی کی اشاعت کے بھی مجرم ہیں اور دنیاو آخرت میں دروناک عذاب کے مستحق ہیں۔(والعیاذ باللہ)

المصور: (تيسرى آيت) تصوير كامعنى صورت وشكل بنانا اورمصور كامعنى تصوير بناني والا باورقر آن مجيد ين ارشاد به هُو الله الْحَالِق الْبَادِي الْمُصور "ونى ب الله خالق (پیدا کرنے والا) باری (عدم سے وجود میں لانے والا) اور مصور (تصویرو صورت بنانے والا) ' \_ (پاره ۲۸ ، ركوع ۲ سوره الحشر، آيت ٢٨)

اس آیت کریمہ کے مطابق خالق و باری کی طرح مصور بھی صرف الله کی ذات بالبذاشرعا اوركوئي مصورتيين موسكا اورجوكوئي مصور بننے كى كوشش كرے أس ي لعنت ہے کیونکہ بھکم حدیث' سود لینے سوددینے'اس کا گواہ بننے سودی تحریر لکھنے والے اورمصورین پررسول الله صلی الله علیه وسلم نے لعنت فرمائی ہے'۔

(كتاب الزواجر ٢٥٥ ، جلد ٢ ، مقلوة شريف ص ٢٨١ بحواله بخارى) نيز فرمايا" وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ "الله في تهارى صورتيل بناسي اورحسين صورتيل بنائيس\_(ياره ٢٨، سوره التغاين، آيت ٣، ركوع ١٥)

مذكوره آيت وحديث معلوم مواكم صورمونا خداتعالى كساته خاص بحكى اور کا مصور بنا اورتصور بنانا سخت حرام وگناہ ہے۔تصویر کا دارو مدارصورت بنانے بہے اور مظمر بتصاورے پاک ندہوگیا اپن قدم اکرم سے اسے شرف ند بخشا اور' فرمایا اللہ ی اران لوگوں پر جوتصوریں بناتے ہیں اور انہیں زندگی نہیں دے سکتے"۔ (شفاءالوالهازاعلى حضرت بريلوى بحوالميح بخارى ومندامام احمد وغيرها)

ونوبازول كيلي لمحه فكريد: حديث مذكورين حكم عمل نبوى" تصاوير سينفرت اوران ع منانے کا علم برسلمان کیلئے لحفظریہ ہے کہ جب تمہارے آقام اللی اصوروں کی وجہ سے الله علم (كعبه معظمه) مين نبيل هم عقر عق تهارامكانون دكانون دفترون مين تصوير ركهنا اورایی جگفهرنا کیونکه مناسب ہے۔کہاں الله کا گھراورکہاں تنہارے گھر۔جب دوسروں كى بنائى موكى حضرت ابراجيم عليل الله اورحضرت اساعيل ذبيح الله اورديكر جليل القدر محبوبان خدا كى تصاويرد كيمنااور باقى ركهنا آقاكوكوارانبيس توكياتمهارا ايرا غيراكى تصويروزناندو توخود بنانا 'بنوانا' رکھنا اور ان سے دل بہلانا جائز وحلال ہوسکتا ہے؟ (ہر گزنمیں) تمہارے آتا تصوير مان كاحكم كرين اور فرماكين كه تصوير بناني والول براللدكي ماراورتم تصاوير بناؤ سنو ارواللدى مارسے ذراند ورو كيا يمي مسلمانى ب كيا يمي وفادارى ب؟ نہ چھوڑو دامن احمہ بنو مت بے وفا یارو ہدامان محمد ہی جہاں کا آسرایارو (مالیکے)

اعلانِ عام: ایک جنازہ کے موقعہ پر حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا "تم میں کوناایا ہے کہدیے جا کر ہر بت کوتو ڑوے اور ہر قبر (بحد شرع) برابر کردے اور ہر والهل آئے اور عرض کی " یارسول الله! میں نے سب بت تو ڑ دیے اور سب قبریں برابر اردين اورسب تصورين منادين "\_آپ فرمايا" اب جويد چيزين بنائ كاوه كفرو الكاركركاس چيز كے ساتھ جومحم كالفيخ برينازل ہوئى''۔ (شفاءالوالہ بحوالہ مندامام احمد)

لہذا بتوں کی طرح تصویروں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہدایہ شریف میں فرمایا کردوار كى نے تصويروالا كبر الى كن كرنماز پڑھى تو مكروه بے كيونكديد وامل صنم" كےمشابہے" اور فتح القدير شرح مدايد ميس بي "اگر تصويراتي چھوٹي موكدد يكھنے ميں اعضاء كي تفعيل معلوم نہ ہوتو وہ حکم وفن میں نہیں اورا گرتصور نمایاں ہوتو وہ حکم وفن میں ہے'' ملخصا مسلمانو! لفظى آ ر لے كرفو تو بازى كى صورت ميں بت سازى ندكرواوران

بتول ہے مکانوں کی سجاوٹ نہ کرواور باغیرت بت شکن بنؤ بت فروش نہ بنو\_

اعلی حضرت: امام احمد رضا فاضل بریلوی علیه الرحمة نے فرمایا" قطعاً بیرسب تصویری معنی ُبت میں ہیں اوران کا مکان میں باعز از رکھنا ..... ناجائز وحرام و مانع دخول ملاکلہ رحمت (عليهم الصلوة والسلام) اوراس مكان مين نمازيقييناً مكروه "\_

(مجموعه عطايا القدير في حكم التصوير صفحه ٣١٨) و کھیے محققین فقہاء کرام کیسی صراحت کے ساتھ تصویر کووٹن وصنم (بت) ك مشابداوراس كے حكم ميں بيان فرمارے ہيں ، جس سے معنوى غلاظت كے لحاظ سے بتوں اورتصوروں کا کیساں ہونا صاف ظاہر ہے۔اس قدرصراحت کے باوجود بت سے'' بیراورتصور سے پیار'' کسی ذی انصاف وذی ہوش کا کا منہیں۔ بتوں کے

خلاف جہاد کی طرح احادیث میں تصاویر کےخلاف بھی جہاداوران کےمٹانے کا عم دیا گیا ہے جیما کہ آگے آرہا ہے۔

حكم وعمل نبوى: رسول الله مالين الدين مدكروز كعبه معظمه كاندرتشريف فرما موا وبال حضرت ابراجيم حضرت اساعيل حضرت مريم اور ملائكه كرام عليهم الصلوة والسلام كل تصورین نظر پڑیں۔ پس آپ ویے ہی بلٹ آئے اور آپ کے تھم سے جنتی تصویری منقوش تھیں' سب مٹادی گئیں اور جتنی مجسم تھیں سب باہر نکال دی گئیں جب تک کھبہ

فوثوبازى وتقوير مازى كشديد ترام وگناه بوخ كاييان جواب:جورستش كيلية تصويرينا كي اوراس كى بوجاكرين وه تو كافر بول كاورات عفروا سفعل بدكے باعث ان كاعذاب تو بہر حال شديدترين ہوگا مگر جومسلمان كہلائيں اور بوجا کی بجائے کسی اور غرض سے تصویر بنا کیں 'بنوا کیں وہ کا فرتو نہیں مگر فاسق ہوں مے اور اگر چہان کو کفار کی طرح شدید عذاب نہ ہوگا مگران کے اپنے حق میں ان کا عذاب بھی اس بخت بدمملی کے باعث سخت تر ہوگا اور وہمخش اس وجہ سے نہیں چکے جا کیں مے کہ انہوں نے پرستش کیلے تصور نہیں بنائی تصور صرف پرستش کیلئے بنانا ہی منع نہیں (وہ تو ویسے ہی کفر ہے) بلکہ اس کی ممانعت کی اصل وجہ تخلیق خداوندی کی مضابات و مثابہت ہے جس کا حدیث میں صراحت سے ذکر ہوا ہے۔ اس لئے نہ کوئی دھو کہوے نہ کوئی دھو کہ کھائے۔ حدیث میں علت ممانعت دائی ہے اس میں تاویل کی گنجائش نہیں۔

اعتراض بعض روایات سے تصاویر کا جواز بھی مفہوم ہوتا ہے۔

جواب از حدیث ابن عباس: ایک فض نے حضرت ابن عباس واللي كے باس وض كى كە "ميرا ذرىعيدمعاش تصويرسازى بے" فرمايا ميس نے رسول الله مالا يا سے سنا ب كرد جس نے كوئى صورت بنائى بے شك الله است عذاب فرمائے كا يمال تك كروه تصوير ميں روح ڈالے كيكن وہ اس ميں روح نہ ڈال سكے گا' (اورعذاب ميں مبتلارہے گا) یا کرعذاب اللی کے پیش نظراس مصور نے سخت آہ بھری اوراس کے چیرہ کا رنگ زرد ہو كيا-اس برآپ نے فرمايا "افسوس تھے اگر توباز ندرہ سكے تو درختوں كى اور ہر غير ذى روح كى تصوير بناك \_\_ (مفكلوة شريف ص ٢٨٦ بحواله بخارى)

معلوم ہوا: کہا گر کہیں کسی تصور کا جوازمفہوم ہوتو اس سے مراد کسی غیر ذی روح کی تقوير وعمارات ونقش ونگار وغيره مول ك\_وه كسى ذى روح ليعنى حيوان و جائداركى

مدیث ندکور میں ایک بی حکم میں بت اور تصویر کے خلاف یکسال اقدام اور ان کوتو ڑنے اور مٹانے کے برابر کی سطح پڑھمل وسلوک کے علاوہ ان کے اعادہ وروبارہ بنانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل شدہ دین کے ساتھ (اعتقاد آیا عملاً) کفروا تکارے تجیر کیا جانا نہایت ہی قابل توجہ اور لائق اجتناب ہے۔ (خبر دار ہوشیار)

كرزه خيز وعيد شديد: رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا" قيامت كوجنم سالك گردن نکلے گی .....وہ کہ گی میں تین فرقوں (کے دبوچنے کیلئے ان) پر مبلط کی گئی ہوں۔ مشرك بدوهم ظالم اورمصورين "..... (تصويرين بنانے والے) (منداح زندى) نیز فرمایا" بے شک روز قیامت سب دوز خیوں میں زیادہ سخت عذاب اس پر

ہےجس نے کسی نی کوشہید کیا ایا کسی نبی نے جہاد میں اے آل فرمایا یا ظالم باوشاہ اوران تصورين بنانے والے مصورين بر"۔ (مندامام احمد، طبرانی)

فر راعور فر ما بیئے: تصویر سازی وفوٹو بازی کتناعظیم گناہ ہے۔اس جرم و گناہ کا کتا شدیدعذاب ہےاورمصورین وفوٹو گرافروں کا حشر وعذاب کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ مشرکوں ظالموں اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں قبل ہونے اور اُن کو شہید کرنے والے کا فرول کے ساتھ یعنی مصورا گرچہ خود کا فرومشرک نہ ہوائے اس جرم و گناہ کے باعث اس كاحشر وعذاب اليے كافرول ظالمول كے ساتھ موگا۔ (معاذ الله استغفر الله) مشابهت خلق الله: رسول الله مَا الله عَالَيْ إلى الله عَلَيْ الله كَن ويك مصورين كيليّ بهت سخت عذاب ہے۔ قیامت کو ان لوگوں کا عذاب شدید تر ہوگا جو تخلیق خداوندی کی مضابات ومشابهت كرتے ہيں'۔ (مشكوة شريف ص ٣٨٥)

اعتراض: اتناشد يدواشد عذاب ان كيليح هو گاجوعبادت كيليے تصويريں بنا كيں مح اوران کی پوجا کریں گے۔

تصویرند ہوگی کیونکہ گناہ وممانعت جاندار کی تصویر بنانے کی ہے جبیبا کہ محکم مدیث تقویر میں روح ڈالنے کے ذکر سے واضح ہوا۔

اعتر اص : تصویر کے حرام و گناہ ہونے کے متعلق جود لائل ندکور ہوئے ہیں ان کا تعلق مصوروفو ٹوگرافریعن تصویر بنانے والے کے ساتھ ہےنہ کہ تصویر بنوانے والے کے ساتھ چواب: وینی دنیاوی لحاظ سے میہ بات مختاج وضاحت نہیں کہ کسی جرم و گناہ میں مقع لوگ شریک وشامل ہوں گے وہ سب مجرم و گنبگار ہوں کے جیسے سود لینے والا سوددیے والائشراب پینے والائشراب پلانے والا فل وچوری میں شریک ومعاون بننے والا اورای طرح تصویر بنانے والا 'بنوانے والا۔اوپر حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ''جس کھریں تصویر ہوملا نکدرجمت داخل نہ ہوں گے' حالا نکہ اہل خانہ خود تصویر بنانے والے نہیں مگر تصویر رکھنے کے باعث وہ فوٹو گرافر کے معاون وشریک جرم ہوکر ملا تکہ رحمت کی جلوہ گری سے محروم ہو گئے۔قرآن پاک کا فرمان ہے کہ''گناہ وزیادتی کے کام میں تعاون نه كرو"\_ (شريك جرم ند بنو) (پاره ۲ ، ركوع ۵ ، سوره المائده ، آيت ۲)

اعتراض: جس تصویر کا بنانا گناہ ہے وہ دی وللمی تصویر ہے جبکہ کیمرہ کی تصویر عکی ہے جواب: ندکورہ دلائل کے مقابلہ میں ایس بے دلیل اور متکھردت خیالی باتوں کی کوئی مخجائش نہیں ۔ جب نصوص صریحہ میں کوئی ایسی تقسیم وتفریق نہیں تو کسی اور کوالیں حیلہ سازی کا کیاحق ہے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مصور وتصویر پر لعنت فر مائی ہے۔ تصویر سازی کے کسی طریقہ و ڈریعہ کی تخصیص نہیں کی۔لہذا دستی وقلمی وعکسی جس طریقتہ سے بھی کوئی مصور جاندار کی تصویر بنائے گاوہ لعنت کامستحق ہوگا۔ تھم شرعی مصور وتصویر کا عائد ہے کسی مخصوص طریقہ پرنہیں ۔لہذا جب عکس کے ذریعہ تصویر بنادی عکس ختم ہو گیا اورتضوريكا جرم ثابت ہو گيا۔ آئينہ و پانی وغيرہ ميں عکس كا آنا غيرا ختياري و ناپائيدار چز

فوبازى وتصوير سادى كشديد حرام وكناه وخاكابيان ے جوصاحب علس کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے جبکہ تصویر اختیاری و ذاتی فعل اور ائدار چیز ہے جس میں صورت جم جاتی ہے۔ لہذاعکس وتصویر میں فرق نہ کرنا اور تصویر ربھی محض عکس مجھناعقل ولقل کے خلاف ہے۔الی خیالی باتوں سے نفس کوتو بہلایا جا سل بے گرشر ایت کا حکم نہیں بدلا جاسکتا اور جرم وگناہ سے پاک دامن نہیں ہوسکتا۔ ے جب سرمحشر وہ پوچیس کے بلا کر سامنے كيا جواب جرم دو كي تم خدا كے سامنے

اعتراص: زندہ آدی کے پورے جسم کی تصوریو ممنوع ہے مرصرف چرہ کی تصور ممنوع نہیں جیسا کہ عام رواج ہاس لئے کہ دھڑ کے بغیر محض چہرہ سے زندہ نہیں رہ سکتا۔

جواب بی اس غلط بھی تصویر کے معنی سے بے تو جھی اور مذکورہ نصوص صریحہ کے سراسر ظاف ہے۔تصویر کے لفظ ومعنی پرغور کیا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ تصویر کا دارومدار ہی صورت وچرہ بنانے پر ہے۔ اگر صورت بنائی ہے تو تصویر ہے اور صورت نہیں تو تصویر نہیں (جم کے باقی حصہ ہے کوئی غرض نہیں) حدیث و فقہ میں اس مسلد کی پوری وضاحت ہے کہ وقصور سربر بدہ ہویا چرہ مٹادیا ہویا سراور چرہ کو کھر ج ڈالا ہویا دھوڈ الا الله ممانعت نبين "\_(بهارشر بعت حصد سوم ،ص ١٦٩ ،حوالدر دالحتار مداييشريف ص ١٠١) احاديث مباركه:سيدناجريل امين عليه السلام في حضور صلى الله عليه وسلم عوض كيا "تصویرول کے سرکافنے کا حکم فرماد بیجئے کہ ان کی بیئت درخت کی طرح ہوجائے"۔ (ابوداؤ دشریف وترندی ونسائی شریف)

سيدنا ابو بريره والفيد نے فرمايا "صورت سرے ساتھ ہے ليل جس چيز (تصوری) کاسرنہیں وہ صورت نہیں''۔ (طحاوی شریف) امام اعظم والنيئة الوصنيفة نے فرمايا" جب تصور يكاسر نه بهوتو تصورتبيل" (جامع صغير)

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَخْسَ اللهَ وَيَتَقَوْ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ( وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَخْسَ اللهَ وَيَتَقَوْ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ( وَمَا اللهَ وَيَتَقَوْ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ آيت ۵۲ )

"اورجوالله اوراس كرسول كالحكم مانے اور الله سے ڈرے اور پر ہيز گارى كرے اور يہ بيز گارى كرے اور يہ بين "-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ

رسول الله مَا لَيْنَا فِي فِر مايا ' جس نے أمت ميں فساد و بدعت كے وقت ميرى سنت رِكُمل كيا' أس كيلئے سوشہيد كا ثواب ہے' ۔ (مشكلوة شريف)

alkende kalendar de sikiliku alemende kalendar de sikiliku

ے مسلماں ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے
مسلماں ہوں میہ کہد دینا بہت آسان ہوتا ہے
خلاف ہیمبر کسے را گزید
کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید
(از: شخ سعدی میلید)

الحمد للله: فدكوره نصوص صريحه عقلاً نقل اعتراض كالممل ابطال موكيا-ا كريباعتراض معقول ہوتومیت ومردہ انسان کی تصویر جائز قرار پائے۔ ( کیونکہ وہ زندہ نہیں) حالانکہ کو کا بھی اس کا قائل نہیں لہذا مسئلہ تصویر میں جسم ودھڑ اور زندہ مردہ کی بحث غیر معقول ہے۔اگر معترض کی نظر میں کوئی مشتبہ تول ہوتو اس تحقیق کے مطابق اس کی تاویل ہوگی یاوہ غیر معقول اورخلاف اجماع وجمہور اور غیر مفتی بہ ہونے کے باعث قابل رد ہوگا۔ مزید تفصیل فاوی رضويه كتاب عطايا القدير في حكم التصوير "مين ملاحظ كر سكت بير ویٹر بولکم بعض علاء نے تبلیغی نقط نظر سے مودی دویڈ پوللم کے جواز کا جوفتو کا دیا ہے وه عقلاً نقل سراس غير تحقيقى باوراس مي ثيليويرن گهرون مين ركھنے كى ترغيب اور كى وی کا تحفظ پایا جاتا ہے اس لئے کہ گھر میں ٹی وی ہوگا تو اس میں نام نہا دہلیغی کیسٹ لگا کردیکھی دکھائی جاسکے گی۔الغرض ٹیلیویژن چھوٹاسینماہے جوبے پردہ ٔ حیاباختہ عورتوں ا ا یکٹرسوں کی حسن فروشی وقعی وسروداورنظر کی بدکاری کے باعث بالعوم چھکلہ کامنظر پیش كرر ہا ہے۔ گھروں كے ماحول ونئ نسل كو بگاڑ رہا ہے اور معاشرہ كو بے حيائي وفر كي تہذیب کی آگ میں جھونک رہا ہے۔الہذا تبلیغی بہانہ سے ٹی وی کی ترغیب و تحفظ اور گھروں میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ویڈیو کو جائز قرار دے کرتصویر کونا جائز قرار دیے کی بھی کوئی اہمیت وافادیت ہاتی نہیں رہتی جیسا کہ بعض علاء نے تصویر کونا جائز اور ویڈیج فلم کو فائز قرار دے کر دورنگی پالیسی اختیار کی ہے۔ نائب مفتی اعظم تاج الشریعیہ حضرت علامه مفتى محمد اختر رضاخان صاحب بريلوى مدظله العالى نے اپنی صحیم كتاب

"في وي اورويد يوفلم كا آبريش "مع شرع حكم

میں اس مؤقف کار ڈبلیغ فرمایا ہے۔ (جزاہ اللہ خیر الجزاء) کتاب انجمن انوار القادریہ کراچی نے شائع کی ہے صفحات ۱۵۲ میں کتاب ۲۰ روپے مع ڈاک خرج بھیج کر مکتبہ رضائے مصطفے چوک دارالسلام گوجرانو الدسے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قرآن مجيدين -:

" فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمَه

لعنى تم ميں سے جو يەم بيند (رمضان كا) پائے ضروراس كروز ركے" (پاره۲، رکوع)

بحكم شریعت اس فرمانِ خداوندی كے تحت بر (مكلف غيرمعذور)مسلمان پر او رمضان كروز عفرض بين بشرطيكه وه ماه رمضان پائے اوراس كے نزو يك اس كا ثبوت ہوجائے ۔ تغییرصاوی وغیرہ میں فرمایا:

علمه ا ما بان يكون رآه او ثبت عنده يعنى روزه ركھنے كيلئے ہلال رمضان كاعلم ہو۔اس طرح كهاس كود كھے يااس كنزوكياس كاثبوت بوجائي (صاوى ١٨٥٥)

لبذاجب تك ماه رمضان كو يانا اورأس كے جاند كا ہونا ثابت نہ ہواس وقت تك برنیت رمضان روزه رکھنا شرعاً ناجائز وحدودِ اسلام سے تجاوز ہے اور جب ماور مضان کا جُوت ہوجائے تواس وقت تک رمضان کا اختیام وروزہ کا چھوڑ ناجائز نہ ہوگا جب <del>کہ ہلال</del> رمضان سے بردھ كرعيد كے جاند كا ثبوت ند ہو۔ كيونكدرمضان المبارك كا ثابت شده روزه چھوڑنے کیلئےروز ہر کھنے کی بنسبت شریعت اسلامیدیس بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ ثبوت ملال كيلئے فقه اسلامی اور حضرات فقهاء ومجتهدین رحمة الله علیهم اجمعین کی تقریحات کی روشی میں (اگر چاندنظرندآئے تو)شہادت شرعی یا خرمستفیض کی ضرورت ہاور خبر مستقیض کی تعریف ہیے کہ "جس شہر میں جا ندد مکھا گیا ہے وہاں سے متعدد

درباره عيرومفان ريد يوليليفون كاعلان كابيان

جاعتیں دوسرے شہر میں آئیں اور اُن میں سے برخص سے بیان کرے کہ جس شہر سے ہم آئے ہیں بے شک اُس شہروالوں نے جا ندو کھے کرروز ہرکھا''۔ (روالحا رجلد ۲،۹۰۲) اس سےصاف ظاہر ہے کہ اگر چہ کی شہر میں خط تار اخبار مليفون مليورون اورریڈید کی کے ذریعے متنی ہی اطلاعات واعلانات ہوں ان سے قطعاً چا ند کا شوت نہیں ہو سكتا اوران كى بناء پرروزه چھوڑ نا اور عيد منانا تو در كناران سے روزه ركھنا بھى لازم وجائز نہیں۔اس لئے کہ بیرند شہادت ہے نہ خبر مستقیض \_ کیونکہ شہادت میں گواہوں کا روبرو ہونا ضروری ہے اور خبر مستفیض میں متعدد جماعتوں کا آنا لازم ہے اور بیاطلاعات و اعلانات محض ہوائی و کاغذی ہیں جن کے ساتھ کوئی ایک فرد بھی نہیں پہنچا، بلکسب کچھ پس پردہ ہوتا ہے۔ لہذاالی اطلاعات واعلانات سے روزہ یا عید کا اثبات کرنا اور انہیں خرستفیض یا تو اتر شرعی قرار دینا سیح نه ہوگا۔اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرایک شہر میں چاند کا ثبوت ہوجائے تو خبر مستفیض وشہادت شرعی کے بغیر سارے ملک یا ساری دنیا پراس کا اطلاق نہ ہو سکے گا بلکہ ہرشہر میں احکام شریعت کی روشنی میں وہاں کے حالات ك مطابق فيصله وعمل موكا اور دوسر عشمرول سے روزہ وعيد كى موصول مونے والى خرين اگرچه سچي مون يهان كيليح جت وقابل عمل نه مون گي جب تك شهادت وخبر متنفيض موصول نه ہو۔اس مسلم پراجماع ہے جس کی تفصیل فتح القديروغيرہ كتب معتبرہ میں موجود ہے۔البتہ جس شہر میں حاکم اسلام قاضی شرع اور مفتی دین یا اجتماع مسلمین كحضور شرعى طورير جاندكا ثبوت موجائ تواس كاعلان سار يشهرو المحقدديهات ميس جى كافى ہاور وہاں كے بر مخص كا جا ندكوخود و يكھنا يا شہادت سنسنا ضرورى تہيں ہے۔ الغرض شهر كو المع والمحقدد يهات شهر مين شار بول كاورشهر كا اعلان وبال تك كافي مو گالیکن دوسرے شہر میں جا ند کے ثبوت کیلئے کسی شہر کے مض اعلان کی بجائے مستقل طور پرشهادت شرعی وخیرمستفیض کا بونا ضروری ہے جبیا کداس پراجماع منقول بوا بہوت



تیسری حدیث:ایک اعرابی نے نی مالی ایک خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی "میں نے رمضان کا جا ندر یکھا ہے'' فرمایا'' تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں'' عض ک' ان الله کے رسول بین ویتا ہے کہ محمد (سی اللہ کے رسول بین وعض کی "ان "فرمايا" اے بلال الوگول ميں اعلان كردوك كل روزه ركھيں" \_ (ابوداؤد ترندى) معلوم ہوا کہ ثبوت ہلال کیلئے رویت یا شہادت درکار ہے اور چونکہ آلات جديده ميں شہادت نہيں ہوسكتي اس كئے محض ريثريؤ ٹيليفون وغيرہ كي اطلاع واعلان پر روزہ رکھنا اور روزہ چھوڑ نا حدیث پاک سنت نبوی اور حکم شرعی کے خلاف و نا جائز ہے نیز یہ کہ رمضان کے جاند میں دو گواہ بہتر ہیں ورنہ بحالت ابرایک گواہ بھی کافی ہے لیکن بلال عيديس ابروغبار كي صورت بيس كم ازكم دو كواه ضروري بين اورا كرمطلع صاف جوتو-بہرصورت زیادہ تعداد کی ضرورت ہے کیونکہ مطلع صاف ہونے کے باوجود سارے شہر مين صرف ايك دوكا جاندو كيمنانا قابل يقين وغيرمعترب والتفصيل في الكتب سيدنا فاروق اعظم والذيخ نفرمايا اكر ١٠٠٠ رمضان كودن مين جاند ديكهوتو روزه نه چھوڑ ویہاں تک کہ شام ہوجائے یا دوعاول مسلمان گواہی دیں کہ انہوں نے کل شام کو چاندد يكها تفا"\_ (رساله ابن عابدين، كشف الغمه)

سیدنا ابن عباس طافی: حفرت کریب فرماتے ہیں میں ایک کام کیلیے حفرت امیر معاویہ دانشنے کے پاس شام میں حاضر ہوا اور وہیں رمضان المبارک کا جا تد ہوا اور میں نے جمعہ کی رات کو چا ندو یکھا چرمبینہ کے آخر میں مدیند منورہ حاضر ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عند نے مجھ سے جا ندے متعلق بوچھا میں نے عرض کیا ،ہم نے جعد کی رات کود یکھا تھا"فرمایا" تونے بھی دیکھا؟"میں نے عرض کیا" ہاں!اورلوگوں نے بھی ويكها اورروزه ركها اورحضرت معاويدرضي اللدعنه ني بحى روزه ركها يس حضرت ابن

ہلال کے اس طریقة شرعی کو بااصطلاح فقه طریق موجب کہاجا تا ہے اور لفظ شہادت خوو و یکھنےوالے کی شہادت شہادت علی القصاء شہادت علیٰ کتاب القاصٰی سب کوشامل ہیں۔ شہادت میں جس طرح گواہ کا حاضر وموجود ہونا ضروری ہے اس طرح بی بھی لازم ہے كه كواه صحيح العقيده سي وتمبع شريعت موكيونكه كسي مخالف المسننت اور بدعقيده وبعمل مثلا تارك نماز ومشت بجرے كم داڑھى كترانے منڈانے والے فساق كى شہادت شرعاً مقبول نہیں جبیسا کہان کی امامت اقامت اور اذان درست نہیں \_ان امور کیلئے سیح العقیدہ سی اورصا کے وہتقی مسلمان ہونے جا ہئیں۔

# چاند کے متعلق''مدینہ کے چاند'' کی ہدایات

صدیث تشریف:رسول الله طالی الله طالی از دوزه نه رکه وجب تک چانم نه دیکهواور افطار نه کرو جب تک چاند نه دیکهواوراگر (۲۹) کوچاند نظر نه آئو (۴۹ون کی) گنتی پوری کرو''۔(مفکلوۃ شریف)

اس کی شرح میں ملاعلی قاری علیدالرحمة الباری فرماتے ہیں " یعنی بحالت ابر رمضان میں ایک عاول اور عید میں کم از کم دوعاول و پر بیز گار گواہوں کی شہاوت ہے جب تک تمہارے پاس ثبوت نہ ہواس وقت تک بدنیت رمضان نہ روز ہ رکھواور نہ عید كرو"\_(مرقات جلدام، ص٥٠٠)

دوسرى حديث: رسول الله مالية المانية المان على مروزه ركونها عدد كهر كرعيد كرو اورای سے قربانی کرواوراگر (۲۹ شعبان یا۲۹ رمضان کو) جا ندنظر ندآئے تو تمیں دن پورے کرواور اگر دومسلمان اور دوسری روایت کے مطابق دوعاول و پر ہیز گارشہادت دين توروزه ركھواور عيد كرؤ "\_ (منداحر، نسائي شريف، كشف الغمه امام شعراني ) بوقت فسادسنت کا تواب: "میرے بعد جومیری مرده سنت کوزنده کرے جتے لوگ اس بمل كريس كان كواب ميس كى كي بغيراس سنت كونده كرنے والےكوان سب كربرارواب طيكا"\_(تندى شريف)

"جس نے میری سنت زندہ کی محقیق اُس نے مجھے زندہ کیااور جس نے مجھے زندہ كياروه مير بساته جنت يل موكا"\_ (شفاء شريف)

"جس نے میری سنت سے محبت کی اُس نے جھ سے محبت کی اور جس نے جھ ے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا'۔ (ترندی)

"أمت مي بوقت بدعت وفساد جوميري سنت يرعمل كرے كا أسے سو شهیدوں کا ثواب ملے گا''۔(شفاء شریف)

"میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑیں۔جب تک تم اُن سے وابسة رہو گے ہر گر گراه نه دو گ\_الله کی کتاب اوراس کے رسول کی سنت'\_ (مشکوة)

"أس ذات كي قتم جس ك دست قدرت مين محد (مناتيكم) كي جان إرار مویٰ علیہ السلام ظہور فرمائیں اورتم مجھے چھوڑ کران کی اتباع کروتو یقینا سید ھے راستہ سے بھٹک جاؤ اور اگر وہ بحیات ظاہری زندہ ہوتے اور میرا زمانہ نبوت پاتے تو البتہ ضرورميرى التاع فرماتے"\_(دارى)

"جس نے میری اقتداء و پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے میری سنت سے رو گردانی کی وہ میرانہیں ہے'۔ (شفاء شریف)

"سنت برعمل بدعت سے بہتر ہاورسنت کے ساتھ تھوڑ اعمل بدعت کے التحذياده عمل بہتر ہے"۔ (شفاءواحم) عباس رضى الله عند نے فرمایا "جم نے تو (ایک دن بعد) ہفتہ کی رات کو چا ندو یکھا ہے پس ہم روزے رکھیں گے۔ یہاں تک کرتمیں دن پورے کریں یا (۲۹ کو) جا ندو کھ لیں''۔ میں نے عرض کیا'' حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کادیکھنا اور روزے رکھنا آپ کیلیے كافى نبيس؟" ـ فرمايا د نبيس - بميس رسول الله كاليفي في الى طرح فرمايا ي" \_ (مسلم شريف جلدا بص ٣٣٨)

معلوم ہوا کہ مختلف مقامات پر وہاں کی رویت وشہادت کے لحاظ سے روزہ و عید کا ایک دن نه ہونا اسلامی وحدت کے خلاف نہیں۔ نیزیہ کہ جب تک اپنے شہر میں ثبوت شرعى نه هوأس وقت تك حضرت امير معاويه رضى الله عنه جيئے جليل القدر صحابي كا اینے ہاں جاندو کھنااور حفزت کریب جیسے بزرگ تابعی کا تنہااطلاع دینا بھی دوسرے شهر میں کافی نہیں' چہ جائیکہ ریڈیووغیرہ کی مجہول وغائبانہ اطلاع واعلان پر ملک بھر میں عمل کیاجائے اوراس پرعیدورمضان کادارومداررکھاجائے۔(والعیاذ باللہ تعالی) اللُّهُمُّ ارْزُقْنَا إِتِّبَاءَ حَبِيْبِكَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ

دورفتن میں سنت برعمل کی اہمیت و کیفیت

سنت سے وابستی بمخرصادق بی خیب دان طالی اے فرمایا ﴿ ﴿ "میرے بعدتم میں سے جوزندہ رہے گاوہ بکثرت اختلاف دیکھے گا'پس ایے وقت میں تم میری سنت اور میرے راشدین ومہدیین خلفاء کی سنت لازم پکڑؤاس پر قائم رہواورا ہے مضبوطی سے تھا مواور (میری سنت ومیرے خلفاء کی سنت وطریقہ کے خلاف) نئ نئ با توں سے بچو کیونکہ (سنت واصل شرعی کےخلاف) ہرنی بات بدعت ہے اور ہرالی بدعت مگر اہی كاباعث ب"\_(مفكوة شريف)



# در بارہ رویت ہلال علمائے کرام ومفتیان عظام کے فرآوی اعلى حضرت امام المسنّت مجدودين وملت الشاه امام احمد رضاخان فاصل بريلوي وعيد

"شریعت مطبره نے دربارہ ہلال دوسرے شہر کی خبر کوشہادت کافیہ یا تواتر شرعی بربنا فر مایا اوران میں بھی کافی وشرع ہونے کیلئے بہت قیود وشرا لط لگا ئیں جن کے بغیر ہرگز گوایی وشهادت تک بکارآ مزمیس اور پُر ظاهر که تار (اور بالکل اسی طرح ریزیو شیلیفون وغیرہ) نہ کوئی شہادت شرعیہ ہے 'نہ خبر متواتر \_ پھراس پر اعتاد کیونکر حلال ہوسکتا ہے .... جوتار (اورای طرح ریڈیو) کی خبر برعمل جا ہے اس پر لازم کہ شرعا اس کا موجب وملزم ہونا فابت كرے مرحاشان فابت ہوگا جب تك بلال مشرق اور بدر مغرب سے نہ چکے پھرشرع مطہر پر بےاصل زیادت اور منصب رقیع فتوی پرجرات كس كنة؟ والعياذ بالله سجانه وتعالى \_ اوريه خيال كه تار (ريديو وغيره) مي خرتو شہادت کافی کی آئی محض ناوانی کہ ہم تک تو نامعترطریقہ سے پیچی۔

نی سالین کخرے زیادہ معتر خرکس کی پھر جو حدیث نامعتر راویوں کے ذرىيدسے آئی۔ كول يائي اعتبار سے ساقط موجاتی ہے"۔

'' مجرد حکایت پر اصلاً التفات نہیں بلکہ یا تو اینے معائنہ کی شہادت ہو یا شهادت پرشهادت یا قضاء پرشهادت یا شرعی شهرت (استفاضه) پیمسکله بهت ضروری الحفظ ہے۔نہ صرف عوام بلکہ آج کل کے بہت مدعیان علم بلکہ بعض ذی علم بھی ناواقف پائے ''۔﴿ ﴾' ليقين دوطرح كاموتا ہے ايك شرعى كه طريقة شرع (شهادت واستفاضه وغیرہ) سے حاصل ہو۔ دوسراعر فی کہ باوجود عدم طریقہ شرعی صرف اینے مقبولات و مملمات یا تجربیات ومشہوردات وقرائن خارجیہ کے لحاظ سے اطمینان حاصل ہو

انتباه: "يقينالوگوں پرايك ايباز مانه آئے گا كه جس ميں ميري سنت پراني موجائے گی اور بدعتیں نئ نئی ہوں گی جواس وقت میری سنت کی اتباع کرے گاغریب وتنہارہ جائے گااور جولوگوں کی بدعتوں کی اتباع کرے گا اس کے ساتھ پیاس اور اُس سے زیادہ لوگوں کا جھا ہوگا''۔صحابہ نے عرض کی''اس زمانہ میں سنت کے پیروکار کس طرح ہوں گے؟" فرمایا" جس طرح نمک یانی میں پچھلتا ہے ( فتنوں کے زور و بدعتوں کے شور سے)اس طرح اُن کے قلوب پھلیں گے" عرض کیا"اس دور میں وہ کس طرح زندہ ر ہیں گے؟ ''فرمایا'' جیسے کیڑا سر کہ میں''عرض کیا'' یا رسول اللہ!وہ اینے دین کوئس طرح محفوظ رکھیں گے؟ "فرمایا" بھیے ہاتھ میں آگ کا اٹگارا اگرتم اسے گرا دوتو بھ جائے گااورا گرہاتھ میں رکھواور مٹی بند کرلوتوہاتھ جلے گا'۔ (تفییرروح البیان)

سوچنے کیا یہ وہی وقت تو نہیں آگیا؟

عالم كى د مددارى:

جب فتنول يا فرمايا بدعتول كاظهور جواور ميرے صحابہ كو برا بھلا كہا جاتا ہواس وقت عالم کوچاہئے کہا ہے علم کا اظہار کرے (اور حق کا اظہار کرے) پس جس نے ایسا نه کیا اس پرالله کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ الله نه اس کا فرض قبول فرمائے نفل (مرقات شریف)

## علماءكواننتاه:

"علماء انبیاء کے وارث ہیں'جب تک وہ دنیا کی طرف ماکل نہ ہوں اور حکمرانوں ہے میل ملاپ نہر تھیں۔ جب وہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور حکمرانوں سان کامیل ملاپ ہو گیا توان سے بچودہ دین کے چور ہیں''۔ (كشف الغمه ، كمتوبات شيخ محقق)



دربار وعيد ورمضان ريد يوثيليفون كاعلان كابيان

دوسرے شہر کیلئے طریق موجب نہیں۔اس لئے اعلان محض دوسرے شہر میں شبت ہلال نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم (شارح بخاری مفتی محدشریف الحق امجدی خادم دارالا فتاء بریلی يثريف، بتاريخ ٧ ذ والحجبه ٨٥هـ)

حضور مفتى اعظم عطيد في الواقع بطريق موجب بوت شرى نه موكا اورجب تك شرع ثبوت نه موجائے رویت ہلال مان لینا ناجائز۔ قاضی القصاۃ مویاخودسلطان كى كائجى ريد يو پراعلان دوسر عشركيليج برگزمعترنبيس موسكتا - ﴿ فَمَن جِهة الشرع ہرگز لازم نہیں کہ ایبا انظام کیا جائے کہ سارے ملک میں ایک ہی روز روزہ شروع ہو۔ایک ہی روزختم اورایک ہی روز ملک جرے مسلمان عیدمنا کیں اوراس کیلیے قاضی القصناة بنايا جائے \_ ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم \_ والله تعالى هوالهادى وهوتعالى اعلم\_(شَهْرادُه اعلى حضرت مفتى اعظم) فقير مصطفى رضا خال غفرله بريلي شريف (تقيديق: چه علماء اعلام .....

محدث العظم يا كستان عندين ريديوكااعلان نه جانده يكف كي شهادت باور نظم قاضی پرشہادت ہے اور نہ خرمستفیض ہے۔ البذارید یو کا اعلان عید کے جاند کے متعلق قطعاً معتبرنہیں \_خواہ اعلان کرنے والا قاضی وحاکم سی ہویا غیرسی ہو۔جوحضرات ریدیو کے اعلان وخر پرروزہ ترک کرنے اور عید منانے کا فتوی دیتے ہیں انہیں چاہیے کہوہ اپنے نتوی پر نظر ٹانی کریں اور فقہاء کرام کے سیح مسلک کے مطابق اپنے فتوی سے رجوع کا اعلان کریں ورنداُن کے فتوی کی وجہ سے جن مسلمانوں کے روزے برباد ہوئے وہ اُن کے ذمہ دار ہوں گے''۔

( فقير ابوالفضل محدسر داراجم غفرله ، ٩ رمضان المبارك ١٣٧٧هـ )

جائے۔ ناواقف لوگ مدرک عرفی وشرعی میں تفرقہ نہ جان کراسے کافی و وافی دلیل شرعی ممان کرتے ہیں۔ حالاتکہ بیصر تے خطاہے''۔

نیلی گراف میلیفون' اخبار' جنتری' بازاری افواه سب محض باطل و نامعتر ہیں۔ ﴿ ﴾' علامہ شامی نے توپیں سننے کوحوائی شہر کے دیہات والوں کے واسطے ولائل ثبوت ہلال سے گنا''(نہ کہ دوسرے شہروتمام ملک کیلئے)

(ازكى الهلال، البدورالا جله، طرق اثبات بلال، فآوي افريقه، تالع شهر)

صدرالشر لعيد عشيد " أيك جكه عاند مواتو وهصرف وبين كيلي نبيس بلكه تمام جهان كيلئ بي كردوسرى جكد كيلي اس كاحكم صرف اس وقت بي كدان كزويك اس ون تاریخ میں جا ند ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہوجائے لینی ویکھنے کی گواہی یا قاضی کے تھم کی شہادت گزرے یا متعدد جماعتیں وہاں سے آ کر خرویں کہ فلاں جگہ جا ند ہوا ہاوروہاں کے لوگوں نے روزہ رکھا ہے یا عید کی ہے'۔ ﴿ ﴿ " تاریا شیلیفون سے رویت ہلال ثابت نہیں ہوعتی' نہ بازاری افواہ اور جنتر یوں اورا خباروں میں چھیا ہوتا کوئی ثبوت ہے''۔ (بہارشریعت)

# شارح بخارى وحضور مفتى أعظم عالم اسلام

**الجواب: مرکزی رویت ہلال تمیٹی یا قاضی القصاۃ کا اعلان جہاں سے وہ اعلان کر** رہا ہے۔ صرف ای شہراوراس کے محق دیہات کیلئے طریق موجب ہے۔ دوسرے شہر اوراس کے لواحق کیلئے ناکافی قاضی کا اعلان خواہ وہ کسی ذریعہ سے ہو۔اس کے حدود شہر میں معتبر ہے۔اس کے حدود شہر سے باہر غیر معتبر ہے۔ توپ کی آ واز قنادیل کی روشی رویت ہلال کا اعلان ہے جواس شہر اور اس شہر کے دیہات میں شرعاً معتبر ہے۔ ایک شہر سے دوسرے میں ثبوت رویت کیلئے طریق موجب شرط ہے۔اعلان قاضی

کیا جاسکتا اوراس کے ماتحت روز ہ رکھنا شرعاً جائز نہیں''۔ (علامه ابوالحنات سابق صدرهميعت علماء ياكتان) (نوائے پاکستان لا مور ۱ امنی 1900ء ماہنامہ ماہ طیب کوٹلی لوہاراں جون 1900ء)

محدث امرونهي عطية (استاذ ومرشد غزالتي زمال علامه احرسعيد كأظمى): "اگرصدرمملکت یا قاضی القصاة ثبوت شرعی کے بعد بذر بعدر ید بورویت بلال کااعلان كرية كيابور علك كيليح كافى ع؟" الجواب:"ريديو كاعلان سرويت بلال قواعدش شريف ك خلاف بديد يوكااعلان مركزشر يعت مين معتبرنين"-(حضرت مولانا)محرخلیل کاظمی (محدث امروہی)عفی عنہ

محدث کچھوچھوی میں ابرااعلان وہ قاضی کے صدود قضا تک محدودرہےگا۔ دومروں پر جحت نہیں ۔ لہذا مدار دویت پر ہے یا شہادت شرعیہ پر

(محدث اعظم کچوچهوی) فقیرابولها مدسید محمد غفرله کچهو چهتریف

عليم الامت مفتى احمد يا خال تعيمي منه: " عاند مين ريزيو وغيره كسى چيز كا اعتبار نہیں اور ان سے جاند کا ثبوت نہ ہوگا' نہ شرعی احکام اس پر مرتب ہوں گے جو خرابیاں اور دشواریاں تاروشلیفون میں ہیں۔اس سے زیادہ دشواری ریڈ بو میں موجود ے.....لہذاریڈیو سے اعلان کا کوئی اعتبار نہیں''۔ ﴿﴾'' تارُ اخباریاریڈیو کی افواہ کا كوئى اعتبارنہيں''۔(حاشيةرآن فقاو كی نعیمیہ)

و الاسلام خواجه محرقمر الدين سيالوي وشالله "جواطلاع بذريدريد يوعيد کے جاند کے متعلق آئے گی شرع شریف میں ہر گز قبول نہیں ۔جولوگ رویت ہلال لمیٹی کے اعلان و فیصلہ پر روزہ افطار (اورعید) کریں گئے وہ شرع شریف میں سخت مجرم اور گنهگار بین ان کوتوبه واستغفار کرنا ضروری ہے اور روز ہی قضا ضروری ہے۔

مفتى اعظم يا كتان عنيه: "دربارهٔ رويت بلال تار،اخبار، ريديو، نيلي فون، ٹیکیرام، ٹیلی ویژن، لاسلکی وغیرہ آلات کے ذریعہ خبراور اعلان شہادت و حکایت ہو سکتی ہے۔لیکن جہاں شہادت درکار ہو' وہاں ان آلات کے ذریعیہ آئی ہوئی خرمعتر نبیں۔ دوسرے شہر میں جب تک دومسلمان مرد عادل یا ایک مرد دوعور تیں شہادت نہ دین وید یو کا اعلان یا خبر دربارهٔ شهادت رویت بلال معتبر تبیس تابمقد ور جاید کی دریافت میں سیجے بلیغ کی جائے۔اگر طرق معتبرہ سے ثبوت ہوجائے فبہاور نہائے شم كحساب على كياجائ "- ﴿ ﴾ " خررسانى سے جواعلان رويت والل مموع وو وہ شمراورمضا فات شمر كيلئے جحت ہے۔ دوسرے شمروالوں كيليے تحض حكايت اور اعلان ہے۔جو ہر گزشہادت کے حکم میں نہیں ہوسکتی۔ریڈیو کی خبراوراعلان پرعیدیاروز ہیا بقر عیدنہیں کرسکتے''۔ ( فقیر قادری ابوالبر کات سیداحمد مرکزی حزب الاحناف لا ہور ) مفتی اعظم و ہلی عظیہ: "شرعاً ریڈیو کی خبر غیر معتبر ہے اگر چہ قاضی القصاۃ خود بنف، اس کے ذریعہ اعلان کرئے 'جب کوئی عالم رویت ہلال کا فیصلہ کر کے ریڈیو کے ذریعے اعلان کرے آخروہ خبر ہی تو ہوگی نہ خبر مستفیض شرعی اور ٹابت کیا جا چکا ہے کہ

دوسرے شہروں کیلیے خبر مستفیض شرعی کی ضرورت ہے نہ تھن خبر کی۔اب قاضی کسی سے خردلائے یا خودد ئے بہر حال پی خراق محض خرر ہے گی اور وہ جت ملز منہیں'۔ (مولا نامحد مظهر الله صاحب مفتى اعظم ديل)

علامه ابوالحسنات عَشِيدة "اسلام مين خرير ويت بلال تسليم نبيس كي عنى البيت الر شہادت آجائے تو فورأرویت كردينالازم موجاتا ہے۔اس سال بھى يمي مواكدرويت ہلال کمیٹی نے علاء کومجبور کرنا جا ہا کہ وہ ریڈیو کی خبر کوشہا دت مانیں کیکن میں نے صاف الفاظ من كهدديا كدية خرب شهادت تبين اس لئے شرعاً اس سے رويت كا اعلان ميل

٢٠ علماء كراچى:"اگر مختلف مقامات سے تاريں ياشيليفون يالاسكى ياريد يو كے ذريعيہ اطلاعات پینچین تب بھی شریعت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ۔جس شہر میں رویت ہلال کا شرع ثبوت ہو چکا'اس شہرومضا فات کیلئے مفتی و قاضی وقت یا حاکم وقت کا اعلان یا توپ کی آواز وغیرہ کومعتر سمجھا جائے گا۔ آبادی کے لحاظ سے وہ شہر کتنا ہی بوا کیوں نہ ہو کیونکہ وہان تقیدیق کے اسباب و ذرائع جلدی مہیا ہو سکتے ہیں۔ دوسرے شہروں کیلئے ياعلانات شرعاً معتبرند مجھے جائيں گے۔

(نوك) اس فتوى بر٢٢ علماء كروستخط ميں جن ميں سے بعض مشامير علماء كاساء בניה ביל יוט-

مولا نامفتي محمرصا حبدادمرحوم

مولانا محرعبدالحامد بدابوني مرحوم

مولانا محرمحن صاحب شافعي كراجي

مولا نامفتى ظفر على صاحب نعماني مرحوم كراچي وغير جم-(علائے کرام کا اہم فق کی مطبوعہ کراچی)

اس علماء بھارت: ''رویت ہلال کی شہادت گزر جانے کے بعدریڈیو کے ذریعے قاضی کے فیصلہ کا اعلان یا خودمفتی یا قاضی کاریٹریو سے اعلان کرنا کہ ثبوت ہلال ہو گیا غیر معتبر و دوسرے مقامات کے سننے والوں کیلئے ٹا قابل عمل ہے۔وہ اس اعلان کے مطابق بحكم شرع برگز برگز عيد ياروزه يا قرباني نهيں كر سكتے"-

نوان: ال فتوی پر اکتیس علاء کرام کے و تخط ہیں جن میں سے چندمشاہیر کے نام حسب ذیل ہیں۔

ملك العلماء مولانا محرظفر الدين صاحب بهاري

محدث اعظم مندمولاناسيدمحمرصاحب كيحوجهوي

ہلال عید کیلئے اسلامی اصول کے لحاظ سے ریڈیو کی نشریات خواہ ٹیلی ویژن ہی کیوں نہ ہو ہرگز قابل اعتبار' قابل عمل نہیں .....اس کی خبروں پر رمضان یا عیدین کا حکم لگانا مسلمانوں کو گمراہ کرنے 'اُن کوعبادت الی اور فریضہ الی سے محروم کرنے کا ذریعہ اور كي ين "- (ملخصاً) (كتاب تحقيق الاجله في ثبوت الابله)

بح العلوم علامه عطامحمه بنديالوي عنيه: "ريديوكا اعلان اثبات بلال صوم و فطر کے طریقوں میں سے کی میں بھی داخل نہیں ہے تا کہ اس پر شرعاً اعماد کر کے اثبات ہلال صوم وفطر کیا جاسکے۔لہذا کوئی فردانسانی عام ازیں سر کاری ہویا غیرسر کاری مثلأ قاضي القصناة مويامفتي ياخطيب بلكه صدرمملكت بهي موتوان كاريثريو يربلال عيديا صوم (روزہ) کا اعلان کرنا سارے ملک کیلئے کافی نہیں ہےاور محض اس پراعتا دکر کے عید کرنا سارے ملک کیلئے کافی نہیں ہے اور محض اس پراعماد کر کے عید کرنا یاروزہ رکھنا شرعاً ناجائز ہے۔اس مسئلہ کی مزید تفصیل ہمارے رسالہ 'سیف الغوثیا کی'' میں موجود ع -والله اعلم وعلمه اتم (الفقير:عطامم چشي عفي عنه)

سلطان الواعظين مولانا ابوالنورمحر بشير كوثلوى عينية: "شريعت مين رويت بلال كا اعتبار ہے جو واضح طور پر یاسیح شرعی شہادت سے ثابت ہو۔ شوال کا جا ندا پے اپنے محلّه میں دیکھنے کا انتظام کرنا چاہیئے اور ہر چاند کی شہادت اور ثبوت شہر کے مقتدر عالم کے سامنے پیش کرنا چاہیئے ۔ چاندو مکھ کرخاموش ہور ہنا ٹھیک نہیں ۔رویت ہلال میں خطیا تاریاافواوبازاریا کہیں سے دو چار شخصوں کا آگریونمی کہددینا کہ وہاں چاند ہوا' اصلاً معتربين \_ريديو شيليفون كي ذريعه جوخرموصول موأس پر بھي عمل ناروا (ناجائز) ہے کیونکہ بیشہادت بیں ماضر ہونا ضروری ہے'۔

(ما منامه ماه طيبه رمضان وشوال المكرّم ٥ يسام مطابق مكى ١٩٥١ء)

公

براهين صادق ٢٩٣ دربارة عيد ورمضان ريد يونيليفون كاعلان كاعلان

شربيشه المسنت مولانا محرحشمت على صاحب لكصنوي

مفتى أعظم بمبئ مولا نامحر محبوب على رضوى صاحب 公

حضرت مولا ناوجيههالدين صاحب بيلي تهيتي 公

حضرت مولانا آل مصطفى صاحب مابروى وغيرجم 公

(ماہنامہ ماہ طیبہ جنوری جولائی مر190ء)

گوار و شریف: "ریدیو پرنشر مونے والا (بلال کمیٹی کا) اعلان شرعی شہادت کا علم بر كرنبيس ركهنا البذاعيدالفطر كيليح كافي نبين "\_(علامه) فيض احمد خادم دارالا فماء كواژه شريف سيال شريف: (تقيديق) اصاب الجيب اللهيب (خواجه) محمة قمرالدين سيالوي غفرلة بنديال شريف: "ريديو كاعلان رعيد منانا جائز نبيس بـ" - (علامه) عطامحم بنديال لامكيورشريف:"ريديوكااعلان نهطريق موجب بناستفاضه-اس سے ملال عيد وإبت نبيس موسكتا"\_(علامه) غلام رسول مفتى جامعه رضوبيدلامكيور

معلهي شريف الجواب مح استكتبه ابوالمظهر محمة جلال الدين ملهي نوك: فدكوره دلائل وفقاوى علماء المستت كعلاوه ديو بندى وماني شيعه فرقه براتمام جحت كيليخان كے علماء كے چند فقاوى بھى درج ذيل بيں ملاحظه مول \_

مولوى محمددا وُرغرو في (المحديث):"كى ايك مقام يرار جاند كوليا كيا عق دوسرے شہر والوں کو ان کی شہادت کے مطابق افطار وعید کر دینا جامیئے۔رمضان المبارك كيلي تو ايك ثقة معترمسلمان كي شهادت كافي بي ليكن شوال كے جاند كيليے شہادت کے عام اصول کے مطابق دوثقة معتبر گواہوں کی شہادت ضروری ہےاور بی تقریبا اتفاقى مئله بـ" \_ (الاعتصام لا مور، كم الريل و١٩١٠)

درباره عيدورمضان ريد يوثيليفون كاعلان كاييان

مولوی اشرف علی تھانوی:"اگردوسری جگہ سے (جُوت بلال کی) خبرآ جائے تو ال كمعتر مون كيلئ ييشرط ب كدوه طريق موجب سے پنج "\_(زوال النة ص١٥) مولوى غلام غوث بزاروى: "فيليفون پردوجارآ دميون كايدكهددينا كه يهان جاند ہوگیا ہے یا یہاں گواہ موجود ہیں کافی نہیں ہے اس کی حیثیت اطلاع یا خبر کی ہے شہادت ئنہیں ہے۔ایک مقام کا حکم دوسرے مقامات پرلا گوہونے کیلئے قطعی اور شرعی طریقے اختیار کرنا ضروری ہیں۔ جہاں شرعی اصول (شہادت) کے تحت ہلال کا ثبوت نہیں ہوا یادوسری جگہ کا فیصلہ شرعی طریقے سے نہیں پہنچاوہ اس پڑمل کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ کیا کوئی عدالت ٹیلیفون پراس متم کی اطلاعات پر آل وغیرہ کے مقدمات کے فیطے کرسکتی ہے پھرجس مسئلہ کا تعلق کروڑوں مسلمانوں کے فریضہ اسلام سے ہواس میں اس درجہ بيرواي كيول اختيار كي جائے"\_(ترجمان اسلام ١٩٢٧\_١١\_١٢)

احتشام الحق تھانوى: "أكرمغربي ياكتان كىكى شهريس جاندو كيوليا جائے (اور ریڈیو پراس کا اعلان بھی ہوجائے) تو کراچی کے لوگوں کوصرف اس صورت میں عیر منانا چاہیئے جبکہ ایک بھاری اکثریت نے چا ندو یکھا ہو'۔

(اخبارروزنامه جنگ کراچی ۱۹۲۷ء۔۱-۲۵)

مولوى محرمبدى: "تمام ياكتان مين جاندرات كااعلان شريعت كے خلاف موگا۔ اكراعلان خدانخواسة عيد كے متعلق كرديا جائے تو مشرقى علاقه كے لوگوں كے روزوں كى قضااور کفارہ کی ذمہداری صاحب فیصلہ (ہلال ممیٹی) پر ہوگی۔الغرض بیناممکن ہے کہ پاکتان میں بمیشرایک عید ہو'۔ (شیعداخبار رضا کارلا ہورم <u>محام ۔ ۹ ۔ ۹</u>

وما علينا الاالبلاغ المبين







حافظ الحدیث حضرت مولا نا علامہ پیرسید محمہ جلال الدین شاہ صاحب میلید (متوفی سریج الاقل ۲۰۱۱ ہے ۱۸ انومبر ۱۹۸۵ء) کی وفات ہے ایک دوسال قبل رویت ہلال اسمینی نے جب اُستیس رمضان المبارک کی شام عیدالفطر کا اعلان کر دیا اور حضرت شاہ صاحب عرضی نے جب اُستیس رمضان المبارک کی شام عیدالفطر کا اعلان کر دیا اور حضرت شاہ صاحب موصول نہ ہوئی تو ہوئے تھا ہت و کمزوری اور ظاہری آنکھوں کی بینائی نہ ہونے کے ہاوجودا پی موصول نہ ہوئی تو ہڑھا ہے نقابت و کمزوری اور ظاہری آنکھوں کی بینائی نہ ہونے کے ہاوجودا پی علمی و شرعی ذمہ داری کا احساس فرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحب خود بنفس نفیس نباض قوم علمی و شرعی ذمہ داری کا احساس فرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحب خود بنفس نفیس نباض قوم علمی و شرعی ذمہ داری کا احساس فرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحب خود بنفس نفیس نباض قباد کی تحقیق کیلئے دات تقریباً ۱۰ ہے مرکزی جامع مسجد زینت المساجد وارالملام گوجرانوالد تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ '' مجھد دوست چاند دیکھنے والوں سے گواہی لینے گوجرانوالد تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ '' مجھد دوست چاند کا اعلان فرما کر آپ تھسکھی شریف شہادت لے کرآئے تو ان سے گواہیاں لے کرعید کے چاند کا اعلان فرما کر آپ تھسکھی شریف شہادت لے کرآئے تو ان سے گواہیاں لے کرعید کے چاند کا اعلان فرما کر آپ تھسکھی شریف دواند ہوئے اور وہاں جاکر کوفت شبح عیدالفطر کا اعلان فرمایا۔ (سجان اللہ)

آپ میلید کاس کردار پر ہراہل دل برا امتاثر ہوا اور کہا کہ ''واقعی حضرت حافظ الحدیث نے اسی علم حقیق کاحق ادافر مادیا ہے۔ کاش!باقی علماءومشائخ بھی اسی طرح اپنی علمی و شری فرمرداری کا حساس کرتے ہوئے وام الناس کی صحیح راہنمائی کریں''۔

الحمد للله! مولا نا ابودا و دمحمه صادق صاحب نے بمیشہ چاند دیجے کریا چاندی شرع شہادتیں میسر
آنے پر روزہ دعید کا اعلان فرمایا ہے۔ امسال بھی ۲۹ رمضان المبارک ۳۰ ستمبر بروز منگل کو جب رات تقریباً بونے گیارہ ہج رویت ہلال کمیٹی نے بدھ کو میدالفطر منانے کا اعلان کردیا تو مولا نا ابودا و دمجہ صادق صاحب نے اعلان فرمایا که ' چونکہ نہ یہاں چاند دیکھا گیا ہاور نہ ہی چاند کی شری شہادتیں موصول ہوئی ہیں' اس لئے بدھ کو ۳۰ وال روزہ اور ۲۔ اکتوبم محمد بی چاند کی شری شوال المکر م ۲ سا ہے ہوگی۔ چنا نچہ آپ کے اس فتو کی کے مطابق کو جرانوالہ اور ملک کے کی شہروں ہیں جعرات کو عیدالفطر منائی گئی (از : محمد حفیظ نیازی)

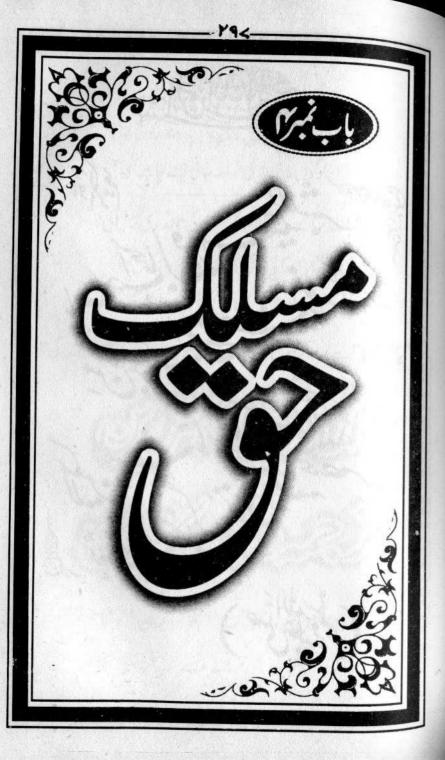

وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِةِ (باره ٤٠ ركوع ١٠) "ان لوگول نے الله كي قدرنه جاني جيسے چا بيئے تھ"

کیاغلط تراجم نے شانِ الوہیت کی ناقدری نہیں کی؟ لاَ تعولُوا رَاعِنا وَ قُولُوا انظرُنا (پارہا،رکوع۱۳) "راعنانہ کہواور یوں عرض کروکہ حضورہم پرنظر کھیں"

كيا"راعنا" سے برو هرصرت غلط تراجم في ناموس رسالت كى تنقيص نہيں كى؟

ے دنیا میں شہرہ ہو گیا '' کنزالا یمان '' کا اک بہترین ترجمہ ہے یہ قرآن کا



بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

کوئی بھی ترجمہ قرآن پڑھ کرد مکھ لیں۔مترجمین نے تھوڑے بہت فرق کے ساتھاس کا ترجمہ کیا ہے۔" شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے "ان تراجم میں کہنے کو الله كے نام كے ساتھ شروع كيا كيا ہے ليكن في الحقيقت جس كے نام سے شروع كيا كيا ہاس (اللہ) کانام بعد میں ہاور'شروع کرتا' ہول ساتھ نام' کے یا فج الفاظ سلے ہیں اور دراصل شروع ان الفاظ سے کیا گیا ہے نہ کہ اللہ کے نام سے۔ بیراز اگر منکشف هواب تو صرف اعلى حفزت عظيم البركت امام المل سنت مولانا امام الشاه احمد رضاخال فاصل بریلوی رحمة الله علیه کی عظیم علمی وروحانی شخصیت پر منکشف موا ہے۔جنہوں نے حقیقت ترجمهٔ اصل معنویت اوراسم جلالت پرنظرر کھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

"الله كے نام سے شروع جو بہت مہر بان رحم والا" دیکھئے ہے ہے ترجمہ كه فظی معنوی عقیقی وواقعی طور پر ہر لحاظ سے اللہ کے نام سے اس طرح شروع کیا ہے کہ اوراق اورلفظ "شروع" بهي شروع مين تبيل آسكا الله اكبرا حفظ مراتب وترجمه ومعنى كاكيما حق ادا کیا ہے۔ یہ ہے اعلی حضرت کے اعلی ترجمہ کی پہلی فتح وخوبی بہتری و برتری باق تمام تراجم پرجس کی بناء پرہم نے اسے اردو کے بہترین ترجمہ کاعنوان دیا ہے۔

سجان الله جس كى مبارك بِسُم السلّم (ابتداوشروع) بى اتى خوبصورت اورزوردار ہے۔اس کی رفتارو پرواز عروج ورتی اور کامیاب اختتام وائتا کا کیابیان ہوسکتا ہے۔ ذَالِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ

تر جمه کا نام: ترجمه اعلی حضرت کی بهتری و برتری بزرگی وعمد گی وسعت نظری اور علمی وروحانی گہرائی کے دیگر پہلوؤں کے علاوہ ایک بہت اعلیٰ پہلواس ترجمہ کا نام بھی ہے جو اعلی حضرت کے بلندر بن علمی مقام وجلالت شان اور ترجمہ کی اعلیٰ صلاحیت والمیت کا

منه بولنا جُوت، ہے اور وہ ہے " كنز الايمان في ترجمة القرآن " يعنى ترجمة قرآن خزانة ایمان جواسم باسمی ہے اور اس کے پڑھنے سے واقعی خزان ایمان حاصل اورزائد ہوتا ہے۔ برخلاف دیگر بعض تراجم کے جن کے بے خری میں پڑھنے سے خزانہ کیان حاصل ہوناتودر کنارا گرخزانہ ہو بھی تو کم ہوجاتا بلکدا جاتا ہے۔

علادہ ازیں کنزالا بمان اسم باسٹی بی نہیں بلکمسٹی باسم تاریخی بھی ہے جواس عظیم نام کے ساتھ اس کے عظیم الشان کام کی تاریخ کا بھی حامل ہے یعنی ۱۳۳۰ھ جو رجمة آن پاک براس طرح لکھا ہوتا ہے۔" کنزالا بمان فی ترجمۃ القرآن 'اس کے مقابلہ میں باقی تراجم بھی و کیے لیجے جن پر بالعموم یہی لکھا ہوتا ہے کہ بیفلال صاحب کا ترجمه بسرتر جمد كاس طرح بورع في جمله مين نام اور پراس كاسم باسنى اورسنى باسم تاریخی مونا تو بہت دُور کی بات ہے۔ ترجمة قرآن کی بيد بلندئ شان اى كاكام ہے جس کا اعلیٰ حضرت فاصل بر بلوی تام ہے۔

ے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس مت آگئے ہو سکے بھا دیے ہیں

رجمه كاكام: "كزالايمان"كام كاطرح اسكاكام بهى فى البديه ايستاريخي و الهاى اندازين مواكه جس كى مثال ناياب ب\_سنية!" ترجمه كاطريقه يدتها كماعلى حفرت زباني طوريرآ يات كريمه كاترجمه بولت جات اورصدرالشر بعيمولانا محمدامجه على القمى مصنف' بہارشریعت " (رحمة الله علیها) اس کو لکھتے رہتے لیکن بیر جمداس طرح پر میں تھا کہ آپ پہلے کتب تفییر ولغت کوملا حظہ فرماتے۔ بعدہ آیت کے معنی کوسوچتے پھر ترجمه بیان کرتے بلکہ آپ قرآن مجید کافی البدیمہ برجستہ ترجمہ زبانی طور پراس طرح بولتے جاتے جیسے کوئی پختہ یادداشت کا حافظ اپنی قوت حافظ پر بغیرزور ڈالے قرآن

اردو کی بر این صادق کی است از جر و تغیر کامیان

دنیا کے ہر حصہ میں ان کی بریلوی نسبت صحت عقیدہ اور عشق رسالت کی

كم وبيش ايك بزار تصانف مين وكزالا يمان وقاوى رضويه كى باره ضيم مجلدات اور'' حدا کُق بخشش''ان کے ایمان وعرفان علم وفضل اور عشق ومحبت كاعظيم شامكاراورزنده ويائنده يادكارين-

پچاس علوم وفنون میں انہیں صرف مہارت نہیں بلکہ ہرعکم وفن اور فاری ٔ اردؤ عرني مين ان كى با قاعده تصانيف وفقا وى بهى موجود بين

انہوں نے صرف تیرہ برس کی عمر میں تمام علوم عقلیہ انقلیہ کی محمیل کر کے خدمت دین وفتوی نولی کا کام شروع کردیا۔

انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود صرف ایک ماہ میں مکمل قرآن پاک حفظ كرليا

انہوں نے حالت بیداری میں سروردوجہال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف

أن كے وصال كے موقع برعالم رؤيايس ان كة قا ومولاصلى الله عليه وسلم نے فرمایا "احدرضا کا انتظار ہے" چرایی عظیم وجلیل علمی وروحانی اور برگزیدہ ومقبول مخفيت مجمع البحرين اورمنبع حسنات وبركات كيول شهواورد كنزالا يمان "بهترين ترجمه كيول نهواالعظيم شخصيت كقفيلى تعارف كخوابشمند حفرات مركزي مجلس رضامعرفت مكتبدنوير النج بخش روڈ لا مور سے لئر يج كے حصول كے ليے رجوع فرما كيں۔ بالخصوص "محاس كنزالا يمان" اور" ضياء كنزالا يمان" كے حصول كے ليے ضرور دابطہ قائم كريں تاكداس شریف روائلی سے پڑھتا جاتا ہے۔ پھر جب صدرالشریعہ اور دیگرعلائے حاضرین اعلی حضرت کے ترجے کا کتب تفاسیرے نقابل کرتے توبیدد کھے کر جیران رہ جاتے کے اعلیٰ حضرت كايد برجسة في البديهة رجمة تفاسير معتره كى بالكل مطابق ب(اوران كانجور ہے) الغرض بہت قلیل وقت میں بیر جمہ کا کام ہوتا رہا پھروہ مبارک ساعت بھی ہمجی كەحفرت صدرالشريعه نے اعلى حفرت سے قرآن مجيد كامكمل ترجمه كراليا اورآپ كى كوشش بليغ كى بدولت دنيائ سنيت كود كنزالا يمان "كى دولت عظمى نفيب مولى" (جزاهما الله تعالى خيرالجزا) (سوائح اعلى حضرت امام احدرضاص ٢٤٥)

الوليت ترجمه: قارئين كرام كويين كرخوشكوار جرت موكى كه" كنزالا يمان" كوديكر خصوصیات کے علاوہ عام تراجم پر اولیت کی فوقیت بھی ہے اور وہ اس طرح کہ دو كنزالا يمان " ۱۳۳۰ همطابق ۱۹۱۱ ميل منظرعام پرآيا جبكه مولوي محود حسن ديوبندي كا ترجمه ١٩٣٨ هدطابق ١٩١٩ء ميس ممل موااور١٩٣٢ هدطابق ١٩٢٣ء مين منظرعام يرآيا باقی مولوی اشر فعلی تھانوی ابوالکلام آزاد عبدالماجد دریا آبادی اور مودودی وغیرہ کے راجم توبهت بعدى چيزي بين\_(محاس كنزالايمان ص١٨)

مقام مترجم: ہم نے تہدی طور پر " كنزالا يمان" كے جن الميازات كى طرف اشاره کیا ہے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ جن کی کچھ تفصیل آرہی ہے اگرہم اس ترجمہ کے مترجم کامقام سجھ لیں تو پھران کے ترجمہ کر آن کے ایسے مشکل کام کواتے بہترین انداز میں پین کرنے پر کچھ بھی اچنجانہیں ہوتا کیونکہ مترجم کے مقام رفیع کی بلندی کا بیال ہ كه عالم اسلام بين ان كو

اعلی حفرت امام احمد رضا" کہاجاتا ہے۔

ان کواپناعظیم پیشوااور مجدود مین سلیم کیا ہے۔

ہمہ کیر شخصیت کے متعلق معلومات میں مزیداضا فدہو۔ رضاا کیڈی محبوب روڈ چاہ میرال لاہور خزائن العرفان: (فى تغيير القرآن) "كنز الايمان" كے ماشيه برطبع شدة تغير بي برطرح وكزالا يمان كشايان شان إوربهترين ترجمه كے ليے بہترين تغير ترجمهايمان كاخزانه باورتفسرا بي تفصيل كے لحاظ سے علم وعرفان كے خزانوں كامجوم ہے۔ بیفیرصدرالا فاضل حفرت مولا نامحد تعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمة كی تحرير ہے۔جواعلیٰ حضرت کے عظیم المرتبت خلیفہ وتربیت یا فتہ اور بلندیا بیاعالم تھے۔ مقبوليت: "كنزالا نمان وخزائن العرفان" كى مقبوليت وشهرت دن بدن عروج بر ہے۔ ڈاکٹرعبدالمجیداولکھ اورعلامہ شاہ فریدالحق صاحب (کراچی) نے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا ہے جو زیور طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے اور بھارت کے علاوہ یا کتان میں اس وقت کئی اشاعتی اوارے اس کی طباعت و اشاعت میں سرگرم ہیں۔ضیاءالقرآن پہلیکیشنز' یاک ممپنی،قدرت الله ممپنی، ماسر ممپنی،اویس ممپنی،حافظ تکمپنی، خالد بک ایجنسی ، قرآن تمپنی ، چاند تمپنی ، مکتبه حامدیدلا ہور کے علاوہ تاج تمپنی

کراچی الا موروز ها کهنے اس ترجمه وتفسیر کو مختلف سائزوں میں بہت خوبصورت وولکش انداز میں سترہ اقسام پرشائع کیا ہے مکتبہ رضوبہ کراچی دوقتم کی اشاعت کررہا ہے۔ د كنزالا يمان وخزائن العرفان "كے تمام ناشرين اس بات پر متفق بيں كه اس ترجمه و تفیر کی ما تگ باقی تمام تراجم سے کہیں بر ھر ہاوراس کی مقبولیت نے تمام تراجم كاشاعت كريكارة تو دي بير ع ..... يدرت بلند ملاجس كول كيا

تقسير نور العرفان: "كنز الايمان" تفير خزائن العرفان كے علاوه كافى عرصه

تفیرنورالعرفان کے حاشیہ کے ساتھ بھی شائع ہور ہاہے۔تفیرنورالعرفان مفسرقر آن

حضرت مولا نامفتى احمد يارخان صاحب مجراتى رحمة الشعليد كقلم سے ب جوحفرت

صدرالا فاصل رحمة الله عليه كنهايت ناموراور بونهار بزرگ شاگرد تقي نورالعرفان مي خزائن العرفان كي برنسبت كي تفصيل زياده إور كنز الايمان تفيير نورالعرفان ے ساتھ بھی بہت مقبول ہے اور نوری کتب خانہ لا ہور کے بعد مکتبہ اسلامیہ مجرات كامياب بك ذيولا موراور پير بھائي مميني لا مور كى مختلف اقسام كى اشاعت كے علاوہ كمتبه اسلاميه لا مور في اس يافي اقسام پر شائع كيا ہے۔ اس مخفر تفصيل سے ( كنزالا يمان " كى مقبوليت واجميت اورآ فاتى شهرت وعظمت كا بخو بى اندازه لگايا جا سكا إلى الركها جائے كه باقى تراجم كى مجموى تعداد سے تنها "كنزالا يمان"كى تعدادا شاعت زياده بتومبالغربين موكار الحمد لله على ذالك

نا كام كوشش: ببرحال "كنزالا يمان اورخزائن العرفان" كى يهى وه مقبوليت ب جس سے بو کھلا کر خالفین اہلسنت ومنکرین شانِ رسالت نے بیرون ملک بعض غیر'' اُردو دان "عرب لیڈروں کو اس کے خلاف غلط رپورٹیس دے کر ان کو بدخل کیا اور بعض مقامات پراس بہترین ترجمہ وتفسیر پر یا بندی لگوانے کی سازش کی اوراس طرح اینے غلط سلط تراجم پر پردہ ڈالنے اور ' کنزالا یمان' کے بالقابل ان کی اشاعت کی ناکام کوشش کے کاش بیخالفین تعصب کی عینک اتار کرد کنزالایمان کاسیح مطالعہ کرتے اور سیکرٹری رابطہ عالم اسلامی اہلسنت کو تحقیق وصفائی کا موقع دینے کے بعد کوئی اقدام کرتے۔ بهرحال بيرون ملك اس محدود كاروائي سے اس بہترين ترجمه وتفسير كى مقبوليت ميں كسى كمي كى بجائے انشاء الله تعالى اس كى مقبوليت وشهرت ميں مزيد اضافي ہوگا۔

> اسلام کے پودے کو قدرت نے کیک دی ہے اتنا ہی ہے ابجرے گا جتنا کہ دبا دو گے

شان الوہیت کا دفاع: بسم اللہ کی برکت میں ' کنزالا یمان' کے ترجمہ کی خوبی تو

تَيسر كُ آيت: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (پ٥ركوع ١٥ سوره النساء آيت ١٨٢)

🖈 ''البته منافق دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغادے گا'' (محمود الحسن) " وه الله تعالى كوفريب دية بين اور الله تعالى ان كوفريب دير بائ

"ب شک منافق لوگ این مگمان میں الله کوفریب دیا جاہتے ہیں اوروہی انہیں غافل کرکے مارےگا" ( کنزالا بمان)

چِوَكُلُ آيت: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله

(پ، رکوع ۱۸ سوره الانفال آیت ۳۰)

(اوروهائي چال چلرے بين)"اوراللهائي چال چلرمائ (مودودي ترجم

"اوروه بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا" 公

(ترجم محمود الحن وحيد الزمان غير مقلد)

"اوركركرتے تصوه اوركركرتا تقاالله" (ترجمه مطبوع صحيفه المحديث كراچى) 公

"اوروه اپنا مركرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما تا تھا" ( كنز الايمان) 公

يانچوس آيت: نَسُوا الله فَنسِيَهُمْ (بِ١٠روع١٥ سوره التوبة آيت ١٧)

" بیاللد کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلادیا" (مودودی)

" بجول گئے اللہ کوسووہ بھول گیاان کو" (محمودالحن)

''وہاللّٰدکوچھوڑ بیٹھے تواللّٰہ نے انہیں چھوڑ دیا'' ( کنزالا یمان) A

ويُعْمَى آيت: ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرْش

(پ٨ركوعها سوره الاعراف آيت٥٩)

يہلے بيان ہو پکل ہے۔اب آئے ديگر تراجم كے مقابلہ ميں شان الوہيت كے دفاع، تحفظ ناموسِ رسالت كيسلسله مين "كنزالايمان" كى چند جھلكياں ملاحظه فرمايے شانِ الوہیت کو دل و دماغ میں ملحوظ رکھ کر آیات قرآنی کے مختلف تراجم اور · · كنزالا يمان ' كرّ جمه كا فرق د يكھئے اور حق وانصاف كاساتھ ديجي۔

يهلى آيت: الله يُسْتَهْزِئ بِهِمْ (پاركوع مورالبقرهُ آيت ١٥)

"اللهان سے مذاق کررہائے" (مودودی ترجمہ)

公

"اللهان سےدل كى كرتا بے" (وحيد الزمال غير مقلد) 公

''اللهان سےاستہزافر ماتا ہے جیسااس کی شان کے لائق ہے'' 公

(كنزالايمان)

ووسرى آيت: وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّبِرِيْنَ 🔾 (پ، اركوع ۵ سوره آل عمران آيت ۱۳۲)

"اورابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جولانے والے ہیں تم میں اور معلوم نبیں کیا ثابت رہے والوں کو'۔ (محمود الحن)

'' ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کوتو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا مواورندان کود یکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہوں " (اشرف علی تھانوی)

"ا الله نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ صركرنے والول كوجانا" (عبدالما جدوريا آبادي)

''اورابھی اللہ نے تمہارے عازیوں کا امتحان نه لیا اور نہ صبر والوں کی آ زمائش کی"۔( کنزالایمان)

ر ہنا اوران کے دہشت زوہ ہونے پڑھٹے مارنا بیکلام خداوندی کا ترجمہ ہے یا کوئی ناول نولی وافسانہ تگاری۔الی باتیں تو ایک عام مقی وشریف آ دی کے اخلاق سے بھی بعید ہیں۔ چہ جائیکہ خدا تعالی ہی کی طرف ان کومنسوب کر دیا جائے اور وہ بھی ترجمہ قرآن کے نام پر۔علاوہ ازیں ندکورہ تراجم میں بیٹا کردینا کہ خداتعالی بھول جاتا ہے۔ بھلادیتا ہے اور واقعہ کے وقوع سے پہلے ندامے معلوم سے ندوہ جانتا ہے ندو کھتا ہے۔ س قدرشانِ الوہیت کی تنقیص و بے ادبی ہے اور چھٹی آیت کے ترجمہ میں خدا تعالی کا عرش وتخت پر قرار پکڑنا' تخت پر بیٹھنا' قائم ہونا اور چڑھنا بھی شان الوہیت کے کتنا خالف ہے ہرمسلمان واہل علم جانتا ہے کہ ایسی حرکات جسم سے متعلق ہوتی ہیں اور ذات بارى تعالى جسم سے پاک ہے۔الغرض سے كود كنزالا يمان وديگرتراج ميں فرق و موازنه کامخضرنمونہ جس کی اور متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں ہم نے اختصار کی بناء پر " كنزالا يمان"ك بالقابل دو جارمشهور تراجم و مكاتب فكركا ذكر كيا ہے۔ ورنه " كنزالا يمان" كے علاوہ أردو كے تقريباً سجى تراجم ميں اى طرح شان الوہيت سے لا پروائی و بے احتیاطی کی گئی ہے اور انہی غیر ذمہ داران تراجم کی آ رمیں دشمنانِ اسلام في "ستهارته بركاش" وغيره كتب مين خداتعالى اوراسلام ويغيمراسلام الليام كالليام كالليام كالليام كالمان کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے گر تعجب ہے کہ تراجم کی آٹر میں شان الوہیت کے خلاف میہ سب کچھ لکھنے چھاپنے اور دشمنانِ اسلام کوغلط موادمہیا کرنے کے باوجودیہ لوگ پھر بھی الل تو حيد وموحد كهلا كيس اورشان الوجيت كوفاع كاضامن "كنز الايمان" قابل ضبطي قرار پائے اور خاک بدہن ناپاک'' کنزالا یمان والوں کو بدعتی ومشرکین سمجھا جائے۔'' تيسري آيت كے تحت ' كنزالا يمان' ميں شانِ الوہيت كے دفاع كايد پہلوبھي ملاحظه موكة "ب شك منافق لوك ايخ كمان مين الله كوفريب ديا جاست مين الله كي شان تویہ ہے کہ نداسے کوئی دھو کہ فریب دے سکتا ہے ندوہ کسی کے دھو کہ فریب میں آسکتا

براهين صادق ١٠٠٨ أردوك بهترين ترجمه وتغير كايان

'' پھر تخت پر بیٹھا'' ( ثناءاللہ امر تسری غیر مقلد )

" پرقرار پراعش پر" (محودالحن) 公

'' پھرعرش پرقائم ہوا'' (انٹرفعلی تھانوی) 公

" پھر تخت پر چڑھا" (وحیدالزمان)

" پھرعرش پراستوافر مایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے" ( کنز الایمان) موازنه: ندکوره آیات کے تراجم پرغور فرمائیں که'' کنزالایمان'' نے کس طرح ان آیاتِ متشابهات ومشکل مقامات میں شانِ الوہیت کا دفاع کیا ہے اور ترجمہ کوشان الوہیت کے خلاف ہرفتم کے نامناسب الفاظ سے محفوظ رکھا ہے۔ پہلی اور چھٹی آیت میں "يَسْتَهُ زِي اور اِسْتَواى" كرجمه ميں شايانِ شان مفهوم جب سي أردولفظ میں نہیں آ سکا تو وہی قرآنی کلام نقل کر کے ترجمہ پڑھنے والوں کوشانِ الوہیت کے متعلق باد بی وغلط بنی سے بچالیا اور دونوں جگہ اس کے آ کے جبیبا کہ "اس کی شان کے لائق ہے" لکھ کرشان الوہیت کواور دلنشین کردیا۔اس کے برعکس باقی تراجم میں أردوعر بي كانداز كلام حفظ مراتب وشان الوجيت سب كجه نظراندازكرك ايسه عاميانه طريقه بإزارى فتم كالفاظ ميں الله عزوجل كا جيال چلنا' داؤ كرنا' مكر كرنا' دغا دينا و ينا ويا' ہنسی نداق اور دل گی کرنا بلا جھجک اور بے دھڑک لکھ دیا گیا ہے بلکہ عکسی حمائل شریف

پر ہنسوں گا اور جبتم پر دہشت غالب ہوگی تو میں تصفیے ماروں گا'' بلفظہ و لا حول و لا قوة الا بالله يك نه شددوشد ايك تو يهلي ترجمه غلط دوسر اتحريف شده بائیل کے بالکل بازاری وعامیا نہ ترجمہ ہے تائید تیسرا خدا تعالیٰ کا اپنی مخلوق کی پریشانی

مترجم (مطبوعة يضخ غلام على ايند سنز لا مور) ميس بيلي آيت كے تحت مولوي محمود الحن ك

مذكوره ترجمه كے حاشيه برمعاذ الله خدا تعالى كى ہنى كرنے پر مزيد لكھا ہے كە " ہلى اور تمسخر

کانتساب ذات باری کی طرف بائیل (انجیل) میں بھی ہے۔ میں تمہاری پریشانیوں

# تيسرى آيت: وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَداى ٥

公

(پ۳۰ رکوع ۱۸ سوره انسخی آیت ۷)

(مودودی) (مودودی) (مودودی) (مودودی) (مودودی)

"اورپایا تجھ کو بھٹکتا پھراہ بھائی" (محمودالحن) 公

" بہلے آپ دین حق سے بخر تھ" (حاشیہ مطبوعه غلام علی) 公

"اورتهین هم کرده راه پایا توجهین مدایت کی" (مرزاحیرت غیرمقلد) 公

"اوراس نے تجھ کو بھولا بھٹکا پایا پھرراہ پرلگایا" (وحیدالزمان)

"اورتهمیں اپنی محبت میں خودرفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی" ( کنز الایمان)

موازنه: پهلي آيت كے تحت حضرت آدم خليفته الله صفى الله اور دوسرى تيسرى آيت ك تحت خود حضرت محمد رسول الله عبيب الله (عليها الصلوة والسلام) كي معصوم ومقدس ذات پر نام نهاد تراجم میں معاذ الله ثم معاذ الله - بهكا بهولاً بهنكا نافرمان بيخبرو ناواقف اور مراہ وا گلے بچھلے گنا ہوں اور خطاؤں کے الفاظ کا کس بیدردی و بے باکی کے ساتھ اطلاق کیا گیا ہے اور یمی نہیں جہاں جہاں بھی اس قتم کے مواقع آئے ہیں۔ نام نهادر اجم نےموقع (محل) حفظ مراتب اور شان الوہیت وناموس رسالت کونظر انداز کر کای طرح بے احتیاطی ولا پروائی برتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا فہ کورہ تراجم شان الوہیت ومنصب نبوت کے منافی نہیں ہیں؟ کیااس سے بہتر اور متباول الفاظ نہیں ال سکتے ؟ کیامفسرین نے ان نازک مقامات ربہتر پہلوپیش نہیں کیے؟ پھراس قدرعامیاندو گھٹیاالفاظ کے استعال کا کیا جواز ہے؟ اس مقام پر ہم شانِ الوہیت و ناموں رسالت کا لحاظ کریں یا غلط کارمتر جمین کی ' شخصیت' کو ریج وے کرشان الوہیت و ناموں رسالت سے آئکھیں بند کردیں؟ ظاہر ہے کہ غلط

ہے۔ بیتو منافقین کامحض اپنا تا پاک گمان تھا کہ''وہ اللہ کوفریب دیا چاہتے ہیں' سجان الله-كياكسي موحد كے ترجمہ ميں بھي اتني احتياط و باريك بيني اور عقيدہ تو حيد كي ايي رعایت یائی جاتی ہے؟ نہیں 'ہرگزنہیں۔ بیشرف واعز از اور بہتری وخوبی اور لفظ ومعنی کے موقع محل کی پیچان' کنز الا یمان' کا ہی حصہ ہے۔

ناموسِ رسالت وعصمت نبوت: (پهلي آيت) "عَطَى ادَمُ رَبَّهُ فَعُولى"

(پ١١ ركوع١١ سوره طن آيت١١١)

"آ دم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا" (مودودي شاءاللدامرتسري)

"اور حكم ثالا آدم نے اپنے رب كا پھرراہ سے بہكا" (محمود الحن) 公

"اورنافرمانی کی آدم نے اینے رب کی پس مراہ ہو گیا" 公

( ترجمه مطبوعه محیفه المحدیث کراچی )

"اورآ دم سے اپنے رب کے تھم میں لغزش واقع ہوئی تو جومطلب چا ہاتھا اس کی راہ نہ پائی۔''( کنزالایمان)

ووسرى آيت: لِيَغْفِر لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَّرَ

(پ۲۲ رکوع ۹ سوره الفتح "آیت)

"معاف كرع تجه كوالله جوآ كي مو چكة تيرك لناه اورجو بيحيرب" (محمودالحن ثناءالله وحيدالزمان)

🖈 "تا كەاللەتغالى آپ كى سب اكلى كچىلى خطائىي معاف كردے" (اشرف تھانوى) 🖈 '' تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمھارے (امت کے) اگلوں کے اور

تمہارے پچھلوں کے"( کنزالایمان)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا ﴿ بَلُ أَحْيَاءٌ \* عِنْدَرَبَّهُمْ يُرْزَقُونَ أَ فَرِحِيْنَ (باره،،ركوع٨،،ورهالناء) "اورجوالله كى راه مين قتل كئے كئے ہر كز انہيں مرده خيال ندكر نابلكدوه ا پے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں '۔

فاكده: "اكابراولياء بهي شهداء كے علم ميں بيں۔ شهيد كوتلوار گناه سے پاكرتي ہاور اولیاءخود گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں نفس سے جہادا کبر فرماتے ہیں اوران کے ارواح اجمام کی طرح زمین وآسان وبہشت میں جہاں چاہیں جاتے ہیں'اپنے دوستوں کی مدو کرتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک فرماتے ہیں۔ اُن سے باطنی فیض آتا ہے اور اُن کو ہر عبادت كانواب جاتا بـ " ـ (تذكره الموتى تفسير مظهري قاضي ثناء الله يإنى بق)

> يتو زنده ب والله تو زنده ب والله مرے چھم عالم سے چھپ جانے والے

Mesons some of the second of t

ے کون کہنا ہے کہ اولیاء م گئے چھوڑ کر فانی وہ اصلی گھر گئے

تراجم ومترجمين كونظرانداز كياجاسكتا بهندكه ثنان الوجيت وناموس رسالت كوييقا بل منطاه لائق ندمت غلط تراجم بین نه که " کنزالایمان" جس نے برموقع پرشان الوہیت و ناموی رسالت كالتحفظ ودفاع كياب\_

الغرض ہم نے بالاخصار دوعنوانات کے تحت تراجم کا جوموازنہ پیش کیا ہے اس بورے ترجمہ قرآن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ویکھئے غلط تراجم کے بالمقابل ان آیات میں '' کنزالا یمان'' نے قلم کوحدادب میں رکھ کرکس طرح عصمت نبوت کا تحفظ کر کے پیر ثابت کردیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء وخلفاء (علیم السلام) اعلان نبوت سے قبل وبعد صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں دیگر مترجمین قصداً پاسہوا بے توجیہی میں حضرات انبياء واامام الانبياء يلبهم السلام كي معصوم ويا كيزه ذوات مقدسه اورنفوس قدسيه كي طرف نببت گناه كاجودروازه كھولاتھا۔

اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمة الله علیه نے " کنز الایمان" میں کیسی روحانیت وعلیت اور فراست ایمانی کے ساتھ وہ دروازہ بند کردیا اور شانِ الوہیت و عصمت نبوت وارد ہونے والے اعتراضات وشبہات کاکیسی حکمت ومصلحت کے ساتھ رُخ چيرويا ٢- فجزاه الله تعالى احسن الجزاء

\_ دنیا میں شہرہ ہو گیا '' کنزالایمان '' کا اک بہترین ترجمہ ہے بیقرآن کا

=========

براهين صادق ١١٥٠ ١١٥ الى قبور ومجوبان خداكى برزخى زعركى كايمان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم الله تعالى فقرآن مجيد من ارشادفر ماياب

وَلَقَدُ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الْحُ \_ (الاعراف: ١٤٩) "اوربے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کئے بہت جن اور آ دی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور آ تکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چو یا یوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں بڑے ہیں''۔

( كنزالا يمان في ترجمة القرآن ازاعلي حضرت مولا ناامام احدرضا خال بريلوي رحمة الله علي) آیت کریمہ کے بیان کے مطابق بدعقیدہ بے نصیب اور بث دهرم لوگ اگرچہ جی سجھنے حق ویکھنے اور حق سننے سے محروم ہو چکے ہیں اور وہ بڑی سے بڑی اور واضح سے واضح نشانی د مکھر بھی نہ تائب ہو کرراہ راست پر آتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں نہ

عقیدہ درست کرتے ہیں۔ گراللہ تعالی اپنی خاص مہر بانی اور قدرت کاملہ ہے'' کتابی وشری'' ولاکل کے علاوہ وقتاً فو قتاً ایسے تکوین وظاہری نشانات بھی ظاہر فرما تا ہے جواس کے محبوبوں کا معجزہ یا کرامت قرار پاتے ہیں ۔منکرین پر اتمام جمت کرتے ہیں۔ سیح العقیدہ مسلمانوں کی روحانی تقویت واطمینانِ قلبی کا موجب بنتے ہیں اور بعض خوش نصیبوں کی ہدایت کاذر بعیہ ہوتے ہیں۔

تازه نشانی: قدرت کے انبی نشانات میں سے ایک تازه نشانی ۱۱ صفر ۱۳۹۸ ماا جوری ۱۹۷۸ء کے اخبارات (نوائے وقت امروز مغربی یا کتان وغیرہ) کی سے رپورٹ ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی ك دوران آنخضرت مالليكم ك والدحضرت عبدالله بن عبدالمطلب ( ولالفي) كاجسد مبارک جس کو دفن کے چودہ سوسال سے زیادہ عرصہ گذر چکا ہے۔ بالکل سی سالم

الل تبور ومجوبان خدا كرز في زعر كاميان ٢١٥ عليان هان میں برآ مد موا علاوہ ازیں صحابی رسول حضرت ما لک بن سنان والشيئ كے علاوہ

ور جوسابرام (فرافق ) كاجمادمبارك بهى اصلى حالت مين يائے كے بين جنہيں بن القيع مين نهايت عزت واحترام كرساته دفنا ديا كيا-جن لوگول في بيه منظرا پني آتھوں سے دیکھا ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ صحابہ کے چیرے نہایت تروتازہ اور اجسام اصلی حالت میں تھے۔' (پرلیس توٹ ۷۸۔۱۔۲۱)

لكته: اس واقعه مع محبوبان خدا ومصطفى (عز وجل وصلى الله عليه وسلم) كي حيات بعد وفات و برزخی زندگی کے علاوہ رسول الله ماللين کے والدين كريمين (رضى الله عنهما) كا ایمان سلامت باکرامت ہونا بھی ثابت ہوگیا کہ جس طرح صحابہ کرام کے اجسام ماركه كوشرف ايمان وصحبت نبوى سے يه كمال وكرامت حاصل موئى بعينه اى طرح رمول الدُّصلي الله عليه وسلم كے والدين كريمين كوبھي شرف ايمان و فيضان رسالت اور نبت مصطفوی سے بیکمال و کرامت حاصل ہوئی جو عام اہل ایمان کو بھی حاصل نہیں کونکہ حضرات انبیاء کے علاوہ مقربین خاص ہی کو پیر برزخی مرتبہ حاصل ہوتا ہے لہذا والدين كريمين كايمان كے خلاف قول نامقبول اور خلاف محقيق ہے اور جولوگ اب ال تاز ، قدرتی نشانی کے بعد بھی ان کے ایمان میں شک کریں ان کا ایمان خودمشکوک ایمان مشکوک ہے تو بعینہ صحابہ کی طرح انہیں بیکرامت کیسے حاصل ہوئی؟

الشكال: أكركسي كوبيا شكال پيش آئے كەرسول الله كالليخ كوالد ماجدتو مكه مرمه. مل رہائش پذیر تھے۔ مدینہ منورہ میں وہ کس طرح دفن ہو گئے تو اس کاحل یہ ہے کہ حفرت عبدالله والفيئ محجور كى تجارت اوراپ رشته داروں كى زيارت كے ليے مدينه منورہ میں آئے پھر سیس آپ کی طبیعت علیل ہوئی اور سیس وفات پائی۔

الل تبور ومجوبان خداكى يرزى ذعرك كامان

انا لله وانا اليه راجعون (السيرة الحلبيه جلدا صفيه ١٠٠) اگر کہاجائے کہ واقعہ مذکورہ میں قبروں کی کھدائی کے بعد سے معلوم ہوا کے فلاں فلاں بزرگ ہیں تو اس کا جواب سے کہ کھدائی سے قبل ہی قبور مبار کہ مشہور تھی۔ باتی ر ہادیدہ دانستہ قبروں کی کھدائی کرنا توبیہ جائز نہیں اور کھدائی کرنے کرانے والوں کی

بیزیادتی ہے جنہوں نے دیدہ دانستہ اس ناجائز فعل کا ارتکاب کیا اور قبور مبارکہ کا احرّام ملح ظ ندر کھا۔ (واللہ الھادی والموفق) ۵ سال قبل: " آج سے چوتن سال پہلے ۱۹۲۳ء میں شاہ عراق کومسلسل کی دن خواب آتارہا کہ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دوصحابدان سے کہتے ہیں کہ ماری قبروں میں نمی آ گئی ہے اور قبر میں تو و جلے کا یانی رسنا شروع ہو گیا ہے اس لیے ہمیں يهال سے اٹھا كرسلمان ياك (مدائن كانيانام) ميں وفن كيا جائے۔

بادشاہ نے علائے کرام سے یو چھا تو سب نے بالا تفاق مشورہ دیا کہ قبریں کھول کر حال معلوم کیا جائے۔شاہ عراق نے اعلان کر دیا کہ عید الفطر کی نماز کے بعد دونوں قبریں کھولی جائیں گی۔ عربی کے اخبار "الشغر" میں بی خبرشائع ہوئی اور جال جہاں مسلمان آباد تھے وہاں وہاں سے اپلیس اور درخواسیس آنی شروع ہو کئیں کہاری الیی رکھی جائے جس پر دوسرے ملکول کے مسلمان بھی اس سعادت میں شریک ہوسکیل چنانچەتارىخ تېدىل كردى گئى۔

مقرره تاریخ پر جب قبرول کو کھولا گیا تو واقعی ہر قبر کی لحد میں نمی تھی لیکن دونول صحابي جن ميس سايك كانام حضرت جابر بن عبدالله اوردوسر عالباً معاذ بن جبل والماكا انداز میں آسودہ لحد بائے گئے جیسے انہیں شہادت کے بعد دن کیا گیا تھا۔ان کا لباس ( عبید کا گفن وہی لباس ہوتا ہے جسے پہنے ہوئے وہ شہادت حاصل کرتا ہے) بالکل بوسیدہ تھا۔ ہاتھ لگانے سے بھر جاتا تھالیکن جسم دونوں کے تروتازہ خم ہرے اورخونچکاں تھے اور حضرت

الل توروكيو بان خداك برزى زعر كابيان ٢١٨ الل توروكيو بان خداك برزى زعر كابيان مار بن عبدالله كي آنكھوں ميں تو چيك الي تقى كه ايك جرمن ذاكثر جوموقع پرموجودتها يملي تو مار بن عبدالله كي آنكھوں ميں تو چيك الي تقي جرت میں مر بااور جب حیرت کم ہوگئ تو ای موقع رکلمہ بڑھ کرمسلمان ہوگیا۔ (فالحداث فالک الله الله على ذلك) ووباره وفن: پھران اجساد مطہرہ کو تسل وے کر حضرت سلمان فاری داللہ کے روضے

کے احاطے میں نئی قبروں میں وفن کیا گیا اور بیرواقعہ مسلسل کی برس تک ونیا بھر کے اخباروں میں مختلف زبانوں میں شائع ہوتا رہااور کلام الہی کی ان آیات مقدسہ کی تا ئید كرتار با "جولوگ الله كي راه ميس قبل جول ان كومرده نه كيو بلكه وه زنده بين اورتم ان كي هیقت سے واقف نہیں ہو' نصف صدی کے بعد مدینه منوره میں بیدوسری مثال سامنے آئی ہے کہ چودہ سو برس سے دفنائی موئی الشیں جول کی تول برآ مدموئی ہیں۔

كوئى ماده يرست كوئى منكرخدا كوئى د جريه (بدعقيده) بتائے---كەبيكىي مكن بي؟\_ (روز نام نوائ وقت ٢٥ جنوري ١٩٧٨ء)

معلوم ہوا کہ ان دونوں صحابہ کے اجسام مبارکہ بھی اپنی اصلی حالت میں سیجے الم تصاورانبيس علم وتصرف بهي حاصل تها كه شاه عراق كوديدار سے مشرف فرما كراسے ان حالات سے خبر دار کیا اور تبدیلی قبر کے لیے تھم فر مایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مجبوبانِ خدا كى برزخى زندگى غيرمسلم ابل انصاف كے ليے بھى اسلام كا ذريعہ ہے۔ چہ جائيكہ كہ كوئى ملمان کہلاتے ہوئے اس کا اٹکارکرے۔

حضرت ثابت بن قيس صحابي الطينة خلافت صديقي مين حضرت خالد بن وليد رصی الله عنه کی ماتحتی میں جنگ یمامه میں مسلمه كذاب كا مقابله كرتے ہوئے شہيد او کئے۔آپ ایک بیش قیمت زرہ پہنے ہوئے تھے بیزرہ ایک محص نکال کر لے گیا اور ک کوخرنہ ہوئی اور لڑائی کے بعد آپ کوفن کردیا گیا۔ آئندہ شب حضرت ٹابت را لٹنے الك ملمان كے خواب ميں تشريف لائے اور فرمايا۔ و يكھنا ايك ضرورى كام كى تم كو الميت كرتا مون اييانه موكم معمولي خواب مجهراس كوجعول جاؤ \_سنوكل جب مين شهيد



الل تبور ومجوبان ضدا كي برز في زعر كي كيان (مرقات شرح مفكوة ملاعلى قارى عليه الرحمة البارئ جلد ٢ صفحه ٢ ٣١٢ ملخصاً)

ملاقات وأوجهه: وحضرت غوث التقلين اورخواجه بهاؤالدين نقشبندكي مقدس رويس آب سیداحد بر بلوی پیراساعیل دہلوی برجلوہ گر ہوئیں اور ہردوطر یقد (قادریہ نقشبندیہ) کی نبت آپ ونصيب موئى اورنسبت چشتىكابيان ال طرح بكرآپ (سيداحم) ايك دن خابد بختیار کاکی کی مرقد مبارک پرمراقب ہو کر بیٹھ گئے اوران کی روح پرفتو سے آپ کو الماقات عاصل ہوئی۔حضرت خواجہ نے آپ پرنہایت قوی توجہ کی کہاس توجہ کے سبب حصول نبت چشته طعهوگیا-" (صراطمتقیم صفح ۳۷۳ مولوی اساعیل د بلوی مصنف تقویة الایمان) قبرسے بکر: حفرت ضاء معموم صاحب جب روضہ حفرت مجددالف ٹانی پرمراقبہ کے لي بيطية قاضى محرسليمان منصور بورى (المحديث) نے دل ميں كها كه شايدان بزرگول نے آپس میں کوئی راز کی بات کرنی ہو۔ان سے الگ ہوجانا جا ہے۔ ابھی آپ اپنے جی میں سے خیال کے رامھے ہی تھے کہ حضرت مجددالف ٹانی نے (قبرسے) آپ کوہاتھ سے پکڑ لیااور فرمایا سليمان بينصر موسيم كوئى بات تحصداز من نبيس ركهنا جائة بيدات على المان بينصر موسيدارى كاب (كالمات المحديث صفيه ١١٢ دمولوى عبد المجيد سوبدروى المحديث سابق الميشر مفت روزه الل حديث سوبدره) فاروق اعظم "مصرت صديق اكبر كے حضرت ثابت بن قيس رضي الله عنهما ك وصیت پوری کرنے کاواقعہ گزر چکا ہے۔

ابسنيا بقيه خلفاء كاواقعه حضرت فاروق اعظم والثنون أيك پر ہیز گارنو جوان کی قبر پر پڑھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُن 🔾

نوجوان نے دومر تبقرے کہا۔اے عرب شک میرے رب نے محصود وجنتی دیں۔ (شرح العدور صفحه ۹ نور العدور صفحه ۱۰۸)

ان كى سى كفن بالكرصاف زين يرد كاديا-اس يرانبول نے آ تكيس كول كر يھ دیکھا اور کہا ابوعلی جس کی رحمت مجھ سے ناز کرتی ہے اس کے حضور مجھے ذکیل نہ کر میں نے کہا۔ کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ فرمایا۔ ہاں میں بھی زندہ ہوں اور اللہ سے محبت رکھنے والے سب زندہ ہیں۔ میں اپنی وجاہت سے کل ضرور تیری مدد کروں گا۔'' (شرح الصدور صفحہ ۸۷) سبحان اللہ کیسی زندگی اور کیساعلم وتصرف ہے۔ قبرے بیعت: "شاہ گردیز ملتانی تشاملہ مریدوں کی بیعت کے لیے قبرے دست مبارك فكالت تصان كي قريس وه سوراخ موجود ب جهال سان كالم تصطابر وما تعا 🖈 مشخ نظام الدين نے فرمايا كه شخ احمد بداوني نے وفات كے بعد خواب ميں مجھے ماکل پوچھے۔ میں نے کہا''آپ تو مردہ ہیں۔اب آپ کومائل کی کیا

ضرورت؟ "فرمايا "اولياء الله كومرده كمتيج مو؟ " (ايبانه كهووه زنده بين) (اخبارالاخيارازشيخ عبدالحق محدث د الوي صفحه ۲٬۹۰۱

قبر میں تصرف: "شخ عبدالقادر جیلانی اپن قبر میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں"۔ الم شافعی نے امام ابوحنیفہ کا جناکے مزار کے قریب نماز فجر پڑھی اور آپ کے ادب کے باعث قنوت نہ پڑھی۔" (ہمعات صفحہ ۲۱ انصاف صفحہ ۲۵ از شاہولی اللہ محدث داوی) 🖈 "ارواح اولیا وشکل انسانی میسمتمثل موکر بوقت مشکل دنگیری فرماتے ہیں"۔ (انفاس العارفين صفي ١١١ ٣ ٢٩)

موت یا انتقال:"الل قبری زیارت ان کی زندگی کی طرح ہے۔ان کا احر ام بھی ان کی زعدگی کی طرح ہے۔ان سے حیا بھی ان کی زندگی کی طرح ہے۔وہ سلام و کلام سنتے ہیں اور ان پران کے عزیزوا قارب کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔اولیاءاللہ مرتے نہیں بلکہ ایک مکان ےدوسرےمکان میں مفقل ہوتے ہیں۔ان کے لیےدونوں حال میں کوئی فرق نہیں۔

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ''میری اُمت میں بہترین میراز مانہ ہے پھروہ لوگ جواس سے قریب ہوں چروہ جو ان سے قریب ہول" (مشكلوة شريف ص٥٥٣ بحواله بخاري ومسلم)

لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَانِي أَوْرَآى مَنْ رَّانِي ''اُس مسلمان کوآگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ياميرے و مكھنے والے كود يكھا"۔ (مشكلوة شريف، ٥٥٨ بحوالير ندى) صحابه سی تقدیر والوں په قربال کہ پایا جنہوں نے زمانہ تنہارا ے جس معلماں نے دیکھا انہیں اک نظر أس نظر كى بصارت په لاكھول سلام

# فرسينا بجرماوي الثالك والالاصبال المال

المِسنّت كا ہے بيڑا پار اصحاب حضور جم بیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی (الله و الله)

عثمان عنى: خالفني نے فرمایا ' میں نے دوران محاصرہ بحالت بیداری رسول الله مالليكي دیکھا کہ آپ نے ایک ڈول لٹکایا جس سے میں نے پانی پیا۔

پھر فر مایا اگر جا ہوتو یہیں تہاری امداد کروں۔اگر جا ہوتو آج روزہ ہمارے پاس افطار كرنا\_ ميں نے اى كواختيار كيا۔ پھر حضرت عثان رائٹنة اى روزشہيد ہو گئے۔ (جمال الاولياء صفحه ۲٬ مولوي اشرف على تفانوي)

على المرتضى: "حضرت سعيد بن ميتب تا بعي سے روايت ہے كہ ہم حضرت على ظائفة ك ساتھ قبرستان گئے -آب نے اہل قبوركوسلام كيا۔ اہل قبورنے جواب ديا۔ پھرآپ نے ان کے بعد کے دنیا کے احوال بیان کئے اور اہل قبور نے اپنا حال بیان کیا۔ (شرح العدور صفحه ١٠٥ نور العدور ص١٠٥)

بالاختصار: قرآن وحديث روايات وتاريخ اورغير مقلدين المحديث وديوبندي وبإلى كتب كى روشنى ميں جب اہل اسلام اموات و بالخصوص محبوبانِ خداشہداء واولياء كى درجه بدرجه برزخی حیات وروح مع الحسد زندگی۔

ساعت ومعلومات اورتضرفات ومعلومات كابيعالم بيتو حضرات انبياءكرام بالخصوص محدرسول الله ماليني كما ي حيات مباركه كاكياعالم وكيسي شان موكى؟ مرافسوس کہاس کے باوجود دیوبندی مودودی وہائی فرقہ کے امام موادی اساعیل دہلوی نے حضور طالمین افتر اءکرتے ہوئے لکھاہے کہ (معاذالله) "مين بهي ايك دن مركر مني مين طنه والا مول " ( تقوية الايمان صفحه ٥٠) مودودی صاحب کہتے ہیں' پیغیری زندگی دراصل اس کی تعلیم و ہدایت کی زندگی ہے۔ پیچلے پینمبر مر گئے کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی۔ دنیانے اس کوبدل

و الار" (دينيات صفحه 4) استغفر الله العظيم

سهرماويه دافي كاشان محاميت كالمان محاميت كامان بسم الله الرحمن الرحيم

اسلامي قرآني عقيده : محابه كرام وكالله انبياء نه تن ، فرشته نه تفي كرمهم ہوں۔ان میں بعض کیلئے لغزشیں ہوئیں گران کی کسی بات پر گرفت (اعتراض)اللہو رسول (جل جلالهٔ وصلی الله علیه وآله وسلم) کے خلاف ہے۔

الله عزوجل نے پارہ ۲۷ سورہ حدید، آیت ۱۰ میں ٥ جہال صحابہ کی دوقتمیں فرمائيں ٥مومنين قبل فتح مكه و بعد فتح مكه ٥ اوراً ن كوان ير تفضيل دى اور فرماديا كُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سبسالله في بعلالى (جنت) كاوعده فرما ليا-ساته بى ارشاد فرماديا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ-

(پاره ۲۷، سوره الحدید، آیت ۱۰

"الله خوب جانتا بجو پھھم كروك"

توجب أس نے ان كے تمام اعمال جان كر حكم فرماديا كدان سب سے ہم جنت بےعذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے تو دوسرے کو کیاحق رہا کہ ان کی کسی بات پر طعن كرئ كياطعن كرنے والا الله سے جداا پني مستقل حكومت قائم كرنا جا ہتا ہے؟

عقيده: حضرت امير معاويه رَكْاتُنُهُ فقيه ومجتهد تق أن كالمجتهد بونا حضرت سيدنا عبدالله بن عباس والثين نے حدیث سی بخاری (جسم ۱۷) میں بیان فرمایا ہے۔ مجتدے صواب وخطا دونوں صا در ہوتے ہیں۔خطا دوستم ہے خطاءعنادی پیرمجتد کی شان نہیں اورخطائے اجتہادی میرمجہدے ہوتی ہےاوراس میں ان پرعنداللہ اصلاً مواخذہ نہیں عقیدہ: صحابہ کرام دی کھٹے کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑنا حرام عرام سخت حرام ہے۔مسلمانوں کوتو بیدد مکھنا چاہیئے کہ وہ سب حضرات آ قائے دو عالم ملاقیما کے جانثاراور سيحفلام بين اورسب جارے لئے قابل احرام بيں۔

عقيده: حضرت امير معاويه والثينة اوّل ملوك اسلام بين اى كى طرف تورات مقدس من ارشاد م كه مولده بمكة ومها جره طيبة و ملكه بالشام

وہ نبی آخرالر مان طالعی مکم میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو بجرت فرمائے گا اوراس کی المنت شام میں ہوگی ۔ تو حضرت امیر معاویہ کی بادشاہی اگر چے سلطنت ہے مرکس کی؟ محدرسول الله منافلية على سلطنت ہے۔

صیدناام حسن مجتلی دالین نے ایک فوج جرار جا شاران کے ساتھ عین میدان مِي بالقصد وبالاختيار جتهيار ركاديئ اورخلافت حضرت امير معاوييه والثين كوسير دكردي اوران کے ہاتھ پر بیعت فرمالی اوراس صلح کوحضور اقدس مالی ایم نے پہندفر مایا اوراس کی بثارت دی اور حضرت امام حسن طافعی کی نسبت فرمایا که" میراید بینا سید ، مین اُمید فرماتا ہوں کہ اللہ عز وجل اس کے باعث دو بوے گروہ اسلام میں صلح کرادے" (بخاری شریف جهص ۲۲۹)

تو حضرت امير معاويد والثين برمعاذ الله فت وغيره كاطعن كرنے والاحقيقة حفرت امام حسن مجتبى بلكه حضور سيدعالم الليام المليام المليام المعترت عزت جل وعلا يرطعن كرتا ہے۔ (والعياذ بالله)، (بهارشر بعت)

شَانِ صحابيت: حضرت امير معاويه والنين رسول الله مالين كايك ايك جليل القدر وفع الثان صحابي بي بلكه صحابي ابن صحابي كيونكه آپ كوالد ابوسفيان والنيو بهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صحابى تھے۔ نيز آپ كى والدہ مندہ فرالن البھى صحابيہ ہيں -آپ تنول ایام فتح مکه میں خدا کے بیارے رسول عابط انتہا ہے بیعت اور آپ کے نورانی ہاتھ إمرف بااسلام موع ، زے نعیب آپ کئبرمال جب آپ کی صحابیت ایک سلیم شدہ نا قابل تروید حقیقت ہے تو یقین جانیئے! کہ صحابہ کی شان وفضائل احرام ومحبت کے , علومت كى اس وقت سے اميد تھى جس وقت حضور علائلانے نے فرمایا تھا كە'' اےمعاویہ! الرنخي امير بنايا جائے تو تقوى فاوعدل اختياركرنا"\_(منداحم)

چنانچابای مواسیدناصدیق اکبر دانشو نے این زمان خلافت میں ملک شام میں آپ کا تقرركرديا پر حضرت فاروق اعظم نے بھى آپ كوقائم ركھا۔ حضرت عثمان والليك كے زمانہ ظافت میں بھی آپ تمام ملک شام پر حاکم رہے۔ ہرسہ خلفاء کے دور میں ان کی مرضی ے آپ کا سے بڑے منصب پر قائم رہنا آپ کے 'عدل واتقاء ٔ حسن تد بڑاعلی قابلیت' بہترین صفات کی روش دلیل "ہے۔( واقتیا)

ایک روایت میں ہے کہ "اس اُمت میں جتنی مدت حضرت معاوید کی حکومت رے گا اتن مدت کسی کی حکومت نہ ہوگی ۔ چنانچے خلافت صدیقی سے لے کرسر کارامام حسن جب آب بالا تفاق خلیفه شلیم کر لئے گئے تو اس کے بعد آپ وقت انتقال تک تخت خلافت پر محمکن رہے۔ یہ مدت بیس سال ہوتی ہے۔آپ کے سامید میں اسلامی حکومت بردی طا توراور مضبوط تھی۔آپ نے اسلامی حکومت کونہایت شان وشوکت سے بہترین طریقہ رچلایا کسی دشمن اسلام کواس حکومت کی طرف ٹیوسی آ کھے سے دیکھنے کی بھی جرأت نہ ہو سكى \_ بلكه كئى علاقے فتح موكر وافل مملكت اسلاميد موع \_اندروني طور پر بھى آپ كى خلافت میں کوئی انتشار نہیں تھا اور کسی امیر یا عال نے کسی جگہ پر بھی سرنہیں اُٹھایا تھا۔ آپ کی شان ورعب و دبد به کا بیرعالم تھا کہ حضرت عمر فاروق والنظور آپی طرف و کیم کر فرماتے تھے کہ"معاوی وب کے کسری ہیں"۔( اللہ ا)، (تاریخ الخلفاء)

غورفرماييج!خداتعالى كدين پھيلانے اور مُخِرُقْ وَالسِّلا الله الله الله الله كى اشاعت من حضرت معاويد والفيئ كاكتناا بم حصر إورآب نے كتف وارالكفن، ''داراللام''بنائے اور کتے لوگ حضور طافیت کی برکت سے ایمان سے مشرف ہوئے۔ بارے میں جومتعدد آیات قرآنیاور بہت می احادیث نبویہ وارد ہیں۔لاریب معرت اميرمعاويه طالفينا بھی ان میں داخل ہیں۔

نیز یاد رکھئے اگر کوئی مخص مثلاً سب صحابہ کے ساتھ اپنی نیاز مندی کا اظہار کرے اور آپ سے دشمنی رکھے توسمجھ کیجئے کہ وہ بھی پورا پورابدنصیب وگراہ ہے جیسا کہ ایک نبی کا انکارسب کا انکاراورایک آیت کا انکار پورے قر آن کا انکار ہے۔والعیاذ بالله \_للهذاكسي بهى صحابي پرتنقيد ونكته چيني كرتے ہوئے زبان طعن دراز كرنا ہرگز روانہيں بلکہ بخت شم کا جرم ہے۔

حفرت ني كريم ماليكام كارشاد كراى ب:

إذًا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَآمْسِكُوْ ا (شفاءشريف مجمع الزوائد، جلد ا م ١٦) جب مير ے صحابہ كاذ كر موتو خاموش موجاؤ\_

لہذا حضرت امیر معاویہ رٹائٹۂ ودیگر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کسی کو بھی مجال دم زدن نہیں۔

رشتہ داری: حضرت امیر معاویہ طالمن صحابی ہونے کے علاوہ حضور علیہ السلام سے ایک اور خاص تعلق رکھتے تھے وہ یہ کہ رشتہ کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ راالٹی حضور منافیظ کے برادرنسبتی ہیں۔ کیونکہ آپ کی ہمشیرہ سیدہ ام المومنین ام حبیبہ فالفی نی کریم على التحية والتسليم كى زوجيت مين تقيل اورام المومنين (مومنول كى مال) كابھائى ہونے كى نسبت سے حضرت معاويد والليئ مومنوں كے ماموں جان ہيں۔ كتنے بادب اور بد نصیب ہیں جواس قدرتی اورایمانی رشتہ کے احرّ ام کی بجائے بے ادبی وقطع رحی کر کے وْبِلْ مِحْرِم بِنْتِي بِين \_ (استغفرالله)

امارت وخلافت: حضرت امير معاويه رافية فرمات بين مجهر ابتلاء عمل )امارت

مالیا ے موع مبارک اور ناخن شریف میرے منہ آ تکھوں نتھنوں میں رکھ دیئے جائيں اور مجھے ارحم الراحمين كے رحم وكرم پرچھوڑ دياجائے"۔ (اكمال وغيره)

سبحان الله إحضرت امير معاويه والفيئ كي بيار انداز من كتف بهترين سامان کے ساتھ سفر آخرت اختیار فرمارہ ہیں۔ آخرت کی کامیابی اور اُن کی مغفرت و بخشش میں کیا شک ہوسکتا ہے اور جوشک کرے اس کا ایمان کیے سلامت رہسکتا ہے

فرمانِ نبوی احتر ام صحافی: حفرت امیر معاویه کا متفقه طور پر رسبه صحابیت قرب نبوی اور جلالت وشان جانے کے بعد اب احر ام صحابی اور صحابہ پر نکتہ چینی وان کی تنقیص وتقيد كى ممانعت كم تعلق فرمان نبوى برزبان مجدد الف ثانى بغور براهيس فرمايا" جس نے میرے اصحاب کوگالی دی، اس پراللہ تعالی اور تمام آ دمیوں کی لعنت ہے"۔

- نیز فرمایا''میری اُمت کے وہ شریر و بدترین لوگ ہیں جومیرے صحابہ کے بارے بیا ک وزبان درازی کرتے ہیں"۔
  - نيزفرمايا "إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَوَبَيْنَ أَصْحَابِي "-0 میرے صحابہ کے اختلافات میں پڑنے سے بچو۔
- نیز فرمایا "میرے اصحاب کے حق میں اللہ سے ڈرو اور ان کو اپنے 0 (طعن وتنقید کے ) تیرکا نشانہ نہ بناؤ''۔
  - نيزفر ماياإذا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا "جب میرے اصحاب کا ذکر ہوتو خاموش ہوجاؤ" ( کسی پرنکتہ چینی نہرو)
    - نيزفرمايا" أصْحَابِي كَالنَّجُوْم" یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ' ان میں سے جس کی پیروی کرو کے ہدایت یاؤ گے۔ ( کتوبات جسم ۹۰)

محبوبيت: سيده ام المونين ام حبيبه والثناك مرتبه الناع بهائي حضرت معاويه والثناك سرمبارك اپن كوديس ركه كرچوم ري تقيس- ني اكرم اللي في اسطر حد كه كر حفزت ام المومنين ذالثيثا كوفر مايا:

> " كياحمهين معاويه سے محبت ہے"۔ أم المومنين في عرض كيا:

"حضورية ميرے بعائى بين مجھان سے كسے عبت ندمو" اس يرحضور اللية أفرمايا: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُحِبَّانِهِ"

یعنی الله ورسول کو بھی معاویہ سے مجت ہے۔ (تطبیر الجنان ابن حجر کلی) جو خدا ؤرسول جل جلالهٔ وصلی الله علیه وسلم کے محبوب ہوں ان کی شان سجان

الله! كسى كے بكواس سےان كاكيا بكر سكتا ہے۔

ع ..... پڑے فاک ہوجا کیں جل جانے والے

عقيدت ومحبت: حضرت معاويد والنفؤ كوبهي نبي ياك ماليني لم بهت بي محبت هي مختلف صحابه كرام سے بھی حضور مگالليكم كى احاديث معلوم كرتے رہتے تھے اور حضور مالليكم كارشادات وسنن كےمطابق عمل كرتے تھے۔ نيز آ كيے پاس نبي كريم مالالليام كر بہت سے تبرکات ( قمیص، تبدند، جادر، ناخن مبارک، بال شریف بھی تھے ) حضرت کعب این ظہیر صحابی والنین کو دربار رسالت سے ایک چا در شریف عنایت ہوئی تھی ۔ان کے وصال کے بعدان کی اولا دے حضرت معاویہ والنیؤ نے نبی کریم ماللی کا وہ جا درشریف بیں ہزار درہم اور بدروایت چالیس ہزار درہم کے بدلے حاصل کی اور وصیت کی کہ "مرنے کے بعد مجھے حضور مالی کا کہ تھی بہنا کر تہبند اور جا در شریف میں لپید کر حضور

عن مادق السا حفرت سيد نامير معاويد زاهي كاشان صحابيت كابيان حن كے امير معاويد والفيز كے حق ميں دستبر دار ہونے اور غوث الاعظم والفيز كى ہدايت فرمانے كانجى كوئى لحاظ و پاس نہكريں۔

عبد الله بن مبارك والنوز ام عبدالله بن مبارك والنوز ع بوجها كياك وامير معادية صحابي افضل بين ياعمر بن عبدالعزيز تابعي"-آپ نے جواب ديا كه"رسول الله مالینای ہمراہی میں معاویہ کے گھوڑے کی ناک کا گرد وغبار حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے گئ درجے بہتر وافضل ہے'' یعنی نبی ٹاٹیٹا کی صحبت وزیارت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر عتى يوسوچنا جاميئ كه جس گروه صحابه كى ابتداء ميں اوروں (عمر بن عبدالعزيز وغيره) كدرجه كى انتها موان كى انتها كهال تك موكى؟"

( مكتوبات مجدوالف فانى جاص١٣٢،١٣٧)

عمر بن عبدالعزيز وغزالي وسيوطى (وَاللَّهُ) خود حفرت عمر بن عبدالعزيز نے فرمایا کہ''رسول الله مالی کی جمرابی میں حضرت امیر معاویہ کے میدان جہاد کا غبار' عمراورآ ل عمر سے بہتر ہے اور امیر معاویہ طالتی پرطعن کرنے والے کے متعلق کہا گیا إِذَاكَ كُلْبٌ مِّنْ كِلَابِ الْهَاوِيةِ كراياطمن بازدوزخي كاب، (ليم الرياض علامة ففاجي جسم ١٣٠٠)

ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گتا خاندلفظ کہے تو حضرت عمر بن عبد العزيز نے اسے در علكوائے" \_ (تاريخ الخلفاء امام سيوطي ص ٢٦١) امام غزالى في "احياء العلوم" مين حضرت عمر بن عبد العزيز كا خواب تقل كيا ہے کہ آپ نے ویکھا" رسول الله مالليون کي موجودگي ميں حضرت على ومعاوير (والليكا) كى پیشی ہوئی اورانہیں فیصلہ کیلئے ایک مکان میں پہنچایا گیا۔ جہاں سے تھوڑی دیر بعد حضرت على بيركمت موئ لكك كن رب كعبه كالتم فيصله مير ي من موكيا"

الحمد للد التيركأ مخضراسيد ناامير معاويه والثين كالمسلمة جلالت شان ومقام صحابيت اورآ پ كاعز از واكرام واضح هو گيا ہے اور تفصيل اس موضوع پرعلاء كرام كى مستقل تصانف میں مدل بیان کی گئی ہے۔مثلاً تطہیر البنان واللسان ،امام ابن جر کی متوفی سم کے وہے، ناہیر من ذم معاويه، علامه محمر عبدالعزيز محشى نبراس ، النار الحاميه لمن ذم المعاويه مولانا محمر نبي بخش علوائی تصحیح العقیده فی باب امیرمعاویه مولا نامحمد حسین حیدر قادری مار ہروی ،تنویر العینین مولانا سيد ديدارعلى شاه صاحب لاجورى ، كتاب "امير معاوية" مولانا مفتى احمد يارخان محجراتی علیهم الرحمة ' فضائل امیر معاویهٔ 'ازمولانا قاضی غلام محمود ہزاروی \_

## ا کابرعلماء اُمت وبزرگان دین کے ارشادات مبارکہ

غوث الاعظم: شخ سدعبدالقادرجيلاني والثيَّة نے فرمايا ہے كه "حضرت امير معاويد والنَّهُ كَي خلافت على الرَّضي المرتضى الم حسن والنَّهُ كا عن الله عن عند وستبردار موكرام خلافت امیر معاوید کوسونینے کے بعد ثابت وسیح ہے۔امام حسن واللہ کا ساقدام سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كاوه فرمان سيح ثابت ہو گيا جس ميں فرمايا تھا كە''ميرا بيد بيثاسيد ہے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بوے گروہوں میں مسلح کروائے گا"۔اس کے بعد حضرت امیر معاوید و الثناؤ کی خلافت واجب ہوگئی اوراس سال کا نام جماعت و اتفاق كاسال ركها كياراس لئے كه اس سے سب كا اختلاف ختم ہو كيا اورسب ف حضرت امير معاويد والفيظ كاتباع كرلى اورتيسراكوني مدى خلافت ندر با"-

(غنية الطالبين ص١٨ ١٨ ملخصاً)

سجان الله! كس ترتيب وجامعيت اورحفظ مراتب كے ساتھ مسلك المسنت کا بیان ہے۔ کتنے ظالم اور بےادب لوگ ہیں جواس اسلامی اجتماعیت وا تفاق میں رخندا ندازی کریں اور اللہ کے صلح کرانے ، رسول الله طالطی کے بشارت دیے اور امام

 پھران کے بعد حضرت معاویہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا" رب کعبہ کی حم مجھے بخش دیا گیا"۔(اسالیب بدیعیعلامہ نیمانی ص۷۲)

مجدد الف ثاني عيد حضرت شيخ احمد سر مندي رحمة الله عليه نے فرمايا كه "امير معاویہ دلائقۂ کے بارے میں معتبر اور ثقة راویوں کی اسناد سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ والٹیز کے حق میں وُعا کی کہ''اے اللہ معاویہ کو کتاب وحماب سکھااورعذاب سے بچا''۔

🔾 دوسرى جگه دُ عافر مانى "اسالله معاويد كو بادى ومهدى بنا"

(بعنی خود ہدایت یانے والا دوسرول کو ہدایت کرنے والا )اورآ مخضرت ماللی کا کی دعا قبول ہے"۔

 نیز پینجبراسلام علیهالصلوٰ قوالسلام نے حضرت معاویہ کوفر مایا إِذَا مَلَكُتَ النَّاسَ فَآرُفِقُ بِهِمْ

لینی جب تولوگوں کا حکمران بے توان کے ساتھ زمی کر

شایداس وجه سے حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ کوخلافت کی امید ہو گئ تھی کیکن ان کی خلافت کا وقت حضرت علی کی خلافت کے بعد تھا اور حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاويدات اجتهاديس خطار تصاور مجهداجتهاديس خطاير موتو بهى درجدماتا إورحق برمو تودودرج بلكدى درج

O محبت نبوی کے برابر کوئی چیز نہیں .....اس کئے معاوید کی خطا' محبت کی برکت سے اولیں قرنی اور عمر بن عبد العزیز مروانی کے صواب سے بہتر ہے۔ ( مكتوبات دفتر اوّل ٢٢٩)

بہرحال! " بہتر طریق یہ ہے کہ صحابہ کے اختلافات میں خاموش رہیں اور جھڑوں کے ذکراذ کارسے منہ موڑیں'۔ ( کمتوبات دفتر اوّل ص۲۲، ۲۲۹س)

فيخ محقق:علام عبدالحق محدث د بلوى عملية في الشرح مفكلوة شريف "من خكوره بالا احادیث نقل کرتے ہوئے حدیث مبارکہ (اے اللہ! معاویہ کو کتاب کاعلم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما) کی بالخصوص توثیق کی کہ " حقیق شانِ امیر معاویہ میں وارد شدہ بیروایت مندامام احمد میں حضرت عرباض بن ساریہ والشنزے سے منقول ہے اور بیر مدیث متعدد طریقوں سے مردی ہے"۔ (البذا اس میں شک کی مخبائش نہیں) (افعد اللمعات جماص ٢٣٥)

نیزشخ محقق نے آنخضرت مالی کیا ہوں (سیرٹریوں) میں حضرت امیر معاویہ طالقی کا اہتمام و تفصیل سے ذکر کیا کہ آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وی کی کتابت کرتے تھے یادیگر مکتوبات واحکامات لکھتے تھے

(جوببرحال بری امتیازی شان اور بارگاه رسالت مین مقرب ومعتد مونے کی دلیل ہے)

مزید فرمایا که" حضرت علی دانشی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا

اختلاف اجتهاد كى بناء برتها ( كيونكه حفرت امير معاويه مجتمد تھے) اگر چداجتهاد ميس خطا موئى "\_ (ملخصا مدارج الدوت ج عص ۵۲۰)

حضرت امیر معاویهٔ امام حسن والفی کے بعد امام وحاکم ہوئے کیونکہ امام حسن والنظاف نے ان کوامامت سپر وکر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔

اورجم السنت صحاب كو بعلائى سے يادكرتے بين اور برائى سے زبان كوروكتے بين

مديث سي

ٱكُرِمُوْ الصَّحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ "مير عصابه كاعزت كرووه تم ميس سے بہترين بين" ( يحميل الايمان فيخ محقق ص٩٢)



وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُتُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتُ ط بَلْ أَخْيَاءٌ وَ لَكِنْ لا تَشْعُرُونَ ۞ ''اور جوغدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو ' بلكه وه زنده بين \_ مان احتهمين خبرنبين'' (ياره ۲، ركوع ۳، سوره البقره)

آخُبَرَنِي جِبْرَئِيلُ أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بَعْدِي " بجھے جریل نے خردی کہ میرے بعد میرابیٹا حسین شہید کیا جائے گا"۔ (طرانی) ے کیا بات رضا اُس چنتان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول



ےنہ یزید کا وہ عثم رہا نه زیاد کی وه جفا رجی جو رہا تو نام حسین کا جے زندہ رکھتی ہے کربلا

اعلی حضرت: امام احمد رضا فاضل بریلوی تواند نے دشمنانِ امیر معاویہ دانتو کے وہ ش الاحاديث الروايه لمدح الامير معاويه، البشري العاحله من تحف آحله ذب الاهواء الواهيه في باب الامير معاويه، عرش الاعزاز والا كرام لاق ملوك الاسلام ، جاركابين تصنيف فرمائين اوردمنيرالعين " (ص مم) يرفرمايا:

" بعض جابل بول أتصة بين كمامير معاويد والثينة كى فضيلت مين كوئي عديد نہیں۔ بیان کی نادانی ہے،علماءمحدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں۔عزیز ومسلم کہ صحت نہیں۔ (حدیث) پر حسن کیا کم ہے؟ حسن بھی نہیں یہاں ضعیف بھی متحکم ہے" (كرفضائل مين ضعيف حديث بحى بالاتفاق مقبول ہے)

ان تصریحات کے باوجود جو بدزبانی سے بازنہ آئے وہ اپناانجام سوچ لے۔

### سيدنا على المرتضىٰ و سيدنا امير معاويه 🖑

یلی کی شان و فضیلت مجمی ہے بلند بری معاویہ کا بھی لیکن مقام اپنا ہے جو وہ نی کا وصی ہے ' تو یہ ہے کاتب وی جبی تو دونوں کی تعظیم کام اپنا ہے

رکھ معتدل ہمیشہ عقیدے کا زاویہ گر جاند ہے علی تو ستارہ معاویہ اصحاب و آل کا نہ کیا جس نے احرام مخبرے گا وہ ضرور سزاوار ہاویہ (پروفیسرفیض رسول فیضان)

يسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

پیش لفظ حضور پُرنور نبی عیب دان محررسول الله منافیم کا ارشاد ہے کہ " بنی اسرائیل كى بہتر (2٢) فرقے ہوئے اور ميرى أمت كے بہتر فرقے ہول گے اور سوائے ايك كسب جہنم ميں ہوں مے عرض كيا كيايارسول الله وہ نجات پانے والا ايك كون ہے؟ فرمايا: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

جومیری سنت ومیرے صحاب کی جماعت کا پیروکارے۔دوسری روایت میں ہے كه بهتر فرقے جہنم ميں مول كے اورايك جنت ميں وَهِيَ الْجَمَاعَةُ اوروه جماعت بي (مشكلوة شريف ص٣٠)

ا كابرعلاء أمت واولياء لمت عليهم الرحمة كى تصريحات كے مطابق حديث مذكور میں جس ناجی وجنتی گروه کا ذکر ہےوہ المسنّت و جماعت ہے اور مذہب مہذب المسنّت وجماعت كى حقانيت وصدافت كى ايك الميازى شان اورنمايال پېلويه كه بياولياءالله كاندب بئيدادب والون كاندب باوريبي راه اعتدال وصراطمتنقيم ب-المنت و جماعت کے مخالف جتنے فرقے ہیں' وہ کسی نہ کسی بدعقید گی میں مبتلا ہیں اور کسی نہ کسی مقام ادب کے بےادب اور گتاخ ہیں گراہلسنّت و جماعت بفضلہ تعالیٰ تمام فرقوں کے مقابله میں عمدہ ترین عقائد کے حامل اور ہرمقام ادب کی محبت واحتر ام سے سرشار ہیں۔ ہاتی جتنے بھی فرقے ہیں معتوب ہیں حکم سے نبی اکرم کے مغضوب ہیں ادب کی اے خطر ہم کو دولت ملی فرجب حق اہلسنت کی کیا بات ہے چنانچە بدايك عام مشاہرہ ہے كەڭئ بےنصيب حضرات صحابہ ؤ خلفاء ثلا شەحضرت الومكر صديق مضرت عمر فاروق اعظم مضرت عثان غني ذوالنورين ويَ النَّهُم كي بارگاه مل بے ادب و بدزبان ہیں اور کئی بدنصیب حضرات اہل بیت وحضرت علی المرتضٰی واہام

سراهين صادق حبین مخالفتن کے بےادب اور گتاخ ہیں مگر اہلسنت و جماعت دونوں آستانوں کے نازمندوعقيدت كيش بين-

ے اہلتت کا ہے بیڑا یار اصحاب حضور مجم میں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی

کی لوگ حب اہل بیت کے دعویٰ میں انہی کے طریقہ صبر واستقلال اور اسوہ تسلیم ورضا ے برعکس سینہ کو بی و ماتم کوشی میں سرگرواں ہیں اور کئی لوگ محرم الحرام میں شنراد گان اہل ہیت کے ذکر مقدس وایصالِ ثواب کے بھی منکر و مانع ہیں مگر اہلسنّت و جماعت نہ مروّجہ

ماتم كے قائل ہيں اور نہذكر مبارك والصال ثواب كے خلاف ہيں۔ غم حنین میں آنبو بہانا ہے روا لیکن فضل حق بينا سركا جهالت اس كو كهت بين کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے

کئی لوگ از روئے رشتہ رسول الله ملائیز اجن کے بہنوئی کا تب وحی وصحابی مجتهد سید تا امير معاويه والثين كى جناب مين اپنى جهالت وحماقت كے باعث بادب وزبان دراز ہیں اور کئی یزید بلید جیسے فاسق و فاجر و ظالم و بد کار کے بھی مداح وقصیدہ خوان ہیں مراالمنت وجماعت نهسيدنا امير معاويه جيسے سحابی مجتهد ولائفيُّ کے خلاف لب کشائی كريحتے ہيں اور نہ يزيد كى عقيدت وحمايت كا دم بھر سكتے ہيں \_ والد بزرگوار كى اہل بیت پاک سے حسن سلوک کی روش اور نفیحت و وصیت کے باوجود اگر یزید جیسا نالائق بیٹا ایے جلیل القدر باپ کی نافرمانی و خلاف ورزی کرے تو باپ اس کی اللَّقِي كا ذمه داركىيے موسكتا ہے۔

ع ..... چەنبىت خاك راباعالم ياك

مديث قيمرويزيد كرداروانجام كابيان

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اسَآءَ فَعَلَيْهَا (جو بھلاکام کرے واس کے اپنے لئے اور پر اکرے تواپے برے کو)

موجوده معركة كربلا: ايك معركة كربلاتوه وتفاجس مين ايك طرف توسيدناالم حسین اینے پیاروں اور جانثاروں کے جھرِمٹ میں جلوہ افروز تھے اور دوسری طرف یزید پلیدوابن زیاد بدنهاد کالشکر جرارتهااورایک معرکه کربلا دورحاضر میں بریا ہے جس میں ایک طرف امام حسین ولائٹنؤ کی تنقیص و تغلیط اور پزید کی مدحت وستائش میں سرگرم یزیدی خارجی ٹولہ ہے اور دوسری طرف غلامان صحابہ واہل بیت اور خدام بارگاہ حسین المستنت و جماعت سركار حسين طالنيك كي حمايت و مدافعت اوريزيد بليدكي مذمت و مخالفت میںمصروف کار ہیں۔

> ۔ باغ جنت کے ہیں بہرمدح خوان اہل بیت تم کو مڑوہ نار کا اے دشمنانِ اہل بیت

مقام عبرت: ب كه جولوگ آج اس صدى مين امام حسين كي تنقيص وتغليط اور بزيد پليد کی حمایت و و کالت کردہے ہیں۔اگریہ بذات خود کر بلا کے موقع پرموجود ہوتے تو کیا پید ظالم (بدنصیب عملاً قاتلان حسین ( واللهٰنُو) کی صف میں کھڑے نہ ہوتے ؟ بہر حال ہاری یدوعاے کررب العزت ہمیں اپ بیارے حبیب کے بیارے حسین (مالایل) کی محت و غلامی میں زندہ رکھے اور قیامت کے دن نوجوانان جنت کے سردارسید ناحسین را اللغائے کے دامن سیادت میں جاراحشر فرمائے۔آمین ۔ کیایزیدی خارجی ٹولہ بھی بالمقابل اپنی اولاد کا غلام يزيدنام ر كھنے اور اس طرح اس كے ساتھ اپناحشر بريا ہونے كى دعاكيلي تيار ب؟ ن**بوی فرموده وخدا کی فیصله**: هامیانِ یزیدجس قدر چاہیں ایڑی چوٹی کاز دراور سر دھڑ کی بازی لگا کر دیکھ لیں حسین کی مقبویت میں فرق آسکتا ہے اور نہ بزید کی

مفضوبیت ومردودیت میں کی واقع ہوسکتی ہے۔ یہی فرمود ہ نبوی ہے اور یہی خدائی فیلہ ہے۔حضرت ابو ہریرہ واللہ اللہ کا حالہ کا اللہ کا ا

تحقیق الله (پیارے حسین کی طرح) جب کسی بندہ سے محبت فرما تا ہے تو جریل کو بلا کرفر ما تا ہے ۔ تحقیق مجھے فلاں بندہ سے محبت ہے پس تو بھی اس سے محبت رکھ۔ پس جرئیل بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اور آسان میں مناوی کرتے ہیں کہ تحقیق الله فلال بندہ سے محبت فرماتا ہے پس تم بھی ان سے محبت رکھو۔ پس تمام آسان والے اس محبوب خداسے محبت رکھتے ہیں۔

ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

پھر زمین پر (لوگوں کے دلوں میں) اس محبوب خدا کی مقبولیت بیدا فرمائی جاتی ہے اور جب (یزید کی طرح) اللہ کسی بندے کومغضوب و وشمن قرا رویتا ہے تو جرائیل کو بلا کر فرما تا ہے کہ تحقیق فلاں بندہ میرامغضوب ہے تو بھی اسے مغضوب رکھ۔ لی جرائیل بھی اس سے وحمنی رکھتے ہیں کھرآسان میں منادی فرماتے ہیں کہ حقیق اللہ نے فلال کومغضوب بنایا ہے پس تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ پس آسان والے بھی اُس مغفوب خدات بتمني ركھتے ہیں۔

ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَآءُ فِي الْأَرْض

پھرز مین پر (لوگوں کے دلوں میں ) اُس مغضوب خدا کی دشمنی پیدافر مائی جاتی ہے۔ (مشكوة ص ٢٥٥ بحواله مسلم كتاب البروالصلة)

زمین وآسان:میں ای فرمود و نبوی کے مطابق جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کے تحت امام حسین و نفینه کی محبوبیت و مقبولیت اور یزید پلید کی مغضو بیت و مردودیت کا دنیا میں مظاہرہ ہور ہا ہے اور بیر حدیث حسینیت ویزیدیت کا ایک اہم و واضح معیار ہے اور صرف يهى ايك عمومي ارشاد نهيس بلكه امام حسن وامام حسين والخفهٰ كم متعلق نبي اكرم مالينيم ا

مديث قيمر و يزيد كرداروانجام كاميان ہے کا وشمن بزیدا پی نازیبا حرکات اور واقعہ حرکا وکر بلا کے بعد ہمیشہ کیلئے مسلمانوں میں مغضوب ومردودومسر وہوچا ہے کسی نے کیا خوب تقابل کیا ہے۔ ے کس کا ہم کھیں قصیدہ منقبت کس کی لکھیں اہل حق کا متحق دادو تحسیں کون ہے؟ کس کو مرشد مانتے ہیں اولیاء و اصفیاء آستال یہ جس کے جھکتے ہیں سلاطیں کون ہے؟ سطوتِ شاہشی کو کر دیا کس نے ذلیل عارف سر خودی خود دار و خود بین کون میں؟ وہ علی کا لال ہے یا ابن مرجانہ ' بزید کون ہے ملت کا قائد قدوہ دیں کون ہے؟

نرالی والفرادی شهاوت: امام عالی مقام سیدناحسین طالفیّهٔ کی عظیم الثان شهادت كى يەخصوصيت ہے كه بزبان جريل ورسول كريم عليها الصلوة والسلام والتسليم بجين بى میں آپ کی شہادت کا اظہار واعلان ہو گیا جیسا کہ شنخ عبدالحق محدث دہلوی نے ''ما ثبت من النهٔ 'اورشاه عبدالعزیز محدث و ہلوی نے''سرالشہا دتین' میں متعد دروایات نقل فر مائی ہیں اور مزید براں آپ کی شہاوت کے موقع پر حضور طالبین کا حضرت ابن عباس ڈیا گھڑا کو خواب میں دیدارہ مشرف فرما کرخون سے بھری ہوئی بوتل کے متعلق فرمانا۔ هلذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلُ ٱلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْم " يحسن اوراس كے ساتھيوں كاخون ہے جسے ميں آج جمع فرما تار ہا ہوں "۔ (مشكوة ص٥٤١م بإب مناقب اهل بيت الني صلى الله عليه وسلم) بیشهادت امام کی عظمت کاکس قدر نمایال بہلو ہے اور واقعہ کربلا اینے تمام متعلقات

کی خصوصی و خصی طور پراحادیث مبار که ہیں که" بید دونوں میرے بیٹے اور میری بٹی کے بیٹے ہیں'اےاللہ مجھےان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت فر مااوران سے محبت رکھنے والول سے بھی محبت فرما''۔

(ترندى شريف ابواب المناقب كے باب مناقب الى محمد الحن بن على والحسين بن على المالا) ''پیدونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں''۔

( بخاری شریف نر مذی ابواب المناقب ) " حسن وحسين نوجوانان كيردارين" (ترندى ابواب المناقب) "حسن وحسين ابل بيت ميس مجھ سب سے بيارے ہيں"۔ (ترزي ابواب المناقب)

"جے حسن وحسین ے محبت ہے اے مجھ سے محبت ہے اور جے ان سے عداوت ہےاہے جھے عداوت ہے"۔ (ابن عساكر)

"دوسین مجھے سے ہے اور میں حسین سے ہول جوسین سے محبت رکھ اللہ ال سے محبت فرمائے۔ حسین نواسوں میں سے عظیم نواسہ بے '۔

(مشكوة أباب مناقب اهل بيت النبي النيط وري فصل ترفدي ابواب المناقب) مذكوره بالا احاديث مشكوة باب من قب اهل بيت الني صلى الله عليه وسلم مين بهي بين -سبحان الله جنهين رسول الله من في المسية عموى وخصوصى ارشادات مين اس طرح نوازیں ان کی محبوبیت کی دعائیں فرمائیں ان کی محبت کواپنی محبت قرار دین اور جوانانِ

جنت کا سردار فرما کیں جولوگ اُس پیار ہے حسین (طالفیز) کی محتیروتنقیص کریں اور پزید پلید جیسے ننگ اسلام کوآپ پر نو آیت وفضیلت دیں ان کی بدیختی کا کیا ٹھکا نا ہے۔اُنہیں احادیث مبارکہ کا شمرہ ہے کہ امام حسین والنیز جمیشہ سے صحابہ و اہل بیت است معلماء مفسرين محدثين فقهاء واولياء اورسلاطين وعام ابل اسلام ميس محبوب ومقبول بين اور

سمیت اس نرالی وانفرادی شہادت کا بجائے خود گواہ ہے مگر افسوس کہ بیزیدی خارجی ٹول اليى عظيم منصوص اورمخصوص ومقبول شهادت عظمى كوامام پاك كى تنقيص وتغليط كے ماتھ داغداركر كےدرحقيقت اپني روسيائي كاسامان كرر ہاہے۔

حسن کردار: رسول الله منافیز انے جس حسین دانشؤ کی ولادت کی بشارت دی ہوا جس کی پیدائش پر کان میں اذ ان کہی ہو۔خودحسین نام رکھا ہو' اس کی محبوبیت کی دعا کیں فر مائی ہوں ۔شہادت کر بلا' سیادت جنت کا اعلان فر مایا ہو' وفت شہادت اس کی سریری فرمائی ہو'جس نے خاتون جنت کی حیاء وعبادت کا نظارہ کیا ہواور علی المرتضى سے علم وشجاعت كا درس ليا ہو' سوارى ميسر ہونے كے باوجود بيدل چل كر ٢٥ مج کئے ہوں' جس کی چھپن سالہ مبارک زندگی علم وفضل' تقویٰ وطہارت عبادت و رياضت اور شجاعت وسخاوت كالعلى نمونه هواور جو شرف صحابيت وشرف الل بيت نبوت کا جامع ہوئیزید پلید کے بالمقابل اس کی تنقیص و تغلیط کرنا کس قدر شقاوت و حماقت ہے۔(والعیاذ بالله تعالیٰ)

مسلک المسنّت: حفرت حسين ويزيد بليد كے متعلق اعلى حفرت مجدو ملت محقق المستنت مولانا شاہ احمد رضا خال صاحب فاضل بریلوی عضلانے حسب ذیل الفاظ مِن ملك المسنّت بيان فرمايا ب"نيد بليدعليه ما يستقد من العزيز المجيد قطعاً يقيناً بإجماع ابلسنّت فاسق و فاجر وجرى على الكبائرتها 'اس قدر پر آئمَه ابلسنّت كا اطباق و اتفاق ہے ٔ صرف اس کی تکفیرولعن میں اختلاف فرمایا۔ اسکے فتق و فجو رہے انکار کرنااور امام مظلوم پرالزام رکھنا ضرور پات مذہب اہلسنّت کے خلاف ہے اور صلالت وبدد پی صاف ہے بلکہ انصافا اس (امام پرالزام اور فتق پزیدے انکار) کا قائل ناصبی مردود اورابلسنت كاعدودعنود ب\_ (عرفان شريعت ص ٥٤)

براهين صادق بزيدكاكرداروانجام: نك اسلام يزيد پليدرجب المرجب ٢٠ هيس برسراقتدارآيا اور امام عالی مقام سیدنا حسین والفیئ نے اس کے طریق حکومت اور موجودہ و آسندہ اپندیده کردار کے باعث اپنے مقام رفع اجتهاد وتد بر نوربصیرت وفراست ایمانی کی بناء پراے نااہل قراردے کراس کی بیعت سے اٹکار فرمایا۔

# ع ..... سرواد ندواد دست دردست يزيد

اورآئندہ حالات وواقعات نے ثابت کردیا کہ امام عالی مقام کا مؤقف ہی ارفع واعلیٰ تھااورواقعی بزید پلیداس قابل نہیں تھا کہ امام عالی مقام کا مبارک ومقدس ہاتھ بزید کے ہاتھ میں آتا۔ یہی راہ عزیمت تھی اور یہی نواسہ گرامی وفرزندرسول ہاشی (سلامید) کے ثایان شان تھے۔ یزید پلیدنے حضرت امام کے انکار بیعت کے بعد باوقار طریقہ سے راه مصالحت اختیار کرنے 'حضرت امام کواعتاد میں لینے اور اپنی صفائی ومعذرت پیش كرنے كى بجائے ميدان كربلا ميں جس طرح انكار بعت كا انتقام ليا۔ جلاد ابن زياد بدنهادكوكوفه كالورزمقرركيااورات خصوص اختيارات وبدايات در كرحضرت امام وتمام خاندان اہل بیت سے جو ہرتنم کاظلم وستم روار کھا اس سے کوئی عامی و عالم اور اپنا برگانہ ناوا تف نہیں \_ یہی طوفان ظلم وستم یزید پلیداوراس کے ظالم افسران والمکاران کیلئے کچھم نہیں تھا، مگراس نے اس پراکتفانہیں کیا بلکہ شہادت امام کے بعد ترک نماز وشراب نوشی وغیرہ فتق و فجور کا مزید سلسلہ جاری کیا جس کے نتیجہ میں مکہ مکرمہ و مدینه منورہ کے باشندگان ٔ حضرات صحابه و تا بعین اور عام اہل اسلام میں اس کے خلاف نفرت و بیزاری كى لېردوژگئى مگراس موقع پر بھى يزيد نے اپنى اصلاح كى بجائے الثامسلم بن عقبه كى زير قيادت كشكر جرار بهيج كرمدينه ومكه برجزهائي كردى اورظلم وستم كاوه مظاهره كياجو واقعهره كام مع حديث وتاريخ مين محفوظ ہے۔

أمت كاجو يبلالشكرمدينة قيصر (قطنطنيه) يرجهادكر علاوه مَعْفُور لَهُمْ موكا (اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے) (بخاری شریف ص ۱۹۹)

اس حدیث کے دو تھے ہیں اور یزیدی ٹولد دوسرے حصہ سے یزید کو قطعی جنتی ابت كرنا جا ہتا ہے قطع نظراس سے كدنداس ميں يزيد كانام ب ندافظ جنت مذكور ب مقام تجب ہے کہ بزید پلید نے فضائل اہل بیت فضائل صحاب فضائل مدین فضائل مكه واحكام شرعيه يرمشمل جن بشاراحاديث كي صريح مخالفت وسنت كي خلاف ورزی کی ہے۔ حامیانِ بزید کو ان احادیث کا تو کوئی احترام و پاس نہیں اور دفاتر احادیث میں ان کی نظر اگر پر تی ہے تو صرف اس ایک حدیث پرجس میں ان کے بقول ان كے مدوح كافطعى جنتى موناندكور ب\_وائے ناانصافى وبدديانتى مبرحال اب حديث زریجث کے متعلق جوابات ملاحظہ فرمائیں۔

جوابات: اوّل پیش نظر حدیث المسنّت وجهاعت کے مسلک کے مطابق نبی غیب دان كے علم غيب شريف كى ايك واضح دليل ہے كه آپ نے بعد ميں ہونے والے واقعات كا مدتوں پہلے بیان فر مادیا کیا مداحانِ بزید ومنکرین علم غیب اس حدیث کی بناء پرعلم غیب پر بھی ایمان لائیں گے؟

ووم: الرمغفور لهم كتمام شركاء بهي بهالشكري طرح جنتي بين توجهي أن كم تعلق أَوْجَبُوا كيون بين فرمايا - جب حضورن يهل شكر كم متعلق اجبوا اوردوس ك متعلق مَ غُفُورٌ لَهُمْ فرما كرفرق فرمادياتو پهركسي كوكياحق پنتجاب كدوسرك شكركوطعي جنتی قراردے کر مَغْفُور کھم کامفہوم بھی او جبوا کی طرح بیان کرے۔ یہ بھی آپ کے علم غیب کامظاہرہ ہے کہ بعض اقوال کی بناء پرجس دوسر کے شکر میں پزیدتھا اس کے متعلق صرف مَغْفُورٌ لَّهُمْ فرمایا ہے۔ پہلے شکر کی طرح او جبوا نہیں فرمایا ( کہ انہوں نے

قدرت کی فوری گرفت: مدینه منوره و مجد نبوی اور معزز خواتین کی برح می اور 🧳 حضرات صحابہ و تابعین واہل اسلام کے قبل عام کے بعد یزیدی کشکر مزید ظلم وسم کیا۔ مكه مكرمه كي طرف روانه موا \_ دوران سفرا دهرتويزيدي لشكر كاامير ابن عقبه مركميا اورأده جب اس تشکرنے جا کر مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا تویزید پلید کے مرنے کی بھی خبرآ گئی کہوں بد بخت تین برس سات ماہ کی منحوس ترین حکومت کے بعد صرف ۳۹ سال کی نامبارک زندگی کے بعد نامرادی کی موت مرگیا۔ یزید کی ہلاکت کی خبرس کریزیدی فشکر کا زور ٹوٹ گیااور وہ ذلیل وخوار ہوکر پسیا ہوگیا۔ یہ ہیں وہ تھا کُل جوحدیث وتاریخ کے کمی بھی طالب علم پرمخفی نہیں ہیں اورا نہی وجوہ سے بزید پلید باجماع اہلسنت مردودومسرو موچکا ہے اور اہلسنت میں کوئی ایسی مسلمہ شخصیت نہیں جس نے بزید کی مدح سرائی و امام عالی مقام کی تنقیص و تغلیط کی موریزید نے اُمت کی برگزید و مخصیتول اوراسلام کی حرمتوں کا خون بہا کرعیش وعشرت کی جن تمناؤں اور استحکام حکومت کا خواب و یکھا۔ قدرت نے اسے شرمند و تعبیر نہیں ہونے دیا اور حرمین طبیبن کی بے حرمتی کے دوران جباس کی سرکش انها کو پینی تو قدرت نے فوری طور براس کا خاتمه کردیاادر اے مزیدمہلت نہیں دی مگر حامیان یزیداس سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اللا أس ظالم كى حمايت ميس رطب اللمان بير\_

حديث قيصر: ندكوره تمام تقائق في قطع نظرة ج كل يزيدى غار جي الواجس كي ترجالي دیوبندی وہائی کمتب فکر کررہا ہے۔اپنی تقاریر و کتب ورسائل میں بخاری شریف کی ایک روایت کی آڑیں بزید کوطعی جنتی ابت کرنے کیلئے بہت ہاتھ یاؤں مارر ہا ہے۔ حالاتکہ یہان کی غلط ہمی ومغالطہ ہے۔زیر بحث حدیث کامضمون پیہے کہ''میری اُمت کا جو پہلا الشكردريامين جهادكرے كا (اوجبوا)اس نے اسے لئے جنت واجب كر لى پر فرمايا ميركا مفتم : حضرت شاه ولى الله محدث د بلوى رحمة الله عليه في "رساله شرح تراجم ابواب يح بغارى "من فرماياكة ابعض لوگول نے مديث مَغُفُورٌ لَهُمْ سنجات يزيد كاقول ليا ے۔اور سے یہ ہے کہاس سے صرف بیٹا بت ہوتا ہے کہاس کے اس غزوہ سے پہلے کے گناہ بخشے گئے اس لئے کہ جہاد کفارات سے ہاور کفارات سے پہلے گناہوں کا ازالہ عُندك بعد كا- بال الريول موتاكه مَغْفُورٌ لَّهُمْ إلى يَوْم الْقِيلَةِ تو پھرنجات يزيد كااستدلال موسكات تھا مگراييانبيں ہے۔اس كامعامله سردخدا

ے کہاں نے ال حسین واللہ تخ یب مدینہ شراب نوشی پراصرار جیسے جوجرائم کے ہیں خدا جا ہے تو معاف کرے اور جا ہے تو عذاب فرمائے جیسا کہ سب گنھاروں کا حال ب- الرمَغْفُورْ لَهُمْ عَموم من الله يجيل تمام كنامول سميت يزيد كي شموليت فرض کی جائے تو بھی پریدان احادیث کی تحصیص سے خارج ہوگا جن میں اہل بیت کی ب حمتی کرنے حرم یاک میں الحادوفساد چھیلانے اورسنت کوتبدیل کرنے والے کی مذمت ووعید بیان فرمائی گئی ہے۔ (جیسا کہ جواب نمبر میں بیان ہوا)

(ملخصاً - بخاری شریف ص ۳۲)

مِسْمٌ : رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا" جس في الل مدينة كوظلم ع خوف ميس مبتلا کیااللہ اسے خوف میں مبتلا کرے گا۔اس پراللہ ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔اللہ بروز قیامت نداس کا فرض قبول فرمائے گائنفل'۔ (امام احمدونسائی وغیرہا)

جب ايسے ظالم كافرض وقل قبول بى نبيس تويزيد مَغْفُورٌ لَهُمْ مِين داخل بهي مو

الله الله مالية الميانية في المان و جوقوم صرف رضائ اللي كيلي مجلس ذكر ميس جمع موتى اسيآ ان كاطرف سيندا موتى بد أنْ قُوْمُوْا مَغْفُور لَكُمْ (مجموعه اربعین نیبانی ص ۴۹)

ا پنے لئے جنت واجب کرلی ہے) تا کہ کوئی بزید کے جنتی ہونے کی دلیل نہ پکڑے۔ سوم: امام ابن حجر عسقلانی 'امام بدر الدین عینی اور امام احد قسطلانی رحمة الله علیم جیسے ا کا برمحد ثین وشارحان بخاری میں ہے کسی نے بھی اس حدیث سے یزید کا قطعی جنتی ہونا مرادنہیں لیا بلکہ ابن مہلب کے اس قول کا تعقب ور قفر مایا ہے کہ اس حدیث میں بزید کی منقبت ہاور يرتصرت فرمائى ہے كەممغفور لله م كامصداق وہى موكاجس يسشرط مغفرت موجود ہوگی اور (یزید کی طرح)عموم حدیث میں کسی کا دخول اس کولا زمنہیں کہ وہ دلیل خاص سے خارج نہ ہو۔ کیا چودھویں صدی کے حامیان بزید ملال مذکورہ محدثین وشارحان بخارى كى برنسبت حديث بخارى كوزياده سجهة بين؟

جہارم: شارحین بخاری کے رد و تعقب کے علاوہ ابن مہلب کا قول خود نامکمل و تشذہے۔ جب تک امام حسین طالتیء کی شخصیت و واقعہ حرہ و کربلا کے بعد یزید کے متعلق ان کا پورا مؤقف سامنے ندلا یا جائے اس وقت تک ان کا نامکمل قول بذات خودکوئی جمت نہیں۔ مپیجم: علامه مینی شارح بخاری نے لشکر ٹانی کے متعلق ایک قول میبھی نقل فرمایا ہے کہ حفرت معاويه في قطنطنيه كي طرف حفرت ابوسفيان بن عوف كي ساتهوا يك لشكر دوانه فرمايا تها جس مين ابن عباس ابن عمر ابن زبير اور ابوايوب انصاري و النيخ جي جليل القدر حضرات شامل تھے۔ یزیدشامل نہیں تھااور پھراس قول کوتر جیح دی ہے۔

مشتم المام ابن جرعسقلاني عليه الرحمة في بعض حضرات كاليك قول يه بعي نقل كيا ب كة مدينة قيصر سے مراد 'حمص' " ب جس ميں فرمان رسالت كے وقت قيصر تھا۔ الح اس قول كى بناء ربيمى يزيد مَغْفُورٌ لَهُمْ سے خارج بے كدوہ غز و و محص ميں

شامل نبيس تفا-

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

### عبدالقادر:

میرامشہورنام ہاورمیرے نانا جان (مناشین) صاحب چشمہ کمال ہیں۔ میں حسنی سید ہوں اور مخدع (ویوان خاص) میرا مقام ہے اور میرے قدم مروان خدا اولیاء کی گردنوں پر ہیں۔ میں محی الدین (وین کوزندہ فرمانے والا) جیلانی ہوں اور میرے (فیضان و بزرگی کے ) جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پرلہرا رہے ہیں۔ میں بارگاه قرب الهی میں یکتا ہوں۔رب ذوالجلال میری تعریف وتر قی فرما تا ہے اوروہی میرے لئے کافی ہے۔اللہ نے مجھے تمام اقطاب پر حاکم بنایا ہے اور میراعکم ہرحال میں نافذ و جاری ہے۔اللہ کے شہرمیرا ملک اور میرے تھم کے تحت ہیں۔اللہ کے تمام شہر میری نظر میں رائی کے دانہ کی طرح ہیں۔

# سرة قديم وتصرّ ف عظيم:

" مجھے میرے رب نے ایسے سر قدیم وراز پر مطلع کیا ہے کدا گر میں اپناراز و توجہ درياؤل برد الون توده سب جذب وخشك موجا كيس اورا كرمين ايناراز بهازول برد الول قوده ريزه ريزه موكرريت ميس مل جائيس اورا گرميس اپناراز آگ ير د الون تو وه بچه كر خندى مو جائے اورا گرمیں اپناراز مردے پر ڈالوں تو وہ اللہ کی قدرت سے اُٹھ کر کھڑا ہو'۔

🖈 ندكوره ارشادات وتعارف سيدناغوث الاعظم محبوب سبحاني 📸 عبدالقادر جيلاني طالفيُّ كشرهُ آفاق' قصيده غوثيه شريف' ك چندا قتباسات ہيں جن ميں سے ہرایک ارشاد کی تفاصیل و جزئیات سینکڑوں کتابوں میں منقول و ندکور ہے اور سے سب عطاء اللي پھر عطاء مصطفائی اور پھر عطاء حیدری ہیں جس کی جھلک غوث الاعظم کی اپنی زبانی ملاحظه ہو۔

براهين صادق

ایک دن مدرسفوث الاعظم میں تیرہ جلیل القدرمشائخ حاضر تھے جن سے غوث الاعظم والنيئ نے فرمایا "تم میں سے ہرایک اپنی حاجت طلب کرے اور میں اسے عطا کروں''۔ چنانچہ جب ان بڑے بڑے مشائخ نے اپنی بڑی بڑی ماجت عرض کی تو آپ نے بہآیت پڑھی:

كُلًّا تُبِدُّ هَؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ '' ہم سب کو مدو د ہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطاے اور تہارے رب کی عطا بندنہیں''۔

(پاره ۱۵، رکوع۲ سوره بنی اسرائیل آیت۲۰) حضرت ابوالخير وعلية فرمايان الله كالشمسب في جوما نكاسو پايا"-( بجة الاسرار ص ٣٠، زبدة الآثار ص ٨٢)

آیت مبارکہ: پڑھ کراورسب کی حاجت روائی فرماکرآپ نے اس آیت کی روشی میں واضح فرما دیا کہ سب کچھ عطاء الہی سے ہے اور اس عطاء الہی نے آپ کو دینگیری و مددگاری اورغوث الاعظم کے منصب پرفائز فرمادیا۔ (رضی الله تعالی عنه)

### عطاء مصطفوي:

فرمايا "١٧" شوال المكرم المصح بروز منكل ظهر عقبل مجصے رسول الله مالينيكم ك زیارت ہوئی اورآپ نے فرمایا''اے میرے بیارے بیٹے!وعظ وکلام کیول نہیں کرتے''۔ میں نے عرض کی:

"ناناجان میں مجمی ہوں ان فصحاء عرب کے سامنے کیسے بیان کروں؟"۔ فرمایا "اپنا منه کھول" میں نے منه کھولاتو آپ نے اس میں سات مرتبہ

لعاب مبارک ڈالا اور فر مایا''لوگوں میں بیان کرو اور انہیں حکمت وموعظہ حنہ کے ساتھاہے رب کے راستہ کی طرف بلاؤ''۔

### عطاء حيدري:

یں میں نے نماز ظہر پڑھی اور وعظ کیلئے بیٹھ گیا۔خلق کثیر جمع ہوگئی اور مجھے کچھ کھبراہٹ محسوس ہوئی۔ پس اسی وقت میں نے مجلس میں حضرت علی ( کرم الله وجههٔ ) کو ایے سامنے ویکھا جوفر مارہے تھ"اے میرے پیارے بیٹے! بیان کیول نہیں کرتے" میں نے عض کی ' واوا جان! میں تھبراگیا ہوں' فر مایا ' اپنامنہ کھول' میں نے منہ کھولاتو آپ نے اس میں چھمر تبدلعاب ڈالا۔ میں نے عرض کی ''سات مرتبہ کیوں نہیں ڈالا''۔ فرمایا" رسول الله مالی فی اوب کی وجہ سے تا کرسات بارلعاب ڈالنے سے آپ کے ساتھ برابری نہ ہوجائے''۔

(بهجة الاسرارص ٢٥علامه نورالدين على بن يوسف رحمة الله عليه)

### حل مشكلات:

سبحان الله! غوث الاعظم والثينؤ كي زبان وبيان اوراس عطاء مصطفوي و عطاء حیدری سے ایسے کتنے مسائل حل ہو گئے جن میں لوگ مشکل محسوس کرتے اور غلط جمی میں مبتلاء ہوتے ہیں۔

فدكوره واقعه عظيمه سے ثابت ہوا كهرسول الله مالين كوصديوں بعدواقعات كا علم ہے۔آپ بحیات حقیقی زندہ اور مختار و متصرف ہیں بفضلہ تعالی ۔ جب جا ہیں جہاں چاہیں ظہور فرماتے ویدار کراتے اور جے چاہیں فیض ومدد سے نوازتے ہیں۔

آپ کی نیابت و وراثت میں دیگر محبوبان خدا صاحب حضوری حضرات بھی بعداز وصال زنده وفیض رسال ہیں جیسا کہ حضرت علی المرتضلی ڈالٹنئ مشکل کشانے عین

مرابث ومشكل كووت غوث الاعظم كى مشكل كشائى فرمائى \_ (والنها)

رسول الله مالليك كاعظمت وادب كالحاظ بهت ضروري بآب كوايخ جبيها بشر سجھنا' بھائی بن کر برابر کھڑ اہوتا ہے ادبی ہے۔حضرت علی المرتضٰی نے باوجوداتے عزیزو قریب ہونے کے سات بارلعاب ڈالنے میں بھی احتیاط کی تا کہ بے ادبی و برابری نہ ہو غوث الاعظم ڈالٹیئ جیسی دنیائے اسلام کی مسلمہ ومتفقہ شخصیت رسول اللہ ماللین کے زندہ وی اراورغیب دان وحاضر وناظر ہونے کی مجسم دلیل ہے۔

چنانچەایک اورمرتبہآپ نے فرمایا که (صرف واقعدلعاب بی نہیں)" بلکہ در حقیقت میری پوری تربیت بی رسول الله مالای نے افر مائی ہے '۔ آنًا مَا رَبَّانِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (شرح فتوح الغيب ١٨)

نیز الشیخ خلیفہ نے (جورسول الله طاللین کی زیارت سے بکثرت مشرف ہوتے تے)ایک مرتبہ حضور سے عرض کیا کہ

> ''شخ عبدالقادرنے کہاہے کہ میراقدم ہرولی کی گردن پرہے؟'' حضورنے فرمایا:

" فيضخ عبدالقادرنے مي كها ہے اور ايسا كيوں نه ہوجبكه وہ قطب ہيں اور ميں خودان کی مگرانی فرما تا ہوں''۔ (بجة الاسرارص٠١)

و قطب اورغوث:

حضرت غوث الاعظم والثين في في وقطب كى تعريف مين فرمايا: الشَّيْخُ مِنْ يُسْعِدُ الشَّقِي ورحقيقت شَخْ وه ب جوشْق كوسعيد يعنى بدبخت كو نيك بخت بناديتا ہے۔ (شرح فتوح الغيب ص٠٠) مزيد فرمايا:

## کوئی کیا جانے تیرے سر کا رہبہ كه تكوا تاج الل دل ب ياغوث

الاجماع:

شخ وقطب وغوث كا مطلب ومفہوم جانے كے بعد معلوم ہونا چا بيئے كرآ پكا غوث الاعظم وغوث التقلين مونا بزرگان دين سے بالا جماع ثابت ہے۔ بالاختصار چند

شخ عبدالحق محدث وبلوى نے لكھا ہے" قطب الاقطاب الغوث الاعظم شخ شيوخ العالم غوث التقلين " والثينة (اخبار الاخيار ص ٩)

امام ربانی سیدنا مجد دالف ثانی رحمة الله علیه نے فرمایا'' تمام اقطاب ونجباء کو فیوض و برکات کا پہنچنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے وسلمشریف سےمفہوم ہوتا ہے كونكه بيمركز يشخ كيسواكسي اوركوميسرنبين ..... مجد دالف ان بهي آپ كانائب اورقائم

نُوْرُ الْقَمَرَ مُسْتَفَادُ مِنْ نُوْرِ الشَّمْس ( كَتُوبِ ١٢٣، جلد وم ٣٢٨)

الشرىد د ولى الشرىد د ولوى موالي خواليا

'' حضرت غوث الاعظم نے (مثل قصیدہ غوثیہ) تفاخر وکلمات کبریایئہ کے ساتھ کلام فرمایا ہے اور تسخیر جہاں آپ سے ظاہر ہوئی ہے آپ اپنی قبر میں بھی زندوں کی طرح تقرف فرماتے ہیں'۔ (ہمعات ص ۲۱،۸۳۱)

''جعرات کوغوث التقلين کي فاتحدوے' \_ (اغتباه في سلاسل اولياء الله ص ٢٥)

حضرت ملاعلی قاری شارح مشکوة نے فرمایا "آپ قطب الا قطاب اور غوث الأعظم بين - (ص٢٧) "اور قطب وہ ہے جس نے ہر بزرگی کو طے کیا ہو ہر مرتبداس کے زیر ماہو کا ئنات و ملک وملکوت کے ہرامر پرنظر کشف ہو۔ عالم غیب وشہادت کے ہرراز پراس كى نگاہ ہو كائنات كے والى بنانے اور معزول كرنے كا اختيار ركھتا ہو جس كا ہم نشي بدبخت نہیں اس کا دوست اس کی نگاہ ہے اوجھل نہیں جہاں تمام انسانوں کی حد ہوتی ہے اس کی وہاں تگاہ ہوتی ہے''۔

(مخضرأ \_ نزبة الخاطر الفاترص ٩٦ ، از ملاعلى قارى عليه الرحمة البارى) غوث كامعنى ہفريادرس (جوفريادكو پنيخ فرياد يورى كرے) (غياث اللغات ١٩٩٣)

فیخ محقق علامه عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة نے فرمایا د مغوصیت مجلم خدا فلق خدامین حاکم ومتصرف مونائے "\_(شرح فتوح الغیب صا ۱۷)

جب سیخ 'قطب عوث کے اپنی اپنی جگہ بداوصاف و کمالات وتصرفات ومشاهدات بين توجوسر كارغوشيت مآب خود شخ المشائخ وبيران بيرجون قطب الاقطاب اورغوث التقلين وغوث الاعظم مول (يعنى جنول انسانول كے فريادرس اورسب برے غوث وفریا درس) ان کے اوصاف و کمالات تصرفات ومشاہدات کا کیابیان ہو۔ اعلی حضرت مجدد ملت مولاتا امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیه الرحمة نے کیا خوب فرمایا:

> \_ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اُونچ اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

منکرین شان ولایت ومخالفین گیارھویں علماء دیو بند کے پیشوا حاجی امداد الله صاحب مهاجر كل نے فرمايا "أيك جهاز غرق مونے كے قريب تھا كرغوث الاعظم نے ہمت وتوجہ باطنی سے اس کوغرق ہونے سے بحالیا"۔

(شائم امداديي ٨٠ مصدقه مولوي اشرف على تعانوي)

ا غیر مقلدین وعلاء دیوبند کے پیشوا مولوی اساعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ '' حضرت غوث التقلين اور حضرت خواجه بهاؤ الدين نقشبند كي روح مقدس ان كے پير سیداحد بر بلوی کے متوجہ حال ہوئیں'۔ (صراطمتنقیم ص۲۷۲)

المحمولوي خليل احمد انبيطهوي في "برابين قاطعه" (مصدقه مولوي رشيد احمر كنگوي) میں او پر 'صراطم متعقم'' کے واقعہ پر لکھا ہے کہ ' حضرت غوث الاعظم اور خواجہ بہاؤ

الدين كوچونكم معلوم مواتفا كرسيداحرصاحب كى شان بزرگ باوركش تان كى

مرید دانتاع ہوویں گےاس واسطےان کی اپنے خاندان میں ہونے کی رغبت بھی''۔

🖈 مولوی غلام خال پنڈوی کے استاد مولوی حسین علی وال بھی وی کی کتاب

"بلغة الحير ان"ص مين بهي آپ كوغوث الاعظم لكها بـ

🖈 دیوبندی شخ النفیر مولوی احمالی لا ہوری کابیان ہے کہ ''جم میں سے ہر محص جمرات کوذ کر جبرے پہلے گیارہ مرتبہ قل شریف پڑھ کر حضرت غوث الاعظم کی روح کو اس کا اواب پہنچا تا ہے بید ہماری گیارھویں ہے'۔

( مفت روزه خدام الدين لا مور ١ فروري ٩ جون الا١ع)

### ملاحظه فرمایئے:

مذكوره حواله جات مين آپ كوكس طرح متفقه طور يرغوث الثقلين وغوث الاعظم تشکیم کیا گیا ہے بلکہ دیو بندی وہانی کمتب فکر کے اکابرین کی تصریح سے مطابق

غوث الاعظم والثين نے جہاز غرق ہونے سے بچالیا۔آپ کوصد یوں بعد سیدا حدیر بلوی اوراس کے مریدین کے احوال بھی معلوم ہو گئے اور روحانی توجہ بھی فرمائی \_مولوی احمد على كے بقول ذكر جبرو ماہانہ كيارهويں كى بجائے مفت روز كيارهويں كا جواز وثبوت بھى بوكيا\_ (وَالْفَصْلُ مَا شَهِدَتُ بِهِ الْأَعْدَاءِ)

بہر حال چونکہ آپ غوث الاعظم وغوث الثقلين ہيں اس لئے آپ کو پير ر علی ہمی کہا جاتا ہے کیونکہ جنوں انسانوں میں سے جوفریاد کرتا اور آپ کی پناہ جا ہتا ہے بفضلہ تعالیٰ آپ اس کی فریاد رسی و دھیری فرماتے ہیں ۔ لہذا سلطان العارفین ملطان با ہو عضالہ نے بھی عرض کیا ہے کہ:

۔ سُن فریاد پیراں دیا پیرا' میری عرض سنیں کن دھر کے هو سُن فریاد پیران دیا پیرا 'میں آ کھ سناواں کینواں ہو

كن فيكون:

الله نے اپنی بعض کتب میں فرمایا ''میں اللہ ہول' میرے سواکوئی معبود نہیں' میں جس چیز کوکن کہتا ہوں فیکو ن وہ ہوجاتی ہے۔اے ابن آ دم تو میری عبادت کرتا کہ مِن مِنْ الله الله الله ول كرتوجس چيز كوكن كم فيكُون بس موجائ"-

تحقیق اللہ نے بیمر تبد (کن فیکون) اپنے بہت سے نبیوں اور اولیاء وخواص ين آدم كوعطا فرمايا ہے۔ نيز الله نے فرمايا ہے "اے دنيا جوميرا فرمانبردار ہوتو اس كى فرمانبردار بوجا"\_(كتاب فتوح الغيب ص٥٣-٨٣)

غوث الاعظم والثني كي تقل فرموده روايت وبيان پر

علامة عبدالحق محدث وبلوى مينيد في ان ارشادات كى شرح مين فرمايا كددجن

خواص واولیاء کو بیم تبه عطا ہوا ہے ان میں سے ایک فرد کامل خود غوث الاعظم کی ذات شریف ہے جواللہ کی عطامے کا نئات میں متھرف ہوئے اور قطبیت عظمیٰ کے باعث آپ کے احکام واوا مرظا ہر و باطن جن وانس اور خلفاء و حکام پر بھی نافذ و جاری ہوئے "\_ احياءموفي:

چونكه بفضله تعالى و وسيلة مصطفى عليه التحية والثناءآب كوشان كن فيكون عطا ہوئی۔اس لئے آپ نے اس شان ووصف کے ساتھ متعدد مرتبہ مردے زندہ فرمائے جن میں آپ کی دعاء متجاب سے بارہ برس بعد بردھیا کے بیٹے کی غرق شدہ بارات کا دوبارہ زندہ وظاہر ہونا بہت مشہور ومعروف ہے جس کے سبب کی کافرو بت پرست مشرف بداسلام ہوئے تھے۔اس کرامت کی شہرت عظیم کے علاوہ بکثرت جلیل القدر علاء نے اپنی تصانیف میں اس کا اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا۔مثلاً خلاصة القادريين شهاب الدين سهروردي سلطان الا ذكار في منا قب غوث الا برار گلدسة كرامت مفتي غلام محمر قريثي منا قب غوثيه علامه محمد صادق سعدي قادري ورة الدراني مولانا عبيدالله صاحب 'شريف التواريح مولانا سيدمحد شريف شرافت ' تكمله روض الرياحين ' تاريخ شابان اسلام 'تفسیر تعیی 'تفیر نبوی ند کرہ علائے اہلتت لاہور 'توضیح البیان ' درالعجائب كتاب "غوث اعظم" علامه محد برخوردار كشي" نبراس" ،حضرت محى الدين قصورى دائم الحضوري (جوحفرت شاہ غلام على وہلوى رحمة الله عليها كے آخرى خليفه تھے ) نے بھى اس واقعہ کونہایت شیریں فاری نظم میں ادا کیا ہے۔ تفصیل کیلئے کتاب "بروهیا کا بیرا" مصنف علامه فيض احمداويسي ازمكتبه اويسيه رضوبيها تنان رود بهاولپور كامطالعه كرنا جابيئ گيارهوين شريف:

غوث الاعظم ولالثنة كي شخصيت كوجس طرح دنيائے اسلام واولياء كرام ميں

مقبوليت ومحبوبيت حاصل إسى طرح آپ كا ما باندعس كيارهوي شريف بهى بفضلم تعالیٰ ای محبوبیت کا ایک مظاہرہ وثمرہ ہے گرپیروان نجدود یو بندجس طرح مقام ولایت وشان غوشیت کے مخالف ہیں اُسی طرح آپ کی گیارھویں شریف وایصال تواب کو رو کنے کیلئے بھی نہایت و هٹائی سے علم قرآنی

وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ مِن تَحْريف كرك اللهِ مِن رجيال كرك حرام مظہراتے اور بیتا تردیتے ہیں کہ گیارھویں پر چونکہ غیراللّد کا نام آگیا ہے اس لئے بیہ رام ہے۔( ولاحول ولاقوۃ الاباللہ)

الل ايمان وارباب علم وانصاف اس سلسله ميں جمله تفاسير ومباحث كا خلاصه وقول فيصل ملاحظه فرمائيس-

# قول فيصل:

سلطان اورمگ زیب عالمگیر کے استاذمحتر محضرت ملاحیون صاحب "نورالانواروتفيراحدى" (رحمة التعليما) كاقول ومنا أهِل بِه لِعَيْرِ اللهِ كَتحت اخصار کے باوجود بہت جامع وقول فیصل ہے۔ فرمایا "اس کامعنی بیہے کہ جانور کوغیراللہ كنام برذن كياجائے مثلاً لات وعزى وغيره (جيسا كمشركين كامشركانه طريق تھا) لین اگر بسم اللذ الله اکبر کہنے اور جانور کولٹانے سے پہلے یاؤی کے بعد غیر اللہ کا نام لے تو كوئى حرج نبين جيسا كەمداسىيىن فەكورىپ-

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے ایصال اواب کیلئے جو گائے کی نذر مانی جاتی ہے جیسا کہ جمارے زمانہ میں اہل اسلام کا دستور ہے تو بیطال وطیب ہے اس لے کہ بوقت ذیح اس پرغیراللہ کا نام ہیں لیا گیا۔ اگر چہ پہلے اس نام کی نذر مانی گئی ہے۔ (تفسيرات احديد پاره ۲۹ م)

## شيخ عبدالحق:

محدث وہلوی عطید نے فرمایا کہ 'امام عارف شخ کامل عبدالوہاب عرس غوثیہ کی مابندی فرماتے تھے۔ تحقیق گیار هویں شریف ہمارے شہروں میں مشہور اور مارےمشائخ میں معروف ہے۔ بعض متاخرین نے فرمایا کہ اولیاء کے وصال کے دن خیر و کرامت اور نورانیت و برکت کی اُمید باقی دنوں کی به نسبت زیادہ ہوتی ہے''۔ (اس کئے یوم وصال میں ختم شریف وعرس و گیارھویں اور ایصالِ ثواب کا بالعموم اہتمام کیاجاتاہے)(ماثبت من النة ص١٢٨)

سيخ محقق نے صاحب مرتبہ بلند پائير ار جمند حضرت شيخ امان پاني پتي رحمة الله عليہ كے متعلق بھى لكھا ہے كہ آپ گيارہ رہ الآخر كوعرس غوث الثقلين كرتے تھے "\_ (اخبارالاخيارص٢٣٢)

شنراده دارا شكوه في "مفينة الاولياء" اور حفرت شاه ابوالمعالى في "تحفد قادرية اورمفتى غلام سرور لا مورى في "فزيئة الاصفياء" من اسعرس اور كميارهوي كا معمول ومعروف ہونانقل کیا ہے۔

مولوی اساعیل د بلوی پیشوائے"المحدیث ودیوبند" نے لکھا ہے کہ" طریقہ چشتیے بزرگوں کے نام کافاتحہ پڑھ کر ....دعا کرے'۔ (صراط متنقیم ص ۲۵۷) بزرگان چشت کے نام کے فاتحہ کی طرح غوث الاعظم کے نام کی فاتحہ (گیارهوین) میں کیاحرج اور دونوں میں کیا فرق ہے؟

حاجی امداد الله پیشوائے علاء دیوبند نے فرمایا "گیارهویں حضرت غوث پاک کی ایصال او اب کے قاعدہ پر بنی ہے'۔ (فیصلہ ہفت مسلم ۱۲) هَكَذَا يَنْبَغِي التَّحْقِيْقُ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ

حفرت ملا جیون بی کے صاجر ادے ملا محمد (رحمة الله علیما )نے عن گیارھویں کانام لے کرتفری فرمائی کہ''ویگرمشائخ کاعرس شریف توسال کے بعد ہوتا ہے کیکن حضرت غوث الثقلین والٹیؤ کی بیرامتیازی شان ہے کہ بزرگان دین نے آپ کا عرس مبارک (گیارهوین شریف) برمبینه مین مقرر فرمادیا ہے"۔ (وجيز الصراط ص٨٨)

شاہ ولی اللہ: محدث دہلوی نے بھی حضرت ملاجیون کی طرح فاری میں آپئے ندکورہ کا يهى ترجمة فرماياتي " آنچينام غير خدابوقت ذرك اوياد كرده شد " \_ (پاره ٢٠٩٥)

نیز آپ نے نقل کیا ہے کہ حفزت مرزا مظہر جان جاناں علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ'' میں نے خواب میں ایک وسیع چبوتر ہ دیکھا جس میں بہت سے اولیاء اللہ حلقہ بانده كرمرا قبهميل بي اوران كے درميان حفرت خواجه نقشبند دوزانو اور حفرت جنيد تكيه لگا کر بیٹے ہیں۔ پھر بیسب حفرات چل دیئے اور میں نے ان سے دریا فت کیا کہ بیے معاملہ کیا ہے تو ان میں سے کسی نے بتایا کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضى والفؤ کے استقبال كيلي جارب بين-

پی دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک گلیم پوش سراور پاؤں سے ہر ہند ولیدہ بال ہیں میں نے یو چھا کہ بیکون ہیں تو جواب ملا کہ خیرالتا بعین اولیں قرنی دانشی ہیں۔ پھرایک جره شریف ظاہر ہوااس پرنور کی بارش ہورہی تھی۔

بيتمام بزرگ اس مين داخل ہو گئ مين نے اس كى وجه دريافت كى توايك تشخص نے کہا کہ'' امروز عرس حفرت غوث التقلین است بتقریب عرس تشریف بر دند''۔ آج حفرت غوث التفلين والثيؤ كاعرس ( گيارهويں شريف) ہے۔عرس پاک کی تقریب میں تشریف لے گئے ہیں۔ (کلمات طیبات فاری ص ۱۸مطبوعه و الی

"میری محبت حق تعالی سے اس لئے ہے کہ وہ رب محربے"۔ ( مكتوب ١٢١،ص ١٣٠، جلد ١٣)

یفن ہے اے رضا احمہ پاک کا ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ (ماللیم)

# सिन्धिक्तिक्तिक्ति COLINE COLOR

ےحاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار ے جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن وه امام عاشقال احمد رضا خال قادري

براهين صادق ٢٣٢٠ غوث الاعظم كى شان اور كميارهوي شريف كاميان



مولوی حسین احد"دنی" کا قول ہے کہ گیارمویں شریف کے کھاتے (ایانے) میں اگرنیت ہے کہ اس میں ایک حصد ایصال اواب کیلئے ہے۔ دوبر االل خاندو احباب كيلية بي كاناغيرفقراء كوم بارزموكا"-

(ملضاً كتوبات فيخ الاسلام جلدا بص ٢٨١)

الله میں سے برخض کا جعرات کوذکر جرسے پہلے گیارہ مرتبقل شریف پڑھ كرحصرت غوث الاعظم كى روح كواس كا تواب پنجاتا ئيد بمارى كيارهوي ب (ديوبندى مفت روزه خدام الدين لا مور افرورى وجون الاواء)

شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی علیہ الرحمة نے بغدادشریف میں سرکاری طور پر گیارهوی شریف منائے جانے کا بری عقیدت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ " معزت فوث اعظم والفيئ كروضة مبارك بركيارهوي تاريخ كوسلطان واكابرين شهرجع بوت عصر سے مغرب تک تلاوت وقصا کدومنقبت پڑھتے ۔مغرب کے بعدذ کر جرکرتے جس سے وجدانی کیفیت طاری موتی ' پھر طعام وشیرینی وغیرہ جو نیاز تیار کی موتی تقسیم کی جاتی اور نمازعشاء پر هکرلوگ رُفست بوجات "\_(ملفوظات عزیزی م ۲۲ فاری)

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

نى ياك: نى عنارنى غيب دان كالينام فرمايا "الله تعالى اس امت كيل برصدی کے سر پر 'مجدد'' بھیجا ہے۔جواس کے امردین کی تجدید کرتا ہے''۔ (معنظم وعرفان کی روشن میں دین کوأسکی اصل صورت میں سنوار اور تکھار کر پیش کرتا ہے) (ابوداؤدشريف جلد٢ صفحه١٣١)

م الشعليد فرمايا .....

"مجدد کی شناخت غلبظن سے قرائن احوال کے ساتھ کی جائے گی۔

اورد يكهاجائ كاكماس كعلم نے كيا نفع پنچايا 公

۱۰ ورمجد دو بی موگا جوعلوم دینیه ظاہرہ باطمنہ (شریعت وروحانیت) کا حامل ہو

سنت كامد دگاراور بدعت كاقلع قمع كرنے والا مؤ"۔ 公

(رساله مرضيه في نفرة ندب اشعربي)

امام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه في فرمايا" عابي بي كه صدى كالمجدوه موجو مشهور ومعروف مواوراموردين مين اس كي طرف اشاره ورجوع كياجاتا مو ..... وہ صدی گذشتہ کے اختام اور اپنی الکی صدی کے آغاز پر اپنی زندگی میں مشہور

عالم مواوراس كاج عامو چكامو"\_(مرقاة الصعودشرحسنن ابوداؤد)

مذكوره حديث واس كى تشريح كےمطابق امام رباني مجد دالف انى سيدنا تي احمد سر ہندی رحمة الله عليه گيار ہويں صدى ججرى كے مجدداورامام المسنّت مجدددين ولمت اعلى احضرت مولاناشاه احدرضاخال فاضل بريلوى عليه الرحمة چود موي صدى جرى كي مجدد مانے گئے ہیں اور واقعی صفات بجد د کا پورا مصداق ہیں اور عرب وجم میں ان کا چرچا ہے۔ دونول مجدد ظاہری باطنی علوم وشریعت وطریقت کے جامع ندہب فل

عبدادم بعدة جدادير لي كمسلك كايمان

المنت و جماعت كعظيم پيشوا اور الل باطل كے ليے تي برال بي -جنهول نے منصب تجدید کاحق ادا کردیا علم وعرفان کے دریا بہادیے۔اہل حق اہلسنت وجماعت اور اہل باطل کے درمیان حد فاصل قائم فرمائی اور دوست و تمن کی پیچان کرائی۔ بلاخوف لومته لائم كلمه حق بلند كيااور بمصداق

ر در کف جام شریعت در کف سندان عشق ہر ہوں ناکے ندائد جام و سنداں باختن علم وعمل شریعت وطریقت عشق وفقراور دین وسیاست کاحسین امتز<mark>اج اور</mark> مجسم ملی نمونه پیش کیا۔

عجیب با جمی مناسبت: دونو ایددول بس ایک خاص مناسبت ب که حکمت خداوندی كے تحت اور ماضى قريب ميں ہونے كے باعث دونوں حضرات كوامام ومجدد كے الفاظ سے بهت زیاده مقبولیت اورشهرت وعروج حاصل ب\_امام ربانی مجددالف ثانی کازیاده تر ذکری لفظ مجدد مجددصا حب اور مجدد الف ان كنام سى كياجا تا ب جبكه مجدد ين وملت الم احمد رضا خال کوان القاب کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے شہرت و دوام و تام حاصل ہادرآ پ کی نبیت سے بریلویت اور بریلوی کا لفظ عالمگیر طور پرتمام عشاق رسول الل حق السنت وجماعت كاد عرف عام "وامتيازى نشان بن چكا بي كويا:

ان كى نسبت سے جى الى بريلى بن كے ..... ذكر جب آياكہيں پراہلسنت كون ب تا<mark>تر ات</mark>: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیم ومشرب ہی چونک<mark>ہ</mark> بزرگان دین کی عقیدت وادب ہے اس لیے آپ نے امام ربانی مجدد الف ٹائی (رحمة التعليها) كاذكر بهي بهت عقيدت واجتمام كساته كيافر مات بين:

"جناب شیخ مجدد الف ثانی فاروتی سر مندی (وغیرمم) اجله فاضلین و

تاجدار بريلي: "ني مايلاك شان مي بادبي كالفظ كلم كفر إوراس كا كمنووالا ارچدلا كامسلمانى كامدى كرور باركاكلم وجوكافر بوجاتاب -(حسام الحرمين صفيه)

> \_ ذِياب في إياب اب يكمدول يس كتافي سلام اسلام محد کؤ یہ تنکیم زبانی ہے

الكو مف چومنا اور يارسول الله يكارنا: تاجدارسر بندجس ونت اذان سنة بوقت شہادت (اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولَ الله) تقبیل ابہامین فرما کے (اگو مے چوم کرآ تھوں پرلگا کے)

قرة عينى بك يارسول الله قرمات"\_

(جوابرىددىي فدا٥ كتوبات شريف جلداول)

تاجدار بریلی: نے اس مسلم کا تروجوت میں منیر العین فی حکم تقبیل الابهامين اور نهج السلامه في حكم تقبيل الابهامين في الاقامة\_ مستقل دوكتابين تحرير فرمائين جن بين بهر پهلواس مسئله بر تحقيقي روشني والي-موائع محر طفيل محمد ( مَا يُعْرِين ) "جهال كى پيدائش سے مقصود آنخضر ف صلى الله عليه وسلم الالاورة دم وآ دميان سبان كطفيلي بين \_ ( كمتوبات جلد ٢٠٠٠ صفحه ١٢٨٠ كتوب١٢١) حديث قدى وارد إلله تعالى فرمايا: يامحمد انا وانت وما سواك

خلقت لاجلك اعجم من بول اورتو اورتير عواجو كه عمل فيسب تيرے کے پیدا کیا .....اوگ آج محررسول الله کی شان کو کیا پاسکیس اوران کی عظمت و برزگ اس جہان میں کیاجان عیں .....قیامت کےدنان کی بزرگ معلوم ہوگی۔

( كمتوبات شريف جلدا صغيدا كمتوب ٤)

مقتریان اکابرآ ممکر آج کل کے معیان خام کارکوان کی شاگردی بلکہ کلام بھنے کی جی لیافت نبین'۔ (رسالہ مبار کرنفی الفی)

🖈 "معرت فيخ مجددالف الى رحمة الله علية" \_ (حسام الحرمين صفحه م) مسلك مجددين: چونكه مجددين ندب حفى السنت وجماعت عظيم علمرداداور بهت زياده پابند تصاس كيان كى مسلك ومقصداوراصول وعقائد ميس بكسانيت واتحاد اورمتفقه ومشتر كر تحقيقات وفآوى كى چند جملكيال ملاحظهول وما علينا الاالبلاغ

المِسنَّت ' الل جنت: ' فرقه ناجيه المسنَّت و جماعت بين .....ان بزرگوارون كي متابعت کے بغیر نجات محال ہے .....ا گرمعلوم ہوجائے کہ کوئی مخص ان بزرگواروں کے سید سے راستہ سے ایک رائی کے برابر بھی الگ ہو گیا تو اس کی صحبت کو زہر قاتل جانا عابیاوراس کی ہم نینی زہر مار خیال کرنا جا ہیے۔ ب باک گتاخ خواہ کسی فرقہ سے موں دین کے چور ہیں۔ان کی محبت سے بچنا ضروری ہے'۔ ( مکتوب نمبر ۱۲۳ جلدا صفحہ ۲۵۷) تاجدار بريلي: پيارے تى بعائيو .... اتم مصطف طالي كاكى بعولى بھيري بو\_ (بدخيب) بھیڑے تہارے چاروں طرف ہیں کہ جاہتے ہیں کہ تہیں بہکا دیں۔ تہیں فتنہ میں ڈال دیں ممبیس اسے ساتھ جہم میں لے جائیں۔ان سے بچوان سے دور بھا کو تمہارے ایمان كى تاك مين بين ان كے حملول سے اپناايمان بچاؤ" (وصايا شريف صفحة) نيز فراما:

> الل سنت كا بيرا يار اصحاب حضور مجم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی

محض كلم وفي معتبر مين : ومحض زبان ع كله شهادت يره لينامسلمان موني لیے ہرگز کافی نہیں۔ تمام ضرور مات دین کوسیا ماننے اور کفرو کفار کے ساتھ نفرت ا يزارى ركفے ے آدى ملمان ہوگا"\_(كتوب نبر٢٧٧ جلدا صفى ١٨٥)

تاجدار بريلي:

ے محد برائے جناب البی 'جناب البی برائے محد محر کا دم خاص ببر خدا ب سوائے محد برائے محد ے عرش حق ہے مند رفعت رسول اللہ کی دیمنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں کے گنھاروں کے فورا قیدوبند حشر كو كل جائے كى طاقت رسول الله كى (ماللة)

حديث لولاك وسيله كائنات: (تاجدادس مند)" مديث قدى عفرمايا كيا لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ

> اكرتونه موتاتومن آسانون كوبيدانه كرتا لَوُلَاكَ لَمَا اَظْهَرْتُ الرَّبُوبِيَّةَ

اگرتونه موتا تومين ايي ربوبيت كوظا مرند كرتا"\_

( كمتوبات جلدسوم صفحه ٣٢٨ كمتوب نمبر١٢٢)

🖈 دوسرے سبان کے قبلی ہیں اوروہ اصلی مقصود ہیں۔اس لیے سبان کے محاج میں اور انہیں کے ذریعہ سے فیوض و بر کات اخذ کرتے ہیں .....ان کے وسیلہ کے بغیر کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ان سب کا وجودان کے وجود کے وسیلہ کے بغیر متعود نہیں ہوسکا تو دوسرے کمالات جو وجود کے تالع میں ان کے وسیلہ کے بغیر کس طرف متصور ہوسکتے ہیں۔ ہال محبوب رب العلمين ايابى ہونا جا ہے"۔ (صفحه ۱۳۲۰ کمتوب نمبر۱۲۱)

تاجدار بریلی:"انسبروایات (لولاك)كاحاصل وي بكرتمام كائات

خلعت وجود حضورسيدالكائنات مالفيذ كصدقه مين يايا:

अरंबर्ड में अरंबर के बिंबर्ड में हैं के दें جان بیں وہ چہان کی جان ہے وجہان ہے (جملی الیقین صفحاس) وبدار خداوندی: (تاجدارسرمند!) "آ تخضرت مالین کومعراج کی رات جمد کے ساتھ جہاں تک اللہ تعالی نے جاہا سر کرایا ....اس وقت آپ رویت بھری (سرکی آ تھوں سے دیدار) سے بھی مشرف ہوئے .....اور دنیا میں اس رویت کا واقع ہونا صورعلیدالسلام بی سے خاص ہے'۔ ( کمتوبات جلدا صفحہ۲۳۸ کمتوب نمبر۱۳۵) تاجدار بر ملى ناسمكدكا ثبات من منقل كاب "مُنْبَهُ الْمَنِيّة بوصول الْحَبِيْبِ إِلَى الْعَرْشِ وَالرَّوْيَة" تَصْنِيف فرمانى نِيزفرمايا

\_ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو جملا جب نه خدا ہی چھپا تم په کروڑوں درود

حبيب وظليل: (تاجدارسر مند!) "حضرت ابراجيم طليل الله عليه السلام في حضرت محم حبیب الله صلی الله علیه وسلم کاواسطه و وسیله طلب کیا ہے اور بیآ رز وفر مائی ہے کہ ان کی أمت ميل داخل مول جيسا كرروايات ميل وارد ب\_

( كمتوبات جلدسوم صفحه ٣٢٩) كمتوب١٢٢)

تاجدارِ بريلي:

\_ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی (منافیم)

كُلُونِ اوّلُ نورِ مِحْد (مَالِيّلِة): "حقيقت محمدى ظهوراول اور حقيقته الحقائق ہے۔

وہم گزرتا ہے (جبکہ ندان کی حل ہے ندمایہ ہے) (كمتوبات شريف جلدسوم صفي ١٣٣٧ كتوب نمبر١٢٢ ملخصاً) "آپ کا سابین تھا کیونکہ ہرایک مخض کا سابیاس کے وجود کی برنسبت زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جب جہان میں ان سے زیادہ لطیف کوئی نہیں تو پھران کا سامیہ کیے متصور ہوسکتا ہے"۔ ( مکتوب نمبره ۱۰ صفحہ۲۲۲)

تاجدار بریلی نے اس مسئلہ میں مستقل طوردو کتابیں تحریفر ماکیں "نفي الفي عمن انار بنوره كل شي" اور "قمر التمام في نفي الظل عن سيدالانام" (عليالصلوة والسلام) نيز فرمايا: يوب ساينور كابر عضو ككرا نوركا سايدكاسايدند وتا بندسايدوركا (حدائق بخشش)

این قبور میں حیات وحضور وعروج انبیاء: (تاجدارسر مند)

"حديث الانبياء يصلون في القبر" ( پَغِيرِقرِ مِن ثَمَاز رِرْ حَتْ بِي) اور مارے حضرت پینمبرعلیہ وعلی آلہ الصلوة والسلام معراج کی رات جب حضرت موی کلیم الله عليه السلام كى قبر بركزر بي و يكها كهوه قبر مين نماز بره صرب بي اور جب اى لحظه وقت آسان يرينج تو حضرت كليم الله عليه السلام كود بال بهي بإيا"-( كتوبات جلدا صفيه ١٨٨ كتوب نمبر١١)

تاجدار پر على:

انبیاء کو بھی اجل آئی ہے ، گر ایسی کہ فظ آئی ہے پرای آن کے بعدان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے روح تو ہے سب کی زندہ ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے اوروں کی روح ہو گتنی ہی لطیف ان کے اجسام کی کب ٹائی ہے

رسول الشصلى الشعليدوسلم ففرمايا: أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي "سب ساول خداتعالى في مر فوركو بيداكيا" اورفرمايا ب خُلِقُتُ مِّنْ نُوْرِ اللهِ وَالْمُؤمِنُونَ مِنْ نُوْرِي " " مين الله تعالى كورك بيدا بوابول اورمومنين مير فورك پس وہ حقیقت باتی تمام حقائق و مخلوقات اور حق تعالی کے درمیان واسطیع اورآ تخضرت صلی الله عليه وسلم كواسط كے بغيركوئي مطلوب تك نبيس بنج سكا". ( كتوبات جلدسوم صفحه ٣٢٢ كتوب نمبر١٢٢)

اللهُ نُورِي اللهُ اوردوسری صدیثوں میں اس نور کے پیدا ہونے کے وقت کالعین بھی آیا ہے۔ چنانچ فرمایا ہے کہ ..... "آسانوں کے پیدا ہونے سے دو ہزار بری پہلے" (نورمحرى كاظهورموا) (صفحة ٣٣٣ مكتوب نمبر٢٢)

تاجدار بريلى: في الوال الورهم الله المحمد المعلق متعلق متعلق متابتح رفرمائي "صَلَاةُ الصَّفَا فِي نُورِ الْمُصْطَفَى" (قادى رضويجديد جلدم) نيز تصيده أورش فرمايا: ي شمع دل مشكوة تن سينه زُجاجه نور كا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا وضع واضع میں تیری صورت ہے معنیٰ نور کا

يول مجازا جابي جس كوكهه دين كلمه نور كا

نور کا سامیہ بیں: "جب حضرت محمد رسول الله مالليكم كال لطافت كے باعث ساميد ظل ندتھا تو خدائے محمطالی اکا کاس طرح ہوسکے کیونکہ ظل سے شل کے پیدا ہونے کا

المان مادی المان ۲۲۳ تاجدادم متدوتا جداد ریل کے ملک کامیان م مديث فيس ب .... فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاجِوِيْنَ "ميل فاولين و ۴ خرین کاعلم جان لیا" ( مکتوب نمبر۱۲۲ مجلد۳ مفیه ۳۳۷)

"عوام نے ساع واستدلال کے ساتھ ایمان غیب حاصل کیا ہے اور اخص خواص نے غیب الغیب کا مطالعہ کر کے ایمان غیب حاصل کیا ہے"۔

( كمتوبات جلد ٢ صفحه ٢٨ كمتوب ٨)

"ولی عارف کے لیے ہرایک ذرہ حق تعالیٰ کی طرف راستہ بن جاتا ہے اور ہر ایک ذرہ سے غیب الغیب کا درواز و کھل جاتا ہے'۔

( كتوبات جلد ٣٠ صفحه ٢٨٠ كتوب١١٠)

تاجدار بريلي في كتاب"الدولة المكيه" "خالص الاعتقاد" "انباء المصطفر بحال سرواخفي ""اللؤلؤ المكنون في علم البشير ماكان و مايكون" "مالئ الحبيب بعلوم الغيب" وغيره متقل تصانف مي علم غيب كا مل طور پراثبات كيا ہاوراى طرح برمسكدوموضوع پرآپ كى مستقل تصانف وفاوى ہیں جن کا خلاصہ ''حدا کُل بخشش'' کے نعتیہ اشعار میں ہے۔

ی مختار وسروار: (تاجدارسر مند)" مارے نی سائین مختار ہیں اورسب رسولوں کے ، دونوں جہان کے او لین و آخرین کے جن وانسانوں اور تمام اولا د آ دم کے سردار ہیں۔ آپ ہارے مولی ہارے شفیع اور ہارے دلوں کے طبیب ہیں'۔ ( كمتوبات متفرق صفحات)

تعنی سروار: یادر ہے کہ سردار معنی ہے سید کا اور سیدوسرداروہ ہے جس کے حضور لوگ اپن حاجات پوری کرانے کے لیے فریا دکریں۔ (شفاشریف جلدا صفحہ١٢٩) معلوم ہوا کہ جارے نی پاک منافیق اسب کے سید وسردار اور حاجت رواو

تْكَهِبَانِ امت وحاضرونا ظر: حديث تَنَامُ عَيْنَا يَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي (يري آ تکھیں سوجاتی ہیں گرمیرا دل نہیں سوتا) اپنے اورا پی امت کے احوال سے عافل نے ہونے کی خبر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی محافظت میں تکہبان کی طرح میں تو غفلت شایان منصب نبوت نه هو گئائ

( مكتوبات جلداول صفية ٢٠٠٣ كمتوب ٩٩)

" نی کا باطن خالق کے ساتھ اور ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی خالق کی طرف بھی توجدر کھتا ہے اور مخلوق پر بھی اس کی توجہ ہوتی ہے"۔

( مكتوبات جلدا صغيه ١٩١ كمتوب نمبر ٩٥ملضا)

🖈 🥕 دم حضرت رسالت خاتمیت صلی الله علیه وسلم کی روحانیت نے حضور فر مایا اور غمناك دل كي تسلي كي " ( كمتوبات جلداول صفيه ١٣٤ كمتوب نمبر ٢٢٠ )

''رسالہ کے لکھنے کے بعد ایبا معلوم ہوا کہ حفرت رسالت خاتمیت علیہ السلام اپنی اُمت کے بہت ہے مشائخ کے ساتھ حاضر ہیں .....ای مجلس میں فقیر کو واقعہ شائع كرنے كا حكم فرمايا" \_ ( كمتوبات جلدا صفحه ٣٨ كمتوب١١)

تاجدار بریلی نے کتاب "مسئلہ حاضر و ناظر اور نداء یارسول الله" میں ای مئلكو تفصيل كساته ثابت كيار

برعوش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملكوت وملك مين كوئي شے نہيں وہ جو تھے پہ عياں نہيں

علم غیب: (تاجدارسر مند)" حق تعالی علم غیب پر جوای کے ساتھ مخصوص ہے اپنے خاص رسولون کواطلاع بخشائے"۔ ( کمتوبات جلدا صفی ۱۲ کمتوبنمبر۱۳)



تاجدار بر على:

حشر تک ڈالیں کے ہم پیرائش مولا کی دھوم مثل فارس نجدے قلع گراتے جاکیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تورضا وم میں جب تک وم ہے ذکران کا سناتے جا کیں گے (عدائق بخشش)

امير معاويد: (رضى الله عنه) "حضرت عبدالله بن مبارك سے يو چھا كيا كه حضرت معاويه افضل بين يا حضرت عمر بن عبد العزيز (رضى الله عنهما) فرمايا "وه غبار گرد و جورسول الله صلى الله عليه وسلم كساته مصرت امير معاويد كم هور كى تاك يل داخل موا-حفرت عربن عبدالعزيز سے كئي درج بہتر ہے"۔

( كمتوبات جلدا صفيه ١٣٢ كتوب نمبر ٨٥ صفيه ١٩٧ كتوب نمبر ٢٧) 🖈 "د حفرت امير معاويد كى خطاءاجتها دى محبت كى بركت سے حفرت اوليس قرنى اور حفرت عمر بن عبدالعزيز كصواب يبترب ارصفحه ٢٢٩ كتوب نمبر١١٠) خرالاً بعین حضرت اولیں قرنی ایک ادنی صحابی کے در ہے کوئیں پہنچے۔ پس معبت کی نفسیات کے برابرکوئی چیز ہیں۔ ( مکتوب نمبر ۹ ۵ صفحہ ۱۳۳) تاجدار بریلی نے حضرت امیر معاویہ داشت کی شان میں جار مستقل رسائل تصنیف فرمائے۔ الاحاديث الراويه لمدح الامير معاويه عوش الاعزاز ذب الاهواء' البشرئ العاجلة من تحف آجله عوث الاعظم : (تاجدارسر بند) "عروج مقامات اصل مين حضرت غوث اعظم

مددگار ہیں اور آپ کا سید وسردار اور شفیع وطبیب قلوب ہونا آپ کے تقرفات اختیارات کاواضح ثبوت ہے۔

عاند شق ہو' پیر بولیں' جانور مجدے کریں بَسارَكَ الله مرجع عالم يبى سركار ب جن کو سوئے آساں پھیلا کے جل تھل بھر دیئے صدقدان باتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکارے لب زلال چشمه مركن مين گندهے وقت خمير مروے زندہ کرنا اے جال تم کو کیا وشوار ہے

مولود شریف: (تاجدارسر مند)آپ نے مولود خوانی کے بارے میں لکھا ہے جب قرآن مجيدخوش آوازے پر هناجائز بوق چرنعت ومنقبت قصائد كوخوش آوازى سے يرص من كيامضا كقد ب..... أكراس طرح يراهيس كه كلمات قرآني مين تحريف واقع ند ہواورقصیدوں کے پڑھنے میں بھی سُر تکالنا تالی بجاناوغیرہ نہوو کوئی ممانعت نہیں '۔ ( مكوّبات جلدسوم صفحه ١٦٩ كموّب نبر١٢م ملضاً)

"فضائل خيرالعرب عليه السلام كاسعادت نامه نجات اخروى كاوسيله بنائے-ية ك تعريف بيس بكدا ب كلام كوصفور عليدالسلام كنام سة راستدرنا ب"-( كتوبات جلدا صغيه ١٠ كمتوب نمبر١٨ ملضا)

"مرادرعزيز مير محدنعمان اور بعض احباب في المخضرت صلى الله عليه وسلم كو واقعه میں دیکھا ہے کہ آپ اس مجلس مولودخوانی سے بہت خوش ہیں'۔ ( كمتوبات جلدا صفحه ٥٤١٥ كمتوب نبر ١٤٢٨ ملخصا ومخفرا)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا

(یاره۲، رکوع۱۱)

" تمہارے دوست نبیں مگر اللہ اور اس کارسول اور ایمان والے"۔

فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ (ياره ۲۸، ركوع ۱۹، سوره التحريم)

"توبيشك الله ان كامدد كارب اورجريل اورنيك ايمان واك

Content of the state of the sta

> فریاد اُمتی جو کرے حالی زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ے واللہ وہ پینجیں کے فریاد کو آئیں گے اننا بھی تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے

المان المان

محى الدين ﷺ عبدالقادرقدس الله تعالى سره الاقدس كى روحانيت كى مەرتھى''\_ (رسالهمبداءومعادصفيه)

- ﴿ ﴿ وَحَرْت جِيلًا فَي فَلَهَا عِ كَما أَرْجًا مِول أَوْ مِن قضاع مرم من مي تصرف كرول"\_( كمتوبات جلدا صفيه ٣١٥ كتوب نمبر ٢١٧)
- ﴿ ﴿ وَمُحِدُوالفَ عَانَى حَفِرت فَيْخَ عَبِدَالقادر جِيلًا في كَانَا بِ بِحِسْ طرح موريع كنورس جا ندكانورمتفاد بـ"\_ (جلدا" صفحه ١٣٨٨ كتوب نبر١٢١)

طواف كعيد:"كعيم عظم اولياءامت كطواف كياً تا إوران عيركات حاصل كرتابي "\_(صفحه ١٠٨٧ جلدا كتوب ٢٠٩) تاجدار بر بلي:

ی تو ہے وہ غوث کہ ہرغوث ہے شیداتیرا تو ہے وہ غیث کہ ہرغیث ہے پیاسا تیرا سارے اقطاب جہال کرتے ہیں کعبہ کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا نہیں کس جاند کی منزل میں ترا جلوہ نور تہیں کس آئینہ کے گھر میں اُجالا تیرا (سائن بھٹ)

تاجدارسر مندوتا جدار بریلی (فاتینا) کی بعض تصریحات و ترکات آپ کے سامنے ہیں جن سے اہلسنت کے عظیم پیشواؤں اور دونوں مجددوں کے مقصد ومسلک اور اصول وعقائد میں کمال اتحاد ومماثلت ملاحظ فرمائیں اوران حضرات وان کے متعلقین میں غلط فہی وانتشار پھیلانے والے دشمنوں اور نادان دوستوں سے خبر دار رہیں۔



مرحد پرسرا تھایا ہے۔ مردانہ وارآ کے بوھواور دشمن پرٹوٹ پڑو۔ خداتمہارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔" (ملخصاً) ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔" (ملخصاً)

استمام صورت حال کی برکت سے جہاں بھارت کے بالمقابل قوت وتعداد کی كى كے باوجودافواج ياكتان نے ملك والت كے دفاع كے ليے ندصرف وشمن كو پسيائى ير مجور کیا بلکداس کے وسیع علاقہ پر قبضہ کرلیا اور اس کے اہم فوجی ٹھکانوں پرٹھیک ٹھیک نشانہ ا كراس كى فوجى وفضائى قوت كومفلوج كرديا اور بھارت كو برمحاذ يرنا كول ينے چوائے۔ فيبي وژوحاني امداد:

ندکورہ ظاہری برتری و یا کتان کی فوجی قوت کے عظیم مظاہرہ کے پس پردہ بفصله تعالی محبوبان خدا و بزرگان دین کی روحانی امداد و باطنی فیوضات بدستور پاکتان وافواج پاکتان کی پشت پناہی فرمار ہے تھے اور اس روحانی و باطنی امداد و اعانت کی خبریں تواتر ولسلسل کے ساتھ پاکستانی اخبارات وجرا کدیں حجیب رہی تھیں جن کی کثرت تعداد مجموعی صورت حال کے بعد کسی دانشمند وانصاف پند کے کے شک وشبہ کی کوئی مخوائش نہیں تھی۔

شورش كالتميري:

یہاں تک کہ عمرین شانِ رسالت وولایت ٔ مخالفین اہلسنت کے ترجمان اور مموح وبمنوا شورش كالثميرى في بعى اسيخ مشهور جفت روزه وچنان عبي بدي عنوان بعض واقعات كواجتمام كے ساتھ شائع كيا۔

"سنتے تھے معجزوں کے زمانے گزر گئے"

یخی سنتے تو پہتھے کہ مجزوں کے زمانے گزر گئے ہیں لین مشاہدہ سے ثابت ہور ہاہے کہ خاتم النبین وزنده نی ماللین کے معزات اور آپ کی سچی غلامی کی بدولت اولیاء کرام کی براهين صادق ٢٨٨ جنك تمبرش روماني واقعات ومداقت المنت كلمان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِينَ

٢ متمبر ١٩٢٥ء: كا دن اورسر ، روز ، جنگ دنيائ اسلام و تاريخ بإكتان كاايك زریں ورق اور بہت اہم واقعہ ہے جبکہ بھارت کے کافر ومشرک حکر انوں نے متعدد اطراف سے پاکستان پر پوری قوت کے ساتھ اجا تک اور بھر پور تملہ کیا اور چوی تحصیل پرورضلع سیالکوٹ کے محاذ پر چیسوٹیکول کے ساتھ چڑھائی کردی کفار کی اس اھا کی يلغار وللكار برمسلمانان ياكتان كي ايماني غيرت وجذبهُ جهاد جاگ اثها\_تعلق بالله اور رجوع الى الله كى إيك خاص كيفيت قوم يرطارى موكى -جرائم كم اورجذب خيرزياده موكيا اور جنلی و ہنگامی حالات کے باوجود اشیاء ضرورت کی قیمتیں بھی جوں کی توں رہیں۔ ذخیرہ اندوزی وقوم کی مجوری سے فائدہ اٹھانے کی ہوس کی بجائے ملک والمت کے لیے قرباني ومدردي كاجذبه بيدار موكيا

سابق صدر محدالوب خال كى حكومت وانواج پاكتان اور قوم في باجى اعتاده اتحاد اورحس ظن کا خوب مظاہرہ کیا اور صدر محمد الوب خال نے بھارتی حملہ کے فورا بعد جو ولولہ انگیز خطاب کیا اس کا بھی افواج یا کتان وقوم پر گہرااثر ہوا۔انہوں نے کہا " یا کتان کے دس کروڑ وام جن کے دلوں پر

لَاإِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله

ك مقدى كلمات ب بوئ بيل اس وقت تك چين سنبيل بيشيس م جب ك بھارتی تو یوں کے دھانے سروتبیں ہو جاتے۔ بھارتی حکمران نبیں جانے کہ انہوں نے کس جری قوم کو چھٹرنے کی جسارت کی ہے ....عزیز ہم وطنو دسمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے تیار ہوجاؤ کیونکہ فکست و تباہی اس باطل کا مقدر ہے جس نے تہاری

کرامات (جودر حقیقت انبیاء کے مجزات ہیں) کا زمانہ گزرانہیں اب بھی موجود ہے اور معجزات وکرامات کاسلسلہ جاری وساری ہے۔ گر

> \_ آ نکھ والا تیرے جلووں کا نظارہ دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا ویکھے

الغرض بعنوان بالاشورش كاشميرى في "چنان" من لكها كه "بيايك كلى موتى حقيقت ع كداس جنك (ستبره١٩١٥) من تائد ايزدي سركار دوعالم كى پشت پناى اور بزركان دین کی دعائیں شامل حال نہ ہوتیں تو شاید یا کتان کو فتح مبین کی بجائے تا قابل روک حالات سے دو چار ہونا پر تا۔ حق و باطل کی اس آ ویرش میں اکثر و بیشتر الی باتیں مشامدے میں آئی ہیں جن پر بظاہر یقین نہیں آتا کہ ایا بھی ہوسکتا ہے؟

لیکن حقیقت بیہے کہ ایہا ہوا ہے۔ باور سیجئے کہ اسلام اور صرف اسلام عل ایک دفعہ پھر یا کتان کے مسلمانوں کی حفاظت اور عظمت وسطوت کے لیے نا تا بل تغیر قلعه بن گیا اور به جنگ بھی اسلام کی روحانی قوت کا کرشمہ ثابت ہوئی۔ان بے ا ما فوق الفطرت واقعات ميس ندتو مبالغة آرائى كوكوئى دخل باورندى زيب داستان کے لیے بیقلکاری کی گئے ہے۔

پژامراربزدگ:

ایک محاذ پرتوپوں کے دھانے کھلے ہوئے تھے۔ بیسویں صدی کے بعادال بھیڑیے گولہ باری کررہے تھے۔ یا کتانی مجاہد جوابی کاروائی میں مصروف تھے کہ آیک سفیدریش بزرگ ساده دیهاتی لباس می عین مورچه برتشریف لے آئے اور ق بھا کو المولة ميكنے كے ليے نشائد بى كرنے لكے \_آب انشت شہادت سے اشاره كرتے كوال

بنكستمريس وحانى واقعات ومداقت المستنت كابيان

طرف کولہ پھینکا جائے۔چنانچدان کے کہنے کے مطابق توپ کا زاویہ بدل دیا جاتا اور عب بات يہ ہے كہ كولہ تھيك تھيك نشانہ پر لگتا جس كى وجہ سے وحمن كى صفول ميں نہ مرف ابتری پھیل جاتی بلکداس کے بھارتی ٹینک اور تو پیں بھی بربادونا کارہ ہوجاتیں اورة خركار بعارتی ٹینك پسیائی پرمجبور موجات\_

ا كىدن ياكتانى ميجركوخيال آياكميدرويشكون بي جوروزاندماذ يرربنمائي كرتے ہيں۔ دوسرے دن صح بزرگ موصوف كو خيمه ميں بلايا كيا۔ ارد لى افسر كا اشاره پاتے ہی ایستادہ ہو گیا اور سفیدریش بزرگ سے استفسار کیا گیا" آپ کون بیں اور کہاں تريف لاتے بي؟

درویش بزرگ نے کچھ جواب نددیا اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے یانی طلب کیا۔اردلی یانی لینے گیا تو میجر کری پر بیٹھنے کے لیے بوھا، جونمی توجہ دوسری طرف مبذول ہوئی تو .....مجرنے دیکھاوہ کرسی خالی پڑی ہے جس پر بزرگ تشریف فرما تے۔ میجراور تمام لوگ جیران تھے کہ یہ کیا کرشمہ ہے تلاش بسیار کے بعد بھی وہ بزرگ مراس عاذ يرنظرندآ سكي

علیم نیر واسطی لا موریس جنگ کے دنوں وطن عزیز سے باہر تھان کا بیان ا کمره کرنے کے بعد جبزیارت روضة اطبر کے لیے مدیند منورہ پہنچا تو وہال مولانا عبدالغفورمها جرمدني في دورانٍ ملاقات فرماياكه

"أيك رات حضرت على كرم الله وجهد ع خواب مين ملاقات مولى مين في موص كياآب نجف اشرف سے كيسے تشريف لےآئے تو فرمايا پاكستان بر كفار حملية وربيں ال کیے وہاں جہاد میں شرکت کے لیے جار ہاہوں''۔

#### براهين صادق

ایک عزیز دوست شرقبورے روایت کرتے ہیں کہ جنگ کے دنول ایک رائے مجصحفرت ميال شرمحم صاحب عليه الرحمة كى خواب يس زيارت موكى توآب كالباس كر آلوداور ہاتھ قدرے ملے تھے۔ میں نے پوچھا "حضرت اس وقت کون ک معروفیت "و آپ نے اشارة فرمایا كر محاذ پر جهاد جارى بادر جابدين كى اعانت فرض ب

ایک صاحب قصور کے رہنے والے ہیں اور ہر ہفتہ حفرت واتا کی پھی صاحب رحمة الله عليه كے مزار مبارك ير حاضرى ديا كرتے ہيں۔ وہ ايك دن حب معمول مزار برحاضر موے تو كوشش بسيار كے باوجود صاحب مزارے كوئى توجد خال كا۔ ای پس و پیش کے عالم میں انہوں نے تین دن تک یہیں قیام کیا۔ آخری رات چندلحات کے لیے زیارت ہوئی تو حضرت داتا سنج بخش رحمة الله علیہ نے فرمایا کم "محاذ يرمصروف تفارسركاردوجهان الثينيم كفرمان كيمطابق تمام بزركان

وین پاکتان کی سرحدوں پر متعین کئے گئے ہیں اور پاکتان کی حفاظت کے لیے جادگا تھم دے دیا گیاہے'۔

لا ہور کی ایک جامع مسجد کے خطیب نے منبررسول پر کھڑے ہو کر حلفیہ بان کیا کہ بھارتی فوجیوں اور ہوا بازوں کو جب پاکتان کی بہادر فوجوں نے گرفار کیا <del>قودہ</del> جران ہوکر پوچھتے تھے کہ پاکستان کے وہ سبز پوش مجاہد کہاں ہیں کہ ہم سخت سے سخت حملہ کرتے تھے لیکن وہ سبر پوش بڑے اطمینان سے ہمارے حملہ کو نا کارہ بنا دیے اور ہمیں پسیانی پرمجبور کردیے۔

جنك تمرش روحانى واقعات ومدات المستت كابيان

اور ۔۔۔۔ انتہا ہے کہ بھارتی ہوا بازیا کتان کے ایک معروف شہریر تقریا اڑھائی سوبم گراتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے اس شہر کے ہوائی اڈے کابال مى بيانبيل موتا توبياللدتعالى كى رحت كاكرشمنبيل تواوركيا ي؟

الغرض ایسے لا تعداد واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ الله تعالی کے فضل سے لڑی گئی ہے اور خالق کون و مکال کے محبوب پیغیر سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم کے بے پایاں قیض و برکت سے فتح پذیر ہوئی ہے۔ بلاشبرا سے خرق عادات واقعات ہوئے ہیں جن کے چھ دیدگواہ ابھی تک موجود ہیں اور ان کی صدافت سے كى طرح بھى ا تكارنييں كيا جاسكتا"\_( ہفت روز ، چٹان لا ہور ٢٩ نومبر ١٩٢٥ ء )

سے نور محد بث (کراچی) کے نام مولوی محمد انعام صاحب کا جو کمتوب موصول اوا المس ميل يداكشاف كيا كيا الماع كذريهال جس روز لا مور يرحمله موااى شب ميل ایک دوحضرات نے خواب میں دیکھا کہرم شریف میں مجمع کثیر ہے اور روضہ اقدی سے جناب حضرت محمصطفاصلی الله عليه وسلم بہت عجلت ميں تشريف فرما ہوئے اور ايك بهت خوبصورت تيز رفآر كھوڑے برسوار ہوكر باب السلام تشريف لے محے بعض حضرات فعرض كياكة الارسول الله (صلى الله عليه وسلم) اس قد رجلدى كهور عيركهال تشريف کے جارہے ہیں"۔

فرمایا" پاکتان میں جہاد کے لیے"اورایک دم برق کی مانند بلکداس ہے بھی تنزروانه ہو گئے۔ پیچے پیچےمواجہ شریف سے ہی پانچ حضرات اوراس راستہ سے ایک موزيس سوار موكر موائي جہاز كى طرح پرواز كر كتے اور بھى بہت سے خواب اس اثناء ميں الله ك نيك بندول نے ديكھے ہيں۔ دعا فرما يے الله تعالی مسلمانوں كو ثابت قدم رکھے

مرحله جواب \_ گنبد كے اندر سے جي على الجہادكي آواز سنائي دے رہي تھي"۔ (مفت روزه قومي دلير ٨ نوم ر٦٥ ء بحواله نير واسطى)

اصحاب بدر:

مدینے سے ایک شام جب احرام با ندھ کر مکہ معظمہ جانے لگا تو راستہ میں بدر كاميدان اورمغرب كى نماز كاوفت آگيا تقارايك بدوامامت كرر ما تفانماز پژه كروه يو چين لگاكه" نم ياكتان سے آئے ہو"۔ ميں نے كما" إل"اس يرده جھسے يو چين لگاكن ارے ابھى تمييں فتح نہيں ہوئى ، ميس نے كها كن ابھى پورى فتح نہيں ہوئى ، -اس پروہ جھڑک کر بولا کہ" بیکسے ہوسکتا ہے کہ بدر کے سیابی یہاں سے اٹھ کر تہاری مدد کے لیے یا کتان جا کیں اور حمہیں فتح نہ ہو''۔

والیسی پر جب پاکتان آیا تو معلوم ہوا کہان بزرگوں نے جو بشارتیں دی تھیں۔ وہ حرف بحرف سیح تھیں اور یہاں جو پچھ ہوا اس میں بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم اور بزرگان ملت بيضاكى تائي غيبى كوبهت برداد خل ب-( قومی دلیر ۸نومبر<u>۱۹۲۵</u>ء بحواله نیز واسطی )

نا قابل ترويد حقيقت: (ريورك جنك كراچي)

" یہ ایک نا قابل تروید حقیقت ہے کہ ہندوستان سے ہماری حالیہ کامیابی کا اصل رازتائیدایندی ہے۔ بعض بھارتی قیدیوں نے ماری فوج کے شانہ بشانہ سز پوش بررگوں کواڑتے ویکھا ہے یا کسی سفید ہوش بزرگ کو دشمن کے بم اٹھا کریانی میں پھیکتے ويكھاہے"۔

حسنين كريمين:

ایک نہایت معتبر محض نے بیان کیا کہ" ۵ متبرکوایک محض ایب آباد میں گھاس

بالمنين صادق بالمناه المناه بنك تمرش روماني واقعات ومعاق المنق كالمال

اور بطفيل جناب حضرت محمصطفي صلى الله عليه وسلم فتح اورعزت عطافر مائي"- (أين) (دوزنامهامروزلامور-۱-اکویر۱۹۲۵)

روضة مبارك: مدينه منوره سے سجاده نشين درگاه تونسه شريف حضرت خواجه خان م صاحب کوایک عقیدت مندنے خط لکھا ہے کہ 'حرم پاک کے ایک غلام دھیرنامی بزرگ نے خواب دیکھا ہے کہ دوضہ مبارک حضور کے اندرسے یا پنچ افراد جوفو جی لباس میں ملبوں تے برآ مدہوئے اور باب السلام سے فکل کراوٹوں برسوار ہو گئے۔ان کے مربرلاقعداد برندے ماید کیے ہوئے تھے۔ میں نے جب یو چھا کہ

" كمال جار بهو؟" توان يانچول فوجى لباس والي بزرگول في كماك "دوه یا کستان کی مدد کے لیے جارہے ہیں"۔

بیخط کا تمبرکولکھا گیا تھا جب یا کتان اور بھارت کے درمیان جنگ جاری تھی۔خط میں جس بزرگ کےخواب کا حوالہ دیا گیاہے وہ حرم نبی کے خادم ہیں اور فقر حار (افغانستان) کے رہنے والے ہیں۔انہوں نے ۱۲ متبر کی رات کو پیخواب حرم شریف می ويكهاتها-" (روز نامة شرق لا مور١٢٣ كور ١٩٦٥ء)

(روزنامه كوستان لاموروا اكتوبر ١٩٢٥ء) (منت روزه قوى دلير كوجرانواله الومر ١٩٢٥م) (بحواله پروفيسر عيم نيرواسطى صاحب سياح مما لك اسلاميه)

"ایک مخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوخواب میں دیکھا کہ وہ مجاہدین میں اسلحقیم کررہے ہیں۔(روز نامہ کو ستان لا ہور • انومبر ١٩٢٥ء بحواله نیر واسطی) مزار بلال:

حضرت بلال رضى الله عنه كايك مجاور نے كها كە "جس دن رات كو پاكتان



کاٹ رہا تھا کہاس نے دو جوانوں کو گھوڑوں پرسوار بڑی تیزی سے گزرتے ویکھا تھوڑی دیر بعد جب کہ وہ گھاس کاٹ چکا تھااس نے ایک معمرہتی کو گھوڑے پرتیزی ے گزرتے دیکھا۔اس نے ان کور کنے کا اشارہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ کھاس كالمحفرااس كرركواديرانبول في هور يرييض بيضايي چرى ساشار کیا تو تھڑا اپنے آپ اس کے سر پر رکھا گیا اس کو ڈرمعلوم ہوالیکن اس نے فورانیا المحرا الحييك كر كلور بي اس بكرلى اور يو جها "آپكون بين؟"-

انہوں نے جواب میں فرمایا "میں علی ہوں سیا لکوٹ پر ہندوستان حملہ کرنے والا ہے اور میں وہاں جارہ ہوں''۔ پھراس نے دریافت کیا کہآ پ سے پہلے جودونوں نوجوان گئے تھے وہ کون تھے؟ ۔ انہول نے جواب دیا ددودسن اور حسین تھے '۔ کھیار ے نے جس کسی سے بھی بیرواقعہ بیان کیااس نے اس کا غداق اڑایا اور بالآخر عمر کو سالکوٹ پر بھارت جیسے نابکاروشمن نے حملہ کردیا۔

تَتَخْ عبدالقادر جيلاني:

ووفو جیوں کا بیان ہے کہ'' انہیں بزرگوں پر اعتقاد نہیں تھالیکن انہوں نے ا پنی آئھوں سے سیالکوٹ کے محافر پر ایک بزرگ کو گھوڑے پر سوار ہوکراڑتے و پکھااور ان كے صافے بركھاتھا شيخ عبدالقادر جيلاني اس فتم كے متعدد واقعات مشہور ہيں۔" (جلس اكوره ١٩١١)

افواج یا کتان کے نعرے اللہ اکبریار سول الله یاعلی 🖈 راولینڈی ۱۰ اکتوبر ۲۵ء (نمائندہ جنگ) پاکستانی افواج نے اللہ اکبر بارسول الله اور یاعلی کے نعرے لگاتے ہوئے بھارتی ٹڈی دل فوج کو بری طرح فکست دی ہے۔

اس معركه مين في آخر الزمان اور حفرت على شير خدا رضى الله عنه (مع اولیاء کرام) این مجاہدوں کے سرول پرموجود تھے۔

١٢ سوميل لمي محاذ پرسبز كيرول والے مجامد سفيد لباس ميں ايك بزرگ اور گھوڑے پرسوارایک جری دیکھے گئے۔

چونڈہ کے (نہایت معرکت الآراء محاذ) کے نزدیک ایک نورانی گردہ کو مہاجرین کی امداد کرتے ہوئے مجاہدین کے ساتھ یارسول الله مدد کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔

سر گودھا کے ہوائی اڈے پرایک بزرگ اپن جھولی میں بم لیتے ہوئے دیکھے گئے۔

بعض مقامات ہریارسول اللہ اور یاعلی کے نعرے سنے گئے

ان مجوات اور محرالعقول واقعات كا اعتراف مسلمان جوانول مجامدول شریوں کےعلاوہ بھارت کے جنگی قیدیوں نے بھی کیا ہے۔'' (روزنامه جنگ کراچی ۱۱۱ کوبر ۱۹۲۵ء)

رام چرن کا خاتمہ: راولپنڈی ۲۳ اگت مظفرآ بادے اطلاع ملی ہے کہ کل رات بھارتی فوج نے چناری سے آ گے بوصنے کی کوشش کی تو مجاہدین نے اس کوشش کونا کام الديا ـ بتايا گيا ہے كم جاہدين" ياعلى" كانعره لكاكرة كے بو صفوايك بھارتى سابى رام للن دہشت ہے وہیں گر کر ہلاک ہو گیا۔"

(نوائے وقت ۱۵ اگست ۲۵ وجنگ کراچی ۲۷ اگست ۱۹۷۵ و)

لعره حيدري:

\_''لگائے نعرہ علی سپاہ ملک جب چلی عدو کے ہوش اڑ گئے وطن کی ہر بلائلی " (مشرق ۲۹ تمبر ۱۵ء)



''جناب بالوبی مہاراج رام رام اس وقت ہم آپ سے چار سومکل دور مینے ہوئے فی الحال خیریت سے ہیں اور بھوان سے آپ کی خیریت چاہتے ہیں۔ پہالی اس وقت ہمارے ملک پر بہت مشکل گھڑی آئی ہوئی ہے۔ ہم ہر وقت اپنے شاکروں (بتوں) کو یادکرتے ہیں گرا بھی تک کوئی ٹھاکر ہماری مدد کوئیس آیا۔

دوسری طرف (پاکتانی محاذیر) ہم روزاندد کھتے ہیں کہ سلمانوں کاربال کی امداد کے لیے سبزلباس میں ہرمور ہے میں آجا تا ہے۔

ای وقت ہمارے ہاتھ پاؤں اکر جاتے ہیں اور دل ڈوہے گتا ہے گر ہمارے ٹھاکر آج تک ہماری المداد کونیس آئے نہ آنے کی آس ہے۔اس مسلم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دین ند بہب سچا اور پاکیزہ ہے ای لیے وہ فتح پاتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ان کے ساتھ ساتھ ان کے ٹھاکر ہوتے ہیں۔ جھے اور میرے ساتھوں کو یہ شک ہونے لگا ہے کہ ہمارا ند بہب سچا ہوتا تو ہمارے ٹھاکر بھی ہماری المادکو آتے۔(ایک برد کی کشن چندمر ہنہ)''

#### نوب:

محتوب ہذائمبر ۱۹۲۵ء کی جنگ کے دوران کھیم کرن کے حاذ ہے دستیاب معا جومولا نا بشیراحمد بی اے فیصل آباد کے بعض شاگر دفوجی آفیسر کے ذریعے انہیں ملالالا مفتی محمد امین فیصل آباد نے ان سے حاصل کر کے ہمیں ارسال کیا۔

=======

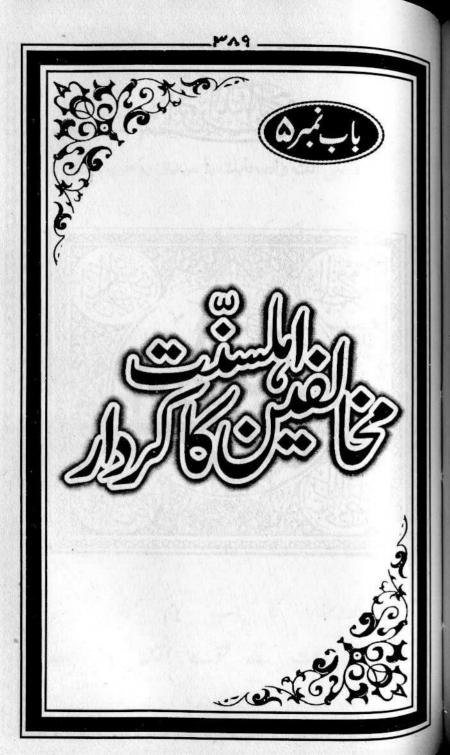

#### بسالله الزَّمْ الرَّحْمُ الرَّحِيمَ

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

ہم جو بھی کرو بدعت و ایجاد روا ہے ہم جو کریں محفل میلاد برا ہے



ے محمد (الله کا جب یوم میلاد آئے تو بدعت کے فتوے انہیں یاد آئے

## A STANTING TO SERVICE AND A SE



بدعات "المحديث" كابيان

#### نعرےبازی:

براهين صادق

نعرول میں بھی غلوعقیدت کسی طرح مناسب نہیں بلکہ بہتر ہے کہ صرف مسنون نرہ، نعرہ تکبیر بی ہرموقع پراستعال کیاجائے۔ تمام شخصی نعرے مکم ختم کردیئے جائیں تصور فروشي:

بعض دولت کے بچار یوں نے علامہ ظہیر کی تصویر کو دیدہ زیب انداز سے شائع کر کے ان کوعام فروخت کرنا شروع کردیا ہے۔ مفعل اگر چکی پر لے در جے کے دنیادارادر فردواحد ہی کا کام ہے۔ تاہم جلسوں میں اُس کی فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چا بہے تا کفر دواحد کی روسیاہی سے جماعت کی رسوائی وروسیاہی کا سامان نه و-اس كيليج چندرضا كارول كى ۋيونى بى صرف بدلگائى جاسكتى ہے كدوه اس يركزى نظر تحيس اور كسى بھى عبدالدينار والدر بم كوتصور فروشى كى اجازت ندويں۔

#### پاخ بازي:

اس طرح ہوائی فائرنگ اور پٹاخوں کا استعال بھی ایک جاہلانہ فعل ہے جو المحديث كے قطعا شايان شان نہيں ۔ اس رجمان كو پورى سختى كے ساتھ روكنے كى ضرورت ہے۔ محض رسی اعلان کافی نہیں۔

### بُت فروشي:

"فضيت پرسى"اور "بت پرسى" بر بھى مارے اكابرنے كارى ضربيس لگائى ہل کین افسوں ہے کہ اب رسومات کے سیلاب میں ہم نے بھی بہنا شروع کر دیا ہے اور بت شکی کے بچائے بت فروش کار جمان بھی ہارے اندر پیدا ہور ہائے '۔ (حوالہ مذکورہ) بسم الله الرحمن الرحيم

غیر مقلدین وہابیہ نے اہلسنت کے معمولات وامورِ خیر (میلاد وعن و گیارہویں وغیرہ) کےخلاف ذریت وہابیہ کی آنکھوں پرٹٹرک و بدعت اور تعصیب کی الی پی باندهی که اس بدعت فروش کے نتیجہ میں تجدے یا کتان تک خود پورا دمانی معاشره امورشراور بدعات ورسوم وفيشن كى زومين آكيا\_

چنانچہ وہابوں کے گھروں میں ٹیلیویژن بیاہ شادی کی رسومات وتکلفات بنماز و بریش نوجوان و هابی طبقه اورانتخابی مشاغل و ندمبی جلسوں میں بھی ترک ِ حدیث وا تباع فیشن' فوٹو بازی ، وڈیوفلم وغیرہ کا عام مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ درج ذیل " تنظیم الحدیث "لا مور کامضمون اسی موضوع سے متعلق ہے۔ ملاحظہ ہو۔

لا ہور نے ۱۳ نومبر ۸۷ء کی اشاعت میں بعنوان 'جمعیت المحدیث کے اکار كى خدمت مين" كلها ب كر شخصيت يرسى"اك بات ..... بم"جعيت المحديث پاکتان" کے اکابر کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ علامہ طہیر اور مولانا یز دانی سے عقیدت و محبت کا اظہارا پی جگہ بالکل بجااور درست ہےلیکن اس عقیدت و مجت کو'' هخصیت پری'' کارُخ اختیار کرنے کی اجازت نہ دیجئے۔

اس کیلئے مقررین پر کچھ معقول پابندی عائد کرنی پڑے تو اس سے گریز ندکیا جائے۔ ۱۳۰ کتوبر ۱۹۸۷ء کوموچی درواز ولا ہور کے جلے میں ایک مقرر نے علامظہیر كى مدحت ومنقبت ميس

> ع ..... برگل میں بر شجر میں محد کا نور ہے کا ساانداز بیان اختیار کیا۔ پیغلوعقیدت کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔

بعات "الحديث" كايان

#### سمام

#### ماوريج الاول:

٨ ١٥٠ ١١ عنامه "رضائ مصطفى" كوجرانواله مين بعنوان "زنده بادار مفتی احدرضا خان زندہ باد' مخالفین اہلسنّت کے متعلق جواہم الزامی مضمون شائع ہواتا اس كا بيرا (جلوس مزار فاتحه) بالخصوص غير مقلدين متعلق تھا۔اس لا جواب منى برق مضمون کی اہمیت وافادیت کے باعث ہفت روزہ' و تنظیم المحدیث' لا ہور نے ایے ہم ملك" المحديثون" كوانتاه كرت بوع مضمون مذابدي عنوان لفظ بدلفظ شائع كما ہے کہ '' تو حیدوسنت کے گشن کو برباد نہ کروہوش کرواورسنو!

بريلوى ما بنامه "رضائح مصطفى" كوجرانواله في اينى اشاعت ماه ريج الاقل

٨٠٠١ مرماي مطابق نومبر ١٩٨٠ عين ايك جلى عنوان كلها ي:

جيت گيا بھائي جيت گيا، مسلک رضوي جيت گيا

حِمَا گیا بھائی حِمَا گیا،شاہ بریلی حِما گیا

زندہ باداے مفتی احمد رضا خال زندہ باد، اس جلی عنوان کے نیج ''رضائے مصطفے" نے ایک ادارتی نوٹ کھاہے جو بلاتھرہ درج ذیل ہے۔

#### جلوس مزار فاتحه:

" ١٩١١ اگست ١٩٨٤ عروز جمعه كاموكى مندى مين يوم آزادى كى بجائ يم احتجاج منایا گیا۔ بعد نماز جعد المحدیث کی مساجدے لوگ جلوسوں کی شکل میں مرکز کا جامع المحديث ينيخ '-

- جہاں ایک بڑا جلوس مولوی حبیب الرحمٰن یز دانی کے مزار پر گیا
  - اور فاتح خوانی کے بعد پرامن طور پرمنتشر ہوگیا"۔

(روزنامه جنگ لا بوراااگست نوائے وقت ااگست

براهين صادق

#### "رضائے مصطفعا":

قرنبوی (سَاللَیْن کی زیارت کیلئے جانے اور جلوس میلاد مزارات اولیاءاور گھروں یا قبروں پر فاتحہ خوانی کو بدعت و ناجا ئز قرار دینے والوں کا اینے آنجہانی مولوی يزداني كيليح بيسب كچه كرنا جهال باعث تعجب وأن كى دوريكى كا مظاهره ب\_ومال ملك اعلى حضرت كى اصولى فتح ب كم خالفين نے بالآخر قبر كومزار قرار دين ، وہاں زیارت کیلیے جانے ،جلوس تکالنے اور فاتح خوانی کرنے کاعملی اعتراف کرلیا"۔ ( لقل مطابق اصل لفظ بدلفظ مفت روزه ( معظيم المحديث ")

رسالہ وشظیم المحدیث کے خود نوشتہ مضمون اور پھر ' رضائے مصطفے'' کے ''المحديث'' سے متعلقہ مضمون کولفظ بالفظ شائع کر کے گویا سو فیصد تا ئید کر کے اس کااپی' ' و ہابی قوم' ' کو بدیں الفاظ جمنجھوڑ نا کہ ' ' تو حید وسنت کے کلشن کو برباد نہ کرو ہوش کرواورسنو''!اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سنیوں، بریلو یوں کو بڑی حقارت سے بات بات برمشرک و بدعتی گرداننا اوراینے کو بڑا یاک دامن اورشرک و بدعت ك ارتكاب سے يارسا مونے كا تاثر دينا سراسر جھوٹ اور دھوكا ہے كيونكه بي "المحديث وماني" خوداي ماتفول توحيدوسنت كمشن كوبربادكرن والع بين بینام نہادموحدخدا کے بندے نہیں بلکہ عبدالدیناروالدرہم لینی رویے پیپے اور دولت دنیا کے بندے اور بچاری ہیں غلوعقیدت، شخصیت پرستی، آتش بازی و پٹانے بازی جیسی فضول خرچی بلکہ بت فروشی و بت برستی میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں اور رسومات کے اللاب میں بہدرہے ہیں بلکہ اینے مولو یوں کی قبروں کو مزار قرار دے کر وہاں "زیارت" کیلے جانے مردہ مولویوں کا جلوس نکالنے اور فاتحہ خوانی کرنے کاعملی

فاشى وعريانى ( ٹيليويران وى ى آروغيره ) سے ياك مول ، تصاويراور بے جاآ راكثول ے باک ہوں"۔( تنظیم المحدیث اجولائی عراماء) ا كثريت كافر:

"نمازاسلام اور كفريس حدفاصل بيق بنمازمسلمان شهوي"-(الاعتصام ٢-١عـ ١٩٨٤)

"جان بوجه کرایک نمازترک کرنے والا کافر جوجاتا ہے۔ بنماز کافرجہنی ہے ترک نماز شرک اور کفرے الحاق ہے''۔

(الاعتمام ١-١١-٨ ١٤١)

"المحديث كهلانے والے اكثر بيناز بين"-

(الاعتصام ١٢-١-٨١٩)

بيب جماعت المحديث كرجمان مقت روزه "الاعتصام" كافتوى وفيصله كه بنماز غیرمسلم اور کافر ہیں اور المحدیثوں کی اکثریت بے نماز ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ان وہابوں کی اکثریت غیرمسلم اور کا فرہے۔ گر گنتی ستم ظریفی ہے کہ دوسروں کے''اُمورِخیر'' پربدعت بدعت کاشور مچانے والول کواپئی وہائی غیرمسلم، کافرا کشریت کی کوئی فکرتہیں ،جس وہانی اقلیت کی اکثریت بنماز وکافر ہےا سے اہلسنت کی مخالفت کا کیاحق ہے؟ ناموس رسالت كانفرنس:

٧ تمبر ١٩٨٩ع كو بعد نماز عشاء شيرانواله باغ كوجرانواله من "جعيت المحديث"ك زيراجمام امير جعيت مولوى عبدالله كى زيرصدارت منعقد موكى -جس میں اس مقررہ تاریخ پر بروز جعرات ضرورت سے بہت زیادہ لائٹ وروتنی پر فضول خرچی کی گئی۔ اعتراف وارتکاب کررہے ہیں۔ یہاں بیام بھی قابل ذکرہے کدان کے آنجمانی مولوی یز دانی اوراحسان البی ظمیر کی بم کے دھا کہ میں جب ملاکت ہوئی تو اس وقت بھی فوٹو بازی دویڈیوقلم بنوانے کی بدعات میں متغرق تھے۔والعیاذ باللہ۔

اورسنے! جماعت "المحديث" كخصوصى ترجمان مفت روز و وجعظم المحديث ني "المحديثون" كامزيدروناردتي موئ لكهاب كه "المحديث كي "المحديثيت"اب صرف مساجد کی چارد بواری کے اندرمحدود موکررہ گئی ہے یعنی (رفع یدین وآمین بالجروغیره) ماجدے باہر کردار وعمل کے اعتبارے المحدیث اور غیر المحدیث میں کوئی فرق

O شادى بياه كے موقع پرا الحديث اورغيرا الحديث كا الميازختم ہوگيا ہے معيشت و معاشرت مل اور تجارت وكاروبار من ايك المحديث كى كوئى التيازى خصوصيت

🔾 جواصلاح کاعلمبر دارتھا وہ خود فساد کا شکار ہے جو داعی الی اللہ تھا وہ خود نفس و ہوس کا غلام ہے، جورسوم ورواج کے خلاف جہاد کرنے والا تھا۔ اس نے خودایے حریم دل کے طاقوں میں رسوم ورواج کے بت سجا لئے ہیں جن کی وہ پرسٹش کردہاہے۔

اس حصار اسلام مل بھی شکاف پڑ گیا ہے اور توحید وسنت کا وہ چراغ بھی گل ہوگیاہے جس سےاس تیرہ تار ماحول میں روشنی کی کچھ کرن موجود تھی۔

### تجديدايمان:

المحديث ازمرنوالمحديث بنين \_اپناي ايمان وعمل كى تجديد كرين نفس برق، رواج پرئ چھوڑ دیں ۔ گھروں میں پردے کی پابندی کریں۔ان کے گھر موجودہ دور کی



گویااسلاف کی قبرول پرسنت نبوی نافذ ہے لیکن خود ' زندہ لاشیں' سنگ مرمر ے محلوں میں رہ رہی ہیں ۔حضرت فاطمہ واللہ کا کے عزار اقدس پر میرے اشکوں کی جو مالت ہوئی عرض کرنامشکل ہے۔ ذیل کے اشعارای حاضری کی یادگار ہیں۔

اس سانحہ سے گنبد خطریٰ ہے پر ملال لخت دل رسول کی تربت ہے خشہ حال اُڑتی ہے وصول مرقد ِ آلِ رسول پر ہوتا ہے ویکھتے ہی طبیعت کو اختلال فرشہی روا ہے پیغیر کے دین میں؟ لین حرام شے ہے مقابر کی دیکھ بھال اسلام ایخ مولد و منشا میں اجنبی تیرا غضب کہاں ہے خداوند ذوالجلال توندیں برحی ہوئی ہیں غریوں کے خون سے محلوں کی آب و تاب ہے حکام پر حلال جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو اس مخص کا نوفتہ تقدیر ہے زوال کیا ہوں ہی خاک اُڑے گی مزاراتِ قدس پر فیقل کی سلطنت سے ہے شورش میرا سوال ( بفت روزه چان لا بور، ۹ مارچ ١٩٤٠ ء)

 فوٹوبازی کےعلاوہ بار ہارتالیوں کا شور پر پاہوا مگران بدعات وخرافات پر "امیر جمعیت المحدیث و ناظم اعلیٰ المحدیث" ساجد میر وغیرہ وہائی مولوی ٹس ہے مس نہ ہوئے جبکہ محفل میلاد کی روشی وشیرینی اور یا رسول اللہ کی گونج پر بیآ گ بگولا ہوجاتے ہیں۔

> عظيم بدديانتي مزارات برطعنه زنى اورمحلات برخاموشي

نام نہاد المحدیث وہایوں کی ایک عظیم بددیانتی میر بھی ہے کہ وہ اولیائے کرام و بزرگان دین کے مزارات وعمارات کے خلاف نہ صرف زبانی فتوی بازی میں سرگرم بین بلکسعودی عرب میں صحابہ کرام واہلیت (علیهم الرضوان) کے قبول اور مزاروں کو بی نہیں ،ان سے ملحقہ مساجد کو بھی عملاً شہید کر چکے ہیں ۔ مگریہ عجیب سم ظریفی ہے کہ بجدی و ہائی جس زورو شور سے مزارات کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔اس سے برھ کر محلات كوشيال، ديده زيب فرنيچروثيلويژن سميت پرتيش مكانات اور پرتكلف مساجدو مدارس اور دفاتر بنانے میں معروف ہیں ۔جس کا بجدی وہانی کمتب فکر کے ترجمان آ نجمانی شورش کاشمیری نے بھی خوب نوٹس لیا ہے۔

شورش كاستفسار ، محلات جائز اور مزارات ناجائز كيول؟ جنت البقیع میں مزارات کی حالت حد درجہ نا گفتہ بہ ہے۔ پہلو میں فلک بوس عمارات کھڑی کی جارہی ہیں اور بہت می قد آ ورعمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں۔ جس پیغیراسلام کالی ایم اے عرجر ریامکان ند بنایا۔اس کے نام لیوا بنگلول اور محلول میں رہ رہے ہیں لیکن جنت البقیع ہی ایک الی جگہ ہے جہاں قبروں کوعبرت کے نوشتے بنار کھا ہے۔

براهين صادق

برهين صادق ١٠٠١ بدعات المحديث كابيان

ہر چیز ہر بورپ کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ ہوئل ..... بورپ کے ہوٹلوں سے کم نہیں عربی جرائد ورسائل بالخصوص جن میں زنانہ نخرہ (بے حیائی و بے پردگی) 0 نمایاں ہوتا ہے۔ ہرقد غن سے آزاد ہیں۔روزاند آتے اورروزاند بکتے ہیں۔ حرمین الشریفین کے آس پاس دکانوں میں بکتے ہیں ۔ ان کی خریداری عورتوں میں بکشرت ہوتی ہے۔ان برہنداور ٹیم برہندرسالوں پرکوئی پابندی نہیں عرب ورتول كيلي سكر ف اور منى سكر ف تك بكتي بير \_

مکەمعظمہ کا قبرستان ہے۔ایک چوڑی سڑک کے ذریعہ قبرستان کے دو تھے ہو مج بیں ۔ سی قبر برکوئی نشان یا کتبہ نہیں ۔ سب نشان ڈھادیئے گئے ہیں ۔ ٹوئی پھوئی قبریمٹی کی ڈھریاں ہوگئ ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی قبرستان اس سے بڑھ کر بے بی کی عالت میں نہ ہوگا۔جولوگ اس کا نام قرآن وسنت کے احکام رکھتے ہیں وہ کس منہ سے تاج شہی پہنتے ہیں ۔ اونچے اونچے کل بناتے ہیں جس ذات اقدس کے صدقہ میں عرتیں ۔ان کے آٹاراقدس کی میہ بے حرمتی ۔ بیقر آن وسنت نہیں ۔اہانت اور صریح الانت ب\_سعودي حكومت عشق اورشرك ميس فرق نبيس كرسكى\_

حالا تک عشق رسول کی اساس ادب برہے۔ کوئی بےادب بارگاہ رسالت سے فیض نہیں پاسکتا۔ جو مخض جتنا باادب ہوگا اتنابی بارگاہ رسالت سے فیض پائےگا۔ حضور کو بھرت سے پہلے گیارہ سال ستایا گیا۔ام الموشین خدیجة الكبريٰ کواب ستایا جارہا ہے۔مسلمانوں نے اپنی بیوبوں کے تاج محل بنا ڈالےلیکن جو فاطمة الزهراكي مال تحيس وه ايك ويران قبر مين پڙي بين - جولوگ يهان

قرآن وسنت کے حوالے دیے ہیں ان کا شاہی دستر خوان بھی سنت نبوی کے

مطابق نبيس ہوتا۔

شورش کائتمیری: نے مزید لکھا ہے کہ ''میں جدہ پیل کی کھڑ کیوں سے شاہ سعود کے محل کا نظارہ کرتا رہااس کی بیرونی دیوار پر برجیاں ہیں اوران برجیوں میں شام ہوتے ہی ہنڈے روش ہوجاتے ہیں۔قوس قزح کے رنگوں کی طرح محل جگمگا تا ہے۔معلوم ہوتا ہےفلک سے ستارے اتار کرقصر شاہی میں ٹا تک دیے ہیں۔

سعودی حکومت نے عہدرسالت مآب کے آثار صحابہ کرام کے مظام اور اہل بیت کے شوابداس طرح مٹادیے ہیں کہ جو چیزیں ڈھونڈھ ڈھونڈھر محفوظ كرنى جا بيئ تعين وه دهوند ه كرموكردي كئ بين-

كہيں كوئى كتبه يا نشان نہيں ، لوگ بتاتے اور جم مان ليتے ہيں \_ حكومت كے نزو یک ان آ ٹارونقوش اور مظاہر ومقابر کا باقی رکھنا بدعت ہے۔عقیدہ توحید کے منافی ہے۔سنت رسول کے منافی ہے لیکن عصر حاضر کی ہر جدت جدہ عل میں نہیں پورے جاز میں موجود ہے بلکہ بڑھ پھیل رہی ہے۔ کیا قرآن وسنت كااطلاق اس يزنبيس موتا؟

شاہ کی تصویریں ہوٹلوں میں لئک رہی ہیں، انہیں حکومت نے خودمہا کیا ہے ائیر پورٹ پر اُڑتے ہی شاہ کی تصویر نظر پڑتی ہے۔ قہوہ خانوں اور ریستورانوں میں ان تصویروں کی بہتات ہے لیکن اس میں کوئی بدعت جیں؟ برعت اسلاف كى يادى بنانے اور باقى ركھنے ميں ہے؟

(كتاب شب جائ كدمن بودم ١٢٥)

عشق اور فيش:

اہل مکہ نے مختلِ اجاڑ دیئے اور کل اٹھا لئے ہیں۔ پورے مکہ میں عہدِ نبوی کی دوچزیں باقی رہ گئی ہیں " مجور "اور" زمزم" باقی ننانوے فصد بورپ کامال ہے



(صحابہ واہلیت کا قبرستان) ایک ایس اہانت کا شکار ہے کہ و میصنے ہی خون
کھول اشتا ہے اور ایک ایسے منظر (مزارات کی بے حرمتی) سے واسطہ پڑتا ہے کہ دل
بیٹھ جاتا ہے۔ ان عربوں (نجدیوں) کا طرۃ کیا ہے انہیں ذرا برابراحساس نہیں کہ اس
مٹی میں کون سور ہے ہیں۔ بیعرب ہیں جوقبریں ڈھائے اور کیل بنائے جارہے ہیں
مٹی کر بلا:

محمد (ملَّ اللَّيْنِ ) كا گھرانداب بھى كربلا (جنت البقيع ) ميں پڑا ہے جو (يزيدى) لشكروسپاہ كى تكواروں سے فئے رہے تھے۔ان كى قبرين قتل كردى گئى ہيں۔زمانے نے آئىكھيں چھيرلى ہيں اوراس كاشيشہ دل جميت وغيرت سے خالى ہو گيا ہے''۔ (ملخصاً \_ كتاب'' شب جائے كمن بودم'')

#### مزارات وعمارات:

کے مسئلہ پرنجد یوں وہابیوں کے وکیل اوران کے'' گھر کے بھیدی'' کی نظم ونٹر' ان کے دوغلہ پن اور''بدعت افروز عمارات'' و جد"ت پبندی کی تاریخی وستاویز اہل انصاف کیلئے کھی تھکر رہے۔

========

## A STANDARD OF THE STANDARD OF

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

ے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر الرے اللہ کھائے بچھ کو تپ سقر الرے دل میں کس سے بخار ہے میارے دل میں کس سے بخار ہے

CHE CONTRACTOR OF THE CONTRACT

ے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خدا خصوصاً نجدیت کی اس وبا سے

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ني غيب دان: وَعالم ما كان وَما يكون حضور يُرنور محررسول الله طَالِيَّةِ إِنْ الْكِهِ مشهوره معترحدیث کےمطابق ملک شام ویمن کیلئے برکت کی دعافر مائی تو اہل نجد نے عرض کیا " يارسول الله! جار ينجد كيلي بهي" -آپ نے پھرشام ويمن كيليج دعا بركت فرمائي انہوں نے پھر نجد كيلي عرض كيا۔اس پرآپ نے فرمايا كە" وہاں زلز لے اور فقتے ہوں كاوروين شيطان كاكروه نمودار بوكا"\_( بخارى مظلوة ص٥٨٢)

تشري اس حديث كے مطابق نجد سے محد بن عبدالوہاب نجدى كا كروہ اوراس كى تحريك وبابيت كاظهور مواريبي فخض وباني فدهب كاموجد وامام باور دور حاضرين علاء ديو بند مودودي جماعت اسلامي تبليغي جماعت رائيوندُ اورغير مقلدين "المحديث" در حقیقت اس مخص کے پیروکار اعتقادی طور پراس سے متاثر واس کے ہمنوا ہیں۔ بظاہر لیبل مختلف ہیں لیکن حقیقت میں بیسب لوگ وہائی اصول وعقا کدسے وابستہ اور دہائی خاندان کی شاخیں ہیں۔ گویا:

#### ع .....نام بى كافرق بي تصوير بان سبك ايك

چونکہ: حدیث پاک کےمطابق شیطانی تعلق ونسبت سے اس گروہ کا بطور فتنہ و زائرلہ ظہور ہوا ہے اس لئے شیطانی اثرات کے تحت اہل اسلام اہلسنّت و جماعت کے ساتھ فتنہ و جھڑااں گروہ کا خصوصی مشغلہ ہے جس کے بغیر بیلوگ رہ نہیں سکتے۔

چنانچہ: آج کل بالخصوص غیرمقلدین وہابیوں کی حقیری اقلیت نے سوادِ اعظم اہلنت و جماعت کے خلاف قلمی و زبانی طور پر ہر طرف بدزبانی کذب بیانی اور بددیانتی کا جو سلسله جاری کیا مواہے غیرمقلدین کا اشتہار "بریلویت کا پیشمارٹم"اس کی ایک نمایاں مثال ہے جس سے ان لوگوں کی برتہذی اشتعال انگیزی اور خبث باطنی کا اندازہ لگایا

عاسكًا ہے۔غيرمقلدين كے ترجمان رسائل "الاعتصام"، "الاسلام"، "المحديث" و ﴿ بعظيم المحديث ن في بار باراس "اشتهار" كا اشتهار شائع كر ك كويا تمام غير مقلدیت کواس اشتهار می شریک جرم بنا دیا ہے اور ہمیں بھی "فیر مقلدیت وہابیت ع پیٹمارٹم'' پرمجبور کردیا ہے۔

بمصداق: شے نمونہ از خروارے۔اب آئے غیر مقلدیت کی نجس وتحس لاش کا پوسٹ مارغم ہوتا ملاحظ فرمایئے اوران کی حماقت وجہالت اور بے ایمانی کا ماتم سیجئے۔

اشتہار" بر بلویت کے پوسٹ مارم" میں کتاب" تذکرہ غوثیہ" کے بھی تین چار حوالے بریلویت پر چیاں کردیئے ہیں حالانکداس کتاب کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احدرضا خال فاضل بریلوی علیه الرحمة نے واشگاف الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ كاب" تذكر ، غويه" ..... ضلالتون مرابيون بكمراح كفرى باتون بمسمل م .... الى بدوينى كى كتاب كاد يكفناحرام بي وفقاوى رضويه، جلد مشم ص١٩٥)

ما منامه "رضائي مصطفع": في محم الحرام ٥٠٠ الهي اشاعت من "فأوى رضوبي كي مذكوره حواله كے علاوہ اعلان كيا تھا كە " تذكره غوثية" نه علائے السنت كى تصانف میں سے ہاورنہ ہی علائے اہلسنت کے نزدیک متندومعتر ہے۔اس کتاب میں شاہ غوث علی پانی پتی کے ملفوظات جمع ہیں اور شاہ غوث علی اپنی تصریح کے مطابق مولوی اساعیل دہلوی اور شاہ اسحاق دہلوی کے بھی شاگردہیں۔(تذکرہ خوشیہ ص٠٠)

لہذا ان کی بات جمت ہوسکتی ہے تو دہلوی صاحب کے پیروکاروں کیلئے نہ کہ بريلوى المستت كيلئے۔

باوجوداس کے غیرمقلدین کا اس مردود کتاب کو' بریلویت' سے تعبیر کر کے دعو کہ دینا بدترین ہٹ دھرمی و بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنی ستم ظریفی ہے کہ بریلی والے جس کتاب کا دیکھنا تک حرام فرماتے ہیں غیر مقلدین'' مان نہ مان میں تیرامہمان''

براهين صادق

کی طرح اے زبردی بر بلویت ہے تعبیر کر کے دھوکہ دیے ہیں۔ان کے پوسٹ مارقی كاشتبارك اس روش ب باتى اشتباركا بهى اندازه كياجاسكاب

\_ وصيف اور بے شرم ونيا ميں بھی ديکھے ہيں مر سب پہ سبقت لے گئ ہے بے حیائی آپ کی

عقا كد باطله ومسلم وسمنى: مناسب معلوم بوتاب كدو بايول كيم عقيده" تقوية الایمانی "موحد بھائی اور دیوبندی محتب قکر کے مائے ناز رہنماؤ سابق صدر دیوبند مولوی حسين احر " ندنى" كى زبانى و بايول كامام ومروح محد بن عبدالو باب كے عقائد باطله اورمسلمان وممنى كى كهانى يهلي پيش كردى جائ\_سفة مدنى" صاحب لكه بن

"صاحبوا محربن عبدالو ہاب نجدی ابتداء تیرهویں صدی نجد عرب سے ملاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا' اس لئے اس نے اہلسنت و جماعت مع قل وقال كيا ان كو بالجراي خيالات كى تكليف ديتار ما (انبيس كافرومشرك قرار دے کر ) ان کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا ان کے قل کرنے کو باحث الواب ورحت شاركرتا ربا- المحرمين كوخصوصاً اور الل جاز كوعموماً اس في تكليف شاقد پنچائیں۔سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گتاخی اور بے اوبی کے القاظ استعال کے بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدیند منورہ اور مکم معظم چھوڑ نا پڑااور ہزاروں آ دی اس کے اور اُس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔الحاصل وہ ايك ظالم وباغى خونخوار فاسق محض تفاحيم بن عبدالو باب كاعقيده تفاكه جمله الل عالم جلم سلمانانِ دیار مشرک و کافر ہیں اور ان سے قل وقال کرنا ان کے اموال کوان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے چنانچے نواب صدیق حسن خال (غیرمقلد) کے خوداس کے ترجمہ میں ان دونوں باتوں کی تصریح کی ہے'۔

وم بيت: "شان نبوت اورحضرت رسالت على صاحبها الصلوة والسلام من ومابينهايت التاخي ككمات استعال كرتے بين اورائي كومماثل ذات سرور كائنات خيال كرتے بن ....ان كاخيال بكرسول مقبول عليريل كاكوئى حق اب مم پرنبيس اور شكوئى احسان اور فائدہ ان کی ذات پاک سے بعد وفات ہے اور اس وجہ سے توسل دعا میں آپ کی ذات یاک سے بعدوفات ناجائز کہتے ہیں۔ان کے بروں (اکابروہابیہ) کامقولہ ہے معاذ الله معاذ الله لقل كفر كفر نباشد كه " بهارے ماتھ كى لائقى ذات سرور كا ئنات عليه الصلوة والسلام سے ہم كوزياد و نفع دينے والى ہے۔ ہم اس سے كتے كو بھى د فعه كرسكتے بي اور ذات فخر عالم ماليكم المستوية مي نبيل كرسكة"-

زيارت رسول مقبول ملافية وحضوري آستانة شريفه وملاحظه روضة مطهره كوبيه طا كفه (وہابيه) بدعت حرام وغيره لكھتا ہے۔اس طرف اس نيت سے سفر كرنامحظورو ممنوع جانتا ہے .... بعض ان میں کے سفرزیارت کومعاذ اللہ تعالی زنا کے درجہ کو پہنچاتے ہیں۔اگرمسجدنبوی میں جاتے ہیں تو صلو ة وسلام ذات اقدس نبوی علیدالصلو ة والسلام پر نہیں پڑھتے اور ندأس طرف متوجه موكردعا وغيره ما تكتے ہيں۔

⇒ وہابیکی خاص امام کی تقلید کوشرک فی الرسالتہ جانے ہیں اور آئمہ اربعہ اوران ك مقلدين كى شان ميس (نازيبا) الفاظ وبإبية خبيثه استعال كرتے ہيں ....ان كے اكابركا أمت كى شان مين الفاظ كتاخاند بادبانداستعال كرنامعمول به ب-وبابيد خبيثه كثرت صلوة وسلام ودرود برخيرالانام عليه السلام اورقر أت دلاكل الخيرات وقصيده بردہ وقصیدہ ہمزیہ وغیرہ اور اس کے پڑھنے اور اس کے ورد بنانے کو سخت فتیج و مکروہ جانة بين اوربعض اشعار كوقصيده برده مين شرك وغيره كي طرف نسبت كرتے بين '-(كتابشهاب فاقب ازحسين احد" مرنى" ص١٨٢٣،٨٣٠ )

براهين صادق

كويا الله تعالى كاعلم قديم ولا زمنبين جا بي وريافت كرلے جا بو يعلم ر بادراً س كيلي غيب غيب بى ر ب-والعياذ بالله- يه بي ان لوگول كـ "نعره توحيد" ح كرشم الله كعلم قديم كاا تكاراورز مان ومكان جموث ومركاا ثبات "رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كانماز مين خيال بيل اور كده كي صورت میں متغرق ہونے سے کئی مرتبدزیادہ برائے'۔ (صراطمتقیم فاری ص ۹۵ ، اُردوس ۱۰) " برخلوق برا امويا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے جمارے بھی زیادہ ذکیل ہے"۔

"متبولین حق کے معجزہ و کرامات جیسے بہت افعال بلکدان سے زیادہ قوی و المل كاوقوع طلسم وجادووالول مع مكن بيئر منصب امامت ص ١٨)

(تقوية الايمان ١٥٠)

"محمد رسول الله مكافية كم كو اس ك دربار من يه حالت ب كه..... مارےدہشت کے بحواس ہو گئے'۔ (تقویة الایمان مم)

''انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا ہزرگ (نبی ولی ہو)وہ بڑا بھائی ہے اس كى برك بعائى كى تعظيم كيجيئ - (تقوية الايمان ٢٥٠)

"بندے بڑے ہول یا چھوٹے سب یکسال بے خبر ہیں اور تاران .....ایے عاجز لوگوں کو یکارنا ..... تھن بے انسانی ہے کہ ایسے بوے تھن (خدا) کا مرتبايينا كار علوكول كوابت يجيئ و تقوية الايمان ص ٣٣٠٢٩) کیا دیوبندی و بایی ند بب سے سوا الله کو خض اور انبیاء اولیاء کو بے خبر ناوال بحواس نا كارے كہنے كاكوئى مسلمان تصوركرسكا ہے؟

اس شہنشاہ کی توبیشان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہتو کروڑوں نی اور ولی اور جن اور فرشتہ جرائیل اور محمصلی الله علیہ وسلم کے برابر پیدا کرڈا لے'۔ ( تقوية الايمان ص ٣٦)

تو ف: يه بيل حمر بن عبدالو باب وو بابيول كعقا كدومعمولات "مدني صاحب" إيلة صدر دیوبند سے اور دوسرا وہ بقول دیابندسترہ اٹھارہ برس مدیندمنورہ میں رہنے کے باعث محربن عبدالوباب وابل نجد كحالات سےذاتی طور پرزیادہ واقف تھاس لے انہوں نے محقیق و تفصیل سے لکھاہے۔

یہاں ان لوگوں کیلئے بھی مقام عبرت ہے کہ جونجدی وہائی مولو یوں اماموں کے پیچیے نماز نہ پڑھنے والول کومور دِ الزام تھبراتے اور یکطرفہ پراپیگنڈ اکرتے ہیں انہیں'' مدنی صاحب'' ونواب صدیق حسن کی بیان کردہ تاریخ وحقیقت کی روشیٰ میں سوچنا چاہیئے کہ محمد بن عبدالوہاب کے پیروکاروں کے پیچھے اہلسنت و جماعت کی نماز كيے بوسكتى ہے؟ قصورا فتراءنه كرنے والوں كا ہے ياان مولو يوں كا؟

مولوی محمد اسماعیل: د ہلوی غیر مقلدین و ہابی کتب فکر کے دوسرے امام ہیں جن کی شان الوہیت ودر باررسالت میں گتاخی وزبان درازی کابیعالم ہے کہان کے زدیک 🖈 "الله تعالى كوز مان ومكان سے پاك ماننا بھى بدعت ہے"۔ (اليفاح الحق ص ۳۵)

( گویا مخلوق کی طرح خالق بھی زمان ومکال کامختاج ہے۔والعیاذ باللہ) خداتعالی مربھی کرتا ہے کھا ہے"اللہ کے مرسے ڈرنا چاہیے"۔

( تقوية الايمان ص٥٥)

"الله جهوث بول سكتا ہے اور ہرانسانی نقص وعیب اس كيلتے ممكن ہے" ( يكروزه ص كاملخها)

''غیب کا دریافت کرنااپنے اختیار میں ہو'جب چاہے کر کیجئے بیاللہ صاحب ى كى شان ك " ( تقوية الايمان ٢٣٠) تھیک وامکان ورخنداندازی کے ذریعے باغیان ختم نبوت کی راہ ہموار کر کے کس قدر مرزائیوں کی معوائی وختم نبوت سے بیوفائی کی ہے۔ اب اس سلسلہ میں مرزائیوں کے ساتھ وہا بیوں کے اندرونی کھ جوڑ کی مزیدداستان ملاحظہ ہو۔

ابوالكلام آزاد: علاء المحديث كامام مولوى ابوالكلام آزاد في اسوال يك "احرى گروه كى شركت اشاعت اسلام مين مصرب يانبين" \_ يه جواب ديا كه"اگر اشاعت اسلام کا کام برفرقد (لعن فرقد احمدیه) ابنا فرض سجمتا ہے تو کوئی وجنہیں کہ بد فرقه اس میں شریک نه مو .....اس طرح تمام الل قبله متحد و شفق موجا ئیں گویا ایک ہی فاندان کے فرزنداورایک ہی تجرمجت داخوت کے برگ وبار ہیں'۔

(الملال اجوري ااوام ٢٦ پندره روزه "قاضے" لا موره اجون ١٩٨١ء)

ومابیوں کے امام: ابوالکلام آزاد نے مرزائیوں کواہل قبلہ۔ایک بی خاعدان کے فرزند ایک ہی تجرمحت واخوت کے برگ و بار قرار دے کر کس فراخد لی کے ساتھ مرزائیوں کے ساتھ اتحاد ومحبت واخوت کا رشتہ استوار کیا ہے۔ کیا بیاساعیلی نظریہ کی وری تبیں ہے؟ اور اس سے بیصاف ظاہر تبیں ہوجاتا؟ کہ

> \_ نجدى وبالى مرزائى .....آلىس ميس بيس بعائى بعائى "وفات سے کاذکرخودقرآن میں ہے"\_( لمفوظات آزادص ١٣٠)

"مولا تا ابوالكلام آزاد نے جمیشہ یمی کہا كمرز اغلام احمد صاحب كافرتيس ..... مرزاغلام احمر کے انتقال پرمولا ناان کے جنازہ کے ساتھ بٹالہ تک گئے اور مرزاصا حب كانقال يراخبار وكيل "امرتسريس طويل تعريفي اداريكها"-(عبدالجيدسالك كي "نوازش تاع" ص ١٥، ١٦ تاريخ احديت جلدام المان تفصيل كيليح ملاحظه وكتاب "أقبال قائد اعظم اور ياكتان")

(مرزائیوں نے ایک وکھڑا کیاو ہایوں کے ہال کروڑوں کا امکان ہے)

"جسكانام محدياعلى بوه كسى چيز كامخار مين"\_ (تقوية الايمان ص ١٩م) 公

"رسول كے جاہے ہے بھیس ہوتا"\_ ( تقویة الا يمان ص ا ع) 公

'' جيسا ہرقوم کا چودھری اور گاؤں کا زمینداز ان معنوں کو ہر پیغیرایٹی اُمت 公 مردار (باختيار) ي"ر تقوية الايمان ٥٨)

دو کمی بزرگ (نبی ولی) کی شان میں زبان سنجال کر بولواور جو بشر کی می 公 تعريف مووى كرواس من محى اخصارى كرو" ـ (تقوية الايمان ٥٨٠)

"مين بهي ايك دن مركر مني ميس ملنه والاجول"ر تقوية الايمان ص 24)

د یوبندی و بابی ند بب کے علاوہ کوئی مسلمان آپ پر جموٹا بہتان با تدھے اور

آپ کومرده و "مثی میں ملنے والا" کہنے کی جرأت کرسکتا ہے؟

مسلمانو! آئلھيں كھولواورغور كروكہ شانِ الوہيت وشان رسالت كے خلاف بقول سابق صدرد يوبند" وہابي خبيث" كے كيے كيے خبيث وغليظ عقائد ونظريات اور يكى كيسي كتاخي وباد بى كى ناياك عبارات بين اور پرجن كا ظاهراييا بان كا اعدون و باطن کس قدر خبیث و غلیظ ہو گا مگر افسوں کہ بیلوگ اپنے بردوں اور گھر والوں کے بیشارم کی بجائے" بریلویت کا پیشمارم" کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ع.....شرمان كوكرنبيس آتي

مرزائيول سے جمنوائي حتم نبوت سے بيوفائي ية آپ نے بره الاک مولوی اساعیل دہلوی نے کتنی جمارت و شقاوت کے ساتھ صرف ایک دونہیں بلکہ " كروزون محر كالتيام كرابر بيدا كرداك كانظريه پيش كر كے عقيد اختم نبوت على

براهین صادق ۱۲۳ مارم الم

"میراند ب اور عمل ہے کہ ہرایک کلم کو کے پیچھے افتداء جائز ہے جا ہے وہ شيد مويامرزاني "\_(الحديث امرتسرا الريل ١٩١٥ء) "ارعورتمرزائن بو (اس س) تكاح جائز ب-"-

(الجديث امرتر نوم ١٩٣٧ء)

"جو تحض مرز ااور مرزائيول كوكافرند كه (بلكه مسلمان جانے) اسے كافر كہنا صحح نبين"\_("المحديث"ام تسركاجولا أي ١٩٠٨ ملضاً)

مسلمانو نذکوره حواله جات کی روشنی میں وہابیوں کی منافقت و دورنگی اور ان كي الروارا المحديث كمرزائيول قاديانيول عدر يرده كل جوزي فوركرواورخورسوچو كر"سردار المحديث" كا مرزائول كے يجھے نماز ادا ہونے مكر خم نبوت مرزائن (مرزائی عورت) سے تکاح جائز ہونے اور دجال قادیان غلام احمد قادیائی اور دیگر مرزائيوں كومسلمان جانے والوں كى تكفيركوغلط قرارديے كان نام نہاد وفتوؤل "ك بعدان کے "مردارا بلحدیث" شاءاللدامرتسری کے مرزائیوں کے ایجنٹ بلکاس کے خود منافق مرزائی ہونے میں کیاشبہ باقی رہ گیاہے؟

مولوی محر حسین بٹالوی: یہی وجہ ہے کہ "الجدیث" کے نامور عالم مولوی محمد حمین بٹالوی نے واضح طور پراسے مرزائی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ثناء اللہ امرتسری نے خود الما ہے کہ "مولوی محرصین بٹالوی مجھے مرزائی قراردیتے ہیں"۔ (اخبارا المحديث امرتسر ١٥/٨ اكتوبرو ١٩٠٠ع)

عيمائيون سے زياده مضبوط تثليث: جسطرح "فيصله مكة" كے والد سے كزراكى درزائى فتنه عظائى فتنه زياده ب"اى طرح مولوى ثناء الله نا الله على مسلك مولوى عبد الجبارغ زنوى عجمنوا "علاء المحديث" كم متعلق لكها م كر" مارك

يادر ب كرمسلك المحديث كرجمان منت روزه "تنظيم المحديث" لا نے ١١١ يريل ١٩٨٤ على اشاعت ميں المحديثوں ميں ابوالكام آزاد كامقام يون نقل کیا ہے کہ "مولانا آزاد نے مجھی غلطی نہیں کی اور کسی معاملہ میں نہیں کی .....و اے انداز کار اور اینے نقط نظر میں ہمیشہ حق بجانب رے'۔ بلفظہ۔ مگر ان نام نہاو "البحديثول" كے علاوہ ابوالكلام كى مرزائيت نوازى گائدهى وُ كائكرس دوتى كواوركون مسلمان برداشت كرسكتا ب

فتنه شاسيه بدير ازمرزاسيه: مولوي اساعيل دبلوي اورابوالكلام آزاد كاطرح"مرداد المحديث" مولوى ثناء الله امرتسرى نے بھى دريرده نهصرف مرزائيت سے كا جوزركما بلکه اسلام واہل اسلام کے خلاف مرز ائیت سے بھی زیادہ فتند انگیزی کی۔ چنانچے مولوی عبدالعزيزسيرررى مركزى"جعيت المحديث" نے لكھا ہے كہ

مولوی محمد ابراجیم سیالکوتی: مولانا عبد الجبارغزنوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اورمولوی ثناءاللدامرتسری کی تفسیر عربی کے متعلق کہا کہ مرزائی فتنہ سے بیزیادہ فتنہ ہے۔ (فیصلہ کمیس)

شائی اعمال نامد: علاوہ ازیں مولوی ثناء اللہ کو خطاب کرتے ہوئے بدیں الفاظ ات ' شائی اعمالنامہ' یا دولایا کہ'' آپ نے لا ہوری مرزائیوں کے پیچے نماز پڑھی آپ نے فتوی دیا کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز ہے آپ نے عدالت میں مرزائی وکیل کے سوالات كاجواب دية بوئ مرزائيول كوسلمان مانا"\_ (فيصله مكم ٣٦)

بقلم خود اقرار: مولوی ثناء الله امرتسری نے علی الاعلان اپنا بیفتوی شائع کیا کہ "مرزائی امام کے چیچے نماز اداہوجائے گی .....یعنی اگروہ جماعت کرار ہاہوتو (جماعت يس) مل جاوً"\_(اخبار"المحديث"امرتسراسم كي ١٩١٢م منيا)

-------

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ

"بے شک جنہوں نے ایذاء دی مسلمان مردوں اور عورتوں کو پھر توبہ نہ کی۔ اُن كيليج جنم كاعذاب إورأن كيلية آك كاعذاب عن (باره ٣٠ سورة البروج ،آيت ١٠) تين مارع ض كيا كيا: "يارسول الله! جمار ينجد كيلية بهي وُعافر ما كين" فرمايا: "وہاں توزاز لے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطانی گروہ فکے گا" (جوفتنه ونساد كاباعث موكا) (مفكلوة شريف ص٥٨٢)

( المسنّت وجماعت زنده باد) ( المسنت الل جنت

હિલ્ફે-મિમિલ્ફાર્સ المنظمة المنطقة المنطق

Chillip Chill

مومن وہ ہے جو اُن کی عزت پیمڑے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مڑے ول سے

مك مين ايك في تثليث قائم مولى ب جوعيسائيون كى تثليث سازياده مضبوط بيسير جب تک کوئی مخص بینه مانے لا الدالا الله عبد الجبار امام الله اس سے ملنا جائز نہیں "\_ (اخبار المحديث امرتسرا الريل 1919ء)

الحمد للدومايول كے باہم خانداني فتوون سے بى سيابت موكيا كربر بلوى المسنت كومشرك وبدعتي قراردي والي وبالى خود مرزائي فتندس زياده فتنه اورعيساكي تثلث سے زیادہ تثلث و کفروار تداد میں مبتلا ہیں۔ مگرایے گھر کا پوشمار ٹم کرنے کی بجائے عیسائی تثلیث ومرزائیت سے بھی زیادہ اپنے گندے عقائد ونظریات بر موہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔

مر ع .....نهال کے مائد آن رازے کر وساز ند محفلہا

انكريز اوريا كستان: وبابيون كى مندووا كريز دوى اورقيام پاكستان كى خالفت ك موضوع پر ہماری کتاب''انگریز اور پاکستان کے حامی و مخالف علاء کابیان' عرصہ شائع ہورہی ہے۔اس سلسلہ میں وہابیوں کے مکروہ کردار کے متعلق اس کا مطالعہ کرنا عائے کیونکہ اشتہار میں تفصیل کی مخبائش نہیں۔

وبابيكى يبوديون كاطرح تحريف وبدديانتى جانئ كيلع مكتبه سعوديه حديث منزل كرايي كى كتاب مندية الطالبين "ص ٢٩ علاحظه و جس مين٢٠ ركعت راوت كل عربی عبارت کوسنخ کر کے مع الوتر ۱۱ رکعت کھ کر خبث باطنی کا مظاہرہ کیا ہے۔اس لے حاجی امداد الله مهاجر کی پیشوائے علاء دیو بندنے فرمایا ہے کہ' فیرمقلدلوگ دین کے رابرن بين ان كاختلاط عاصياط عاسيك"\_( شائم الداديص ٥٠)

========



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

پیشوائے و بو بند: سابق صدر دارالعلوم و بوبند مولوی حسین احد مدنی نے ابوالوہای پیشوائے نجد بی محد بن عبدالوہاب کے متعلق تحریر کیا ہے کہ:

صاحبو: "محمد بن عبدالو ہاب نجدی ابتداء تیرھویں صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکه خیالات باطله اور عقائد فاسده رکھتا تھااس لیےاس نے اہلسنت و جماعت سے قل وقال كيا ان كوبالجراي خيالات كى تكليف ديتار ہا ان كے اموال كوغنيمت كامال اور طلال سمجها كيا'ان كِقُل كرنے كو باعث أواب ورحمت شاركرتار با'الل حرمين كوخصوما اور اہل جاز کوعموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچا ئیں سلف صالحین اور انتاع کی شان میں نہایت گتاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعال کیئے بہت سے (ہزاروں) لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیده کے مدینه منوره اور مکه معظمہ چھوڑ تا پڑااور ہزاروں آ دی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوگئے۔ (انا لله و انا الیه راجعون)

الحاصل: وه ايك ظالم وباغي ْ خوْخوار فاس فحض تقااس وجه سے ابل عرب كوخصوصاً اس كاوراس كاتباع سدى بغض تقااور بأوراس قدر بكراتنا قوم يبود سے ب نصاري سے ندمجوس سے ندہنود سے غرضکہ وجوہات مذکورة العدر کی وجہ سے ان کوال كے طاكفد سے اعلىٰ درجد كى عداوت ہے اور بے شك جب اس نے الي الى كاليف دى ہیں تو ضرور ہونا بھی چاہیئے وہ لوگ يہود ونصاريٰ سے اس قدر رئے وعداوت جيس رکھتے جتنى كدو بابيد الكحة بير - (الشهاب الأقب ١٨١٣٧)

عقا كدومابيد: محربن عبدالوماب كاعقيده تفاكه جمله الل عالم وتمام مسلمانان ديار مشرک وکا فر ہیں۔ان سے قل وقال کرنا 'ان کے اموال کوان سے چھین لینا حلال وجائز

بكه واجب ب چنانچ رنواب صديق حسن خال نے خوداس كر جمه ميں ان دونول باتوں کی تصریح کی ہے۔ (شہاب ٹا قبص ۲۳)

دوسراعقیدہ: نجدی اوراس کے اتباع کا اب تک یمی عقیدہ ہے کہ انبیاء لیم السلام کی حیات فقط ای زمانه تک ہے جب تک وہ دُنیا میں تھے۔ بعد ازاں وہ اور دیگر مؤمنین موت میں برابر ہیں۔اگر بعدوفات ان کوحیات ہے تووہی حیات ان کو برزخی ہے۔جوآ حادامت کو ثابت ہے بعض ان کے حفظ جسم نی کے قائل ہیں مگر بلاعلاقہ روح اور متعدد (نجدی) لوگوں سے بالفاظ مروہ جن كا زبان برلانا جائز نہيں۔دربارہ حيات بنوى عليه السلام سناجاتا ہادرانہوں نے اپنے رسائل وتصانیف میں بھی لکھا ہے۔ (شہاب ٹا قبص ۲۵) تيسراعقيده: زيارت رسول مقبول الثين وحضوري آستانة شريفه وملاهظهُ روضة مطهره

کو پیطا کفہ (نجدید) بدعت حرام وغیرہ لکھتا ہے۔اس طرف اس نبیت سے سفر کرنامحظور وممنوع جانتا ہے۔ بعض ان کے سفرزیارت (روضہ) کومعاذ الله زنا کے درجہ کو پہنچاتے ہیں۔اگرمسجد نبوی میں جاتے ہیں تو صلوۃ وسلام ذات اقدس نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پڑھتے اور نداس طرف متوجہ ہو کر دعاوغیرہ ما تکتے ہیں۔

چوتهاعقيده: شان نبوت وحفرت رسالت (على صاحبها الصلوة والسلام) میں وہابینہایت گتاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں اورایخ آپ کومماثل ذات سرور كائنات خيال كرتے ہيں۔ان كاخيال بكرسول مقبول السيكم كاكوئى حق اب بم رئيس اورنہ کوئی احسان اور فائدہ ان کی ذات یاک سے بعدوفات ہے۔اسی وجہ سے توسل دُعا میں آپ کی ذات پاک سے بعدوفات ناجائز کہتے ہیں۔ان کے بروں کا مقولہ *- ج*معاذ الله فقل كفر كفر نباشد - كه

مارے ہاتھ کی لاتھی ذات سرور کا تنات علیہ التا ہے ہم کوزیادہ نفع دینے والی

ہے۔ ہماس سے کتے کو بھی دفع کر سکتے ہیں اور ذات فخر عالم کا اللہ اس کے بھی نہیں کر سکتے (۱۳۷۵ تبص ۱۳۷۷)

حَكُم كُنْ أَخِي : جوالفاظ موہم تحقیر حضور سرور کا نئات علیظ التام ہوں اگر چہ كہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کا فر ہوجا تا ہے۔ان کلمات کفر کے بکتے (شهاب اقبص ۵۰ ۵۷)

با نچوال عقیده: د بابیداشغال باطنیه واعمال صوفیهٔ مراقبهٔ ذکر وَکُر وارادت ومشخت و ربط القلب بالثينخ وفناو بقاوخلوت وغيره اعمال كوفضول ولغود بدعت وصلالت ثناركرت ہیں اور ان اکابر (صوفیاء) کے اقوال وافعال کوشرک وغیرہ کہتے ہیں اور ان سلامل ( نقشبند یهٔ چشتیهٔ قادر یهٔ سهروردیه) می داخل بونا بھی مروه وستقی بلکداس سے ذا مُدار كرتے ہيں۔ فيوض روحيدان كنزد يكوئى چيزئيس ہيں۔ (شهاب ا قبص ٥٩) چها عقیده: و بابیکی خاص امام ی تقلید کوشرک فی الرسالت جانع بین اور آئمه اربعداوران کےمقلدین کی شان میں (نازیبا) الفاظ وہابیہ خبیثہ استعال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل میں وہ گروہ اہلسنت و جماعت کے مخالف ہو گئے ہیں۔ چنانچہ غیر مقلدین ہندای طاکفہ شنیعہ کے پیرو ہیں۔ وہابی نجد عرب اگرچہ بوقت اظہار دعویٰ طبلی ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن عمل درآ مدان کا ہرگز جملہ مسائل میں امام احدین عنبل علیہ الرحمة كے مذہب پرنہیں ہے بلكہ وہ بھی اپنے فہم كے مطابق حس حدیث كو كالف فقد حنابلہ خیال کرتے ہیں اس کی وجہ سے فقہ کوچھوڑ دیتے ہیں۔ (الشہاب الله قب ١٣، ١٣٠) كستاخي:ان كابھيمش غيرمقلدين كے اكابرامت كي شان ميں الفاظ كتا خانه ب

ادبانہ استعال کرنامعمول ہے۔ ہیں رکعات (تراویج) کو بدعت عمری وغیرہ الفاظ شنید کے ساتھ یادکرتے ہیں۔(ص۱۳)

" فناوى رشيدية " مين متعدد مقامات مين طا كفه و بابيه غير مقلدين كوفاس تحرير فر مایا ہاوران کی افتد اء کو مروه کہا کرسلف صالحین وآئمہ مجددین رحم ماللہ تعالی کی شان میں گتاخی کرنے کی وجہ سے (ان پر)فتق عائد ہوتا ہے۔ (شہاب ٹا قب ١٢٥) ساتوال عقيده:"اكرَّ حُملنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَواى" وغيره آيات من طاكفه وہابیاستوا ظاہری اور جہات وغیرہ ثابت کرتا ہے۔جس کی وجہ سے جوت جسمیت وغيره لازم آتا ہے۔ (الشہاب الله قبص ١٨٣)

مسكرنداء: مستله نداءرسول الدفائية إين وبابيه مطلقامنع كرتي بين (عهد) وہائی جملہ انواع (نداء) کومنع کرتے ہیں۔وہابیوب کی زبان سے بارہاسنا گیا کہ "الصالوة والسلام عليك يارسول الله"

کو تخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفرین اس نداء اور خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں اور کلمات ناشائستہ استعال کرتے ہیں۔ وہابی نجدید بیا بھی اعقادر كهت بين اور برملا كہتے بين كه يارسول الله من استعمانت غير الله إوروه شرک ہے۔ یہ جملہ عقائدان کے بخوبی ظاہر و باہر ہیں۔ یہ لوگ جب مسجد شریف نبوی میں آتے ہیں تو نماز پڑھ کرنکل جاتے ہیں اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلوۃ وسلام ودعا وغيره پڑھنا مکروہ و بدعت شار کرتے ہیں۔انہی افعال خبیثہ واقوال واہید کی وجہ سے اہل عرب كوان فرت بشارم - (شهاب التب ١٦٠٢٥)

آ ت**هوال عقیده**: وما بیه خبیثه کثرت صلوٰ ة وسلام و درود برخیرالا نام علیه السلام اور قرأت "دلائل الخيرات" وتصيره برده وغيره اوراس كے پڑھنے اوراس كے استعال

کرنے ورد بنانے کوسخت ہیج و مروہ جانتے ہیں اور بعض اشعار کوقصیدہ بردہ میں شرک وغيره كى طرف نببت كرتے ہيں۔ مثلاً:

يا اشرف الخلق مالى من الوذبه سواك عندحلول الحادث العمم ا الصل مخلوقات ميرا كوئي نبيل جس كى پناه بكرول بجر تير ، بروقت مزول حوادث (شهاب اقبص ۲۷)

نوال عقیدہ: وہابیتمبا کو کھانے اور اس کے پینے کوحقہ میں ہویا سگار میں یا چرے میں اوراس کے ناس لینے کوحرام اور اکبرالکبائر میں سے شار کرتے ہیں۔ان جہلاء کے نزویک معاذ الله زنا اور سرقه کرنے والا اس قدر ملامت نہیں کیا جاتا ، جس قدر تمباک استعال كرنے والا ملامت كياجاتا ہے اور وہ اعلى درج كے فساق و فجارے وہ نفرت نہیں کرتے جوتمباکواستعال کرنے والے سے کرتے ہیں۔ (شہاب ٹا قب ١٦٧) وسوال عقیدہ: وہابیامر شفاعت میں اس قدر تھی کرتے ہیں کہ بمزل مدم کے پہنا دیے ہیں اور قریب قریب انکار شفاعت کے بالکل پینے جاتے ہیں۔ (شهاب اقب ١٤٠١٧)

گيار جوال عقيده: د بابيه وائعلم احكام الشرائع جمله علوم واسرار هاني وغيره س وَات مرور كَا نَتَات خَاتِم النَّهِ بِينَ عَلِيًّا لِمِيًّا إِلَيْهِمْ كُوخًا لَى جَانِيَّة فِينِ \_

(شهاب نا قبص ۲۷)

بارجوالعقبيره: وبإبينس ذكرولادت حضور مروركا مَنات مَاليَّيْنِ الله عليه وسلم وفتي وبدعت كبت بين اورعلى بذالقياس اذكار اولياء كرام تمهم الله تعالى وبهي براسجهة بير (ص١٤)

قل عام: صاحبان آپ حضرات كے ملاحظه كے واسطے بيد چندامور ذكركردي كے ہں جن میں وہابیے نے علا بے حرمین شریفین کے خلاف کیا تھا اور کرتے رہتے ہیں اور ای وجدے جب وہ غلبہ كر كرين شريفين برحاكم ہو كئے تھے۔ ہزاروں (الل مكدومديند) كونة تنظ كر ك شهيد كيااور بزارول كوسخت ايذاكيل پېنچاكيل \_ (شهاب ثا قبص ١٨)

فوی اکا برو بوبند: "محربن عبدالوباب نجدی حلال مجمتا تفاسلمانوں کے خون اور ان کے مال وآ بروکواور تمام لوگوں کومنسوب کرتا تھا شرک کی جانب اورسلف کی شان میں گتاخی کرتا تھا۔ ہارے زویک اس کا حکم وہی ہے جوصاحب "ورمخار" نے فرمایا ہے کہ خوارج ایک جماعت ہے جنہوں نے امام پر چڑھائی کی۔ بیلوگ جماری جان و مال کو طال سجحتے ہیں اور ماری عورتوں کوقیدی بناتے ہیں ان کاظم باغیوں کا ہے۔علامہ شامی نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے" جیسا کہ جارے زمانہ میں ابن عبدالوہاب کے پیرد کاروں سے سرز د ہوا کہ نجد سے نکل کرحر مین شریقین پر متخلب ہوئے۔اینے کو عنبلی ندہب بتلاتے تھے لیکن ان کاعقیدہ بیتھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جوان کے عقیدہ كے خلاف ہو وہ مشرك ہے اور اسى بناء پر انہوں نے اہلسنت اور علماء اہل سنت كافل مبال مجور کھا تھا۔ يہاں تك كراللہ تعالى نے ان كى شوكت تو ردى "-

(كتاب المهند ص ٢٢ سوال ١٢\_مؤلفه بمفتى خليل احدسهار نپوري \_مصدقه: مولوي محمود حسن مولوی محمد اشرف علی مفتی کفایت الله وغیر ہم)

پیشوائے المحدیث: غیرمقلدین (المحدیث) کے نامور محدث ومفسر نواب صدیق حن خان بھو پالوی نے ''تر جمان وہابی' میں بدیں الفاظ وہابیوں کی تاریخی نقاب کشائی فرمائی ہے۔

ت ۱۲۹۲ میں فرقہ و بابید مینه منوره اور مکه معظمه برغالب موگیا اور و بال کے



لوگوں کوئل کیا۔ وہانی دیار بھرہ میں اور اس کے اطراف میں (بھی) قبائل عرب کولوجے تقادر ۱۷۹۷ء تک ان کی یمی کیفیت رسی (ترجمان ۳۴۳)

المدب عقد من عبد الوباب نجدى عنبلى المذب تقد حال اس كفساد كا تاريخ مع وغیرہ میں مفصل تحریر ہے۔مؤرخین اسلام و مذہب عیسوی دونوں نے اپنی تاریخوں میں حال فتنخد كاجو١٢١١ه من كرراب بخوني لكهاب (ترجمان ومابيص٢١١) تام وبالي: نام وبابي الل مكدومديند في ش الل نجد كـ ١٥ ١٥ عن تكالا (5200127)

مكم معظميه: ١٨٠٨ء مين عبدالعزيز (نجدي) في ايك الشكر ومابيون كا تياركر كايي بييسعودكواس كامقدمة أنجيش بنايا اور مكمعظم كوروانه كياوه كشكر مكه بين ينجا اس فالل مكركوزىروز بركركے تين مينے تك اس كے حصار كا محاصره كيا۔ الل مكركا توشد ( كھاناواند) تمام ہوا۔ ناچار انہوں نے اس کی اطاعت قبول کی۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ وہاں کے سردارون ادرشر يفون كولل كيااور كعبكو برجنه كرديا اوردعوت وبابيت قبول كرنے كولوكون جركيا بحروبال سےمع الشكر جده كوروانه بوااوراس كاكياره روزعاصره ربا (ترجان ص ٣٥) مدینه منوره: جب سعود (نجدی) کو بن حرب سے حرب کا اتفاق ہوا اور ان کے شہروں میں اس نے بہت خوزیزی کی اورشہرینی میں اتر ااور وہاں کے لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کی پھر مدینه منوره میں گیا اور وہاں کے لوگوں پر جزیہ بائد ھا اور مزار مقدس نبوی صلی الله علیه وسلم کو بر بهنه کردیا اوراس کے خزائن اور د فائن سب لوث کر درعيه كوكيا \_ بعضول نے كها ب كدما تھ اونوں پر باركر كے خزاند لے كيا اورابيا بی ابو بکراور عمرضی الله عنهما کے مزارات کے ساتھ پیش آیا اورلوگوں کو دعوت و ہابیہ کے قبول كرنے پرمجوركيا\_(ترجمان ٣٧٥)

المين صادق ق خصری اسعود نے قبر مزار نبی می گافید کو دھانے کا قصد کیا گراس کا مرتکب نہ ہوااور عم کیا کہ بیت اللہ کا ج سوائے و ہا بیوں کے اور کوئی نہ کرے۔عثاثیوں کو ج سے مانع ہوا اور كئى برس تك ج سے بہت لوگ محروم رہے اور شام وعجم كے لوگوں كو ج نصيب نه ہوا اوران کے خوف سے اکثر جاج اپ مقاصد پرفائز نہ ہوسکے۔ (ترجمان ۳۷) كر بلامعلى: عبدالعزيز (نجدى) نا١٨٠٥ من مشهدامام حسين والثير كى طرف كشكر تاركركرواندكيا\_ (جسن) وبال جاكرخوزيزى اورغارت (لوك مار) كابازار

طا كف:عبدالعزيز (نجدى) نے دوسرے سال ايك فلكر تياركر كے طاكف بھيجا اور انہوں نے وہاں قل وقع کے بعد فتح پائی اور کربلاکی طرح وہاں بھی قل عام کیا اور اموال ان كوك لير (ترجان ١٣٥)

گرم کیااورامام حسین کے مزار کاسامان سب لوشے والوں پرمباح کردیا وہال کی آبادی

اکثروبران ہوگئ\_(تر جمان س۳۴)

بھرہ میمن:اواخرم ۱۸ء میں سعود نے ابونقط کو صنعا یمن کے شہروں میں بھیجااوراس نے ان شروں میں داخل ہو کر بہت خوزیزی کی لیا اور حدیدہ کو غارت کیا۔ پھر سعود نے اپنے نشکر کئی بار بھر ہ کو بھیج اور مابین النہرین انہوں نے بدی خوزیزی کی اور بھرہ شل داخل ہوئے۔(ترجمان ۳۷)

شام: پرای ترک غلام کو صحرائے شام کی طرف رواند کیا اوراس نے جاکروہاں قال کیا اور حلب تک ان کا تعاقب کیا اور بعد شکری اس کے فرات سے پارا ترے اور وہاں كملول يش لوث ماراورقل وقمع كى \_ (ترجمان ٣٧)

فل مسلمین: مشہور یہ ہے کہ وہابی نجد کے نزدیک قل کرنا سارے جہاں کے

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوا "اورالله كى رسىم مضبوط تقام لوسب مل كراور پھوٹ نه ڈالؤ" (یاره ۲۰ ، رکوع۲)

إِتَّبِعُوْا السَّوَادَ الْكَعْظَمْ فَإِنَّهُ مَنْ شَنَّ صُنَّ شَنَّ صُنَّ النَّار بڑی جماعت کی پیروی کروپس تحقیق جوالگ ہواجہنم میں ڈالا گیا۔ (مشكوة شريف ص ٣٠)

مرطارا المحريث كفائف والماكاريان

عبدالوباب نجدى كمتعلق المحديث وويوبندكا بيان



مسلمانوں کا وران کالوٹنا درست تھا۔ بڑی منڈی اسلام کی مکٹر پینداور یمن ہوہاں كوك بحى محرين سعود بادشاه نجدے ناراض تھے۔ (ترجمان ص٥٥)

وس بزار فل : ١٨١٠ مي سعود نے بلاد شام كى طرف جھ بزار سوار لے كراراده كيااور اس میں پہنچ کر بڑی خوزیزی کی اور ۴۵ شہروں کو وہاں کے خراب و برباد کیا اور بلدحتو، میں جبراً داخل ہو کر وہاں کے چھوٹے بروں کونہ تنے کیا اور وہاں دس ہزار آ دمی تھے۔ سو ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ (ترجمان ص ۳۷)

ہنوو سے بردھکر: جو کاروائی ان لوگوں (وہابیوں) نے ملک عرب میں عموماً اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں خصوصا کی اور جو تکلیف ان کے ہاتھوں سے ساکنان جازو حرمین شریفین کو پینی وہ معاملہ کسی مسلمان ہندووغیرہ نے ساتھ اہل مکہومہ ینہ کے نہیں کیا اوراس طرح کی جرأت کسی مخض کونبیں ہوسکتی۔ (تر جمان ص ۲۰۰)

ارزہ خیز انکشاف: سعود نجدی کی الزائی بوہروں اور عرب کے (مسلمان) بدؤوں سے تھی کسی ہندوراجہ یا سرکارانگریز سے نہتھی۔ نام کےمسلمانوں سے تھی اوروہ (ایغ سوا) سارے جہان کے مسلمانوں کو کا فرسمجھ کرخون کرنا اور لوٹنا خلق کا اچھا جا دتا تھا۔

جہادان (محمد بن عبدالوہاب) کا صرف وہاں (حجازعرب) کے مسلمین بادیہ تشین کے ساتھ تھا۔ نہ دوسرے ملت والوں کے ساتھ' (ترجمان دہاہیں ۳۱) جيما كر (مفكوة ص ٥٣٥) حديث مين ان لوگوں كے متعلق آيا ہےك ''مسلمانوں سے ازیں گے اور کفارسے بازر ہیں گے''۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

عارف بالله: عاشق رسول (مَاللِّيمْ) صاحب علم وكشفُ جامع شريعت وطريقت سيمة امام عبدالو ہاب شعرانی رحمة الله عليه علاء واولياء أمت ميں ايك بلنديا بير شخصيت مل مشهور غير مقلد مولوي حافظ عبدالقادر رويزي كيفت روزه''تنظيم المحديث' لا مور٢٩ دسمبر ي ١٩١٤ كا اشاعت مين لكهام "سيد الصوفياءُ خاتم الاولياءامام عبد الوباب شعراني صوفیاء کرام میں بوے پاید کے بزرگ ہیں'۔

اسى جليل الشان امام نے ائمہ مجتمدین بالخصوص ائمدار بعد و کافی کے اجتمادات 'اختلافی مسائل وان کے اسرار اور تقلید کے بارہ میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور عقلی نقلی روحانی تشفی طور پر بصیرت افر وز تبصره فرمایا ہے۔اس سلسلہ میں ان کی کتاب "الميز ان الكبرى" ببت بى اہميت وقدرو قيمت كى حامل ہے۔اس كتاب ميس خودشافى ہونے کے باوجود آپ نے حضرت امام ابوحنیفہ والٹی کو' امام اعظم' کے لقب سے یاد کیا ہے۔ فد ب حقی کی جامعیت و بزرگی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ' نذا ب ائمہ مل يهي ندب اول إوريهي سبين قربوكان نيزاس حقيقت كوواضح كيابك سب ائمہ جہتدین وحی اللی و فیضان نبوی سے مستفیض اور سر چشمہ شریعت سے بہرہ در ہیں۔ان کے اقوال شجر شریعت کی شاخیں اور پتے ہیں اور جوان کے اقوال کوشر بیت سے خارج بتا تا ہے وہ درجہ عرفان سے قاصر ہے"۔

علاوہ ازیں مختلف نقثوں کے ذریعے تمام صورت حال سمجھاتے ہوئے مقلدین ائمه کو بشارت سناتے ہیں کہ " تمام آئمه مجتهدین اینے مقلدین کی شفاعت كرين كاوردنيا برزخ وقيامت مين بل صراط عبوركر في تك تمام مشكلات مين ال ملاحظہ وتکرائی فرمائیں گئ جس فرہب کا مقلداس پراخلاص کے ساتھ عمل کرے گا وہ

ا درواز و جنت تک پہنچائے گا''۔ مزید فرمایا''اے بھائی خوش ہواور جس امام کی تقلید ية عابا في آكسي محددي كر" \_ (الميزان الكبري متفرق وفحص ص٢٥٥١) علامه سيد احدم معرى شارح "ورعثار" عليه الرحمة الغفار في فرمايا" المستت كا

ای گروہ آج چار ندا ہب میں مجتمع ہے۔ حنفیٰ شافعیٰ مالکیٰ حنبلی۔اللہ ان سب پر رحمت فرمائے۔اب جوان چارسے باہر ہےوہ بدعتی اورجہنی ہے۔"

(الفضل الموہی ص۲۳، بحوالہ حاشیہ طحطاوی)

شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی سے اللہ جن کے متعلق غیر مقلدین نے لکھاہے کہ 'شاہ ولاالله صاحب تمام المحديث مند كسلسله مديث من استادين" (فيصله مكرس١١)

آب این کتاب"عقد الحید" میں ایک مستقل باب قائم کرے فرماتے ہیں" ناہبار بعدے وابط کی تاکیداوران کے چھوڑنے کی شدیدممانعت -جان لینا چاہئے کدان مذاہب سے وابنتگی میں عظیم مصلحت ہے اور اسکے چھوڑنے میں بڑا فساد ہے۔ رمول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا مع مواد اعظم (بوى جماعت) كى بيروى كرو"راور چونكه مذا بب حقه ميں جار كے علاوه باقى مفقود جو كئے بين للمذاان جار كا اتباع سواد اعظم كا اتاع ہاوران سے تکانا سوادِ اعظم سے تکانا ہے"۔ (عقد الجدص ۵۲ ـ ۵۳)

رساله "الانصاف" مين فرمايا " بيلى دوسرى صدى مين مدهب معين كى تقليد بر اجماع تبیس تھا مگراس کے بعداس کے الترام کاظہور ہوااور ریاس زمانہ میں واجب ہوگیا اوريهايك رازتها جوالله تعالى في علاء كوالهام فرمايا اوراس يرانبين جمع كيا"-(الانساف ملخارص ١١ -٣٥ ـ ٢٥)

عمر مقلدين: آئمدار بعه تقليد آئمداور فداجب اربعه كم معلق امام شعراني جيس عارف بالله علامه طحطاوي جيسے جليل القدر فاضل فقيه اور حضرت شاه والى الله صاحب جيسے ین سکتے ہیں اور نہ بی دیو بندی ''سن حنی'' ہو سکتے ہیں۔جنہوں نے دیدہ دانستہ امام عظم اللهٰ كِ كُتاخ واللسنّت احناف كومشرك قراردين والول كود سوادِ اعظم اللسنّت "ظاهر ي اجن دونو ل فريق كاد و يك جان دوقالب " مونا ثابت موسيا\_

تقلید ائمہ کے انکار کا وبال: غیر مقلدین کے انکار تقلید حضرات ائمہ اربعہ و بالخصوص سيدناامام اعظم وكألثين كي شان ميس كتناخي ومقلدين البسنّت بريناحق فتوكي بازي كابقول مولا ناروى رحمة الله عليه كه: \_

گرخداخوامد که پردهٔ کس درد.....میکش اندرطعنه یا کال زند

غیرمقلدین پرایساوبال پرااوراتی پیشکارنازل موئی که کتاب وسنت کی یا بندی کے دعویدار جوتقليدائمكوشرك وبدعت اورانتشار وفرقه بندى قراردية تصوه خوداين ايخ حلقه ؤ گردپ کے دہابی مولو یوں کے مقلد بن گئے۔روپڑی یارٹی شائی یارٹی غرباء اہلحدیث و الميه پارتی اورغ و توى پارتی میں بث گئے جس سے صاف ظاہر ہوگیا كہ غير مقلدين نے كتاب وسنت كى بيروى كيليخ تقليد كا انكار نبيل كيا بلكه اين اين ليدرى مطلق العناني و خواہشات کی پیروی کیلئے بیاوگ ائمہ دین ومقلدین کے خالف ہو گئے اور ائمہ مجتہدین سے بڑھ کر قرآن وحدیث سجھنے کے زعم میں ایسے بھٹکے کہ آپس ہی میں ایک دوسرے سے الرانے لگے اور در در کی گدائی کرنے لگے تفصیل آ کے ملاحظ فرمائیں

واستان تناء الله: تامنهاد المحديث (غير مقلدين) يعموى انتشار وباجي يار أني بازی کے اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ "سردارا المحدیث" مولوی ثناء الله امرتسری جنہیں مولوی عبدالعزیز غیرمقلد کے بقول 'عربی زبان میں تقریر کرنے بلکہ عمدہ گفتگو کا بھی ملكتبيل تفا"\_(فتنه ثنائييس ٣٢)

انہوں نے عربی زبان ہی میں "تفییر القرآن بکلام الرحلٰ" ککھ ڈالی اور اس

نامور محدث کے ارشادات کے مطالعہ کے بعد اب غیر مقلدین وہابیہ کے دیگر وہامات گتا خانہ عقائد باطلہ کے علاوہ تقلید ائمہ ومقلدین کے متعلق دریدہ دینی وخبث بالمنی ملاحظہ ہو۔غیرمقلدین ہی کے ہم عقیدہ دیو بندی وہائی مولوی سرفراز مگھیڑوی کی کار "مقام ابوحنیف" میں تکھا ہے کہ "ہمارے غیر مقلد بھائی ..... تقلید ائمکہ کوشرک قرار دیے ہیں .....ان سب (مقلدین) کومشرک کھہ کر اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں اور خصوصیت سے تمام ائم کوچھوڑ کرامام اعظم ابوحنیفہ پرطرح طرح کے الزامات تراشح رہتے ہیں۔اس جماعت کی دریدہ دئی فقہاءاُ مت کی شان میں گتاخی اوراستراءان پر بے بنیا دالزامات کے حملے روزمرہ کی بات ہوگئ ہے .....غیرمقلدین کا فرورطعن وسیع زیاده ای بزرگ امام (ابوحنیفه) پرصرف بوتا بے '۔ (مقام ابوحنیفه ص۲۲ اس) ارزہ خیر فتوی :غیر مقلدین ..... ( کے نزدیک )مقلدین اور خصوصیت سے خل المسنت وجماعت مين داخل نبين بين اور فرقه ناجيه اورطا كفه منصوره مين تووه كسي طرح بحل شامل نہیں ہیں اور تقلید اختیار کرنے کی وجہ سے وہ گمراہ اور باطل فرقوں میں شامل ہیں اور امام کے پیچے سورة فاتحدنہ پڑھنے کی وجہ سے کافر ہیں حتی کدان کی عورتوں سے بلاطلاق غیرمقلدین کونکاح کرلینا بھی جائز ہے۔ (طا کفیمنصورہ ص۹، ازمولوی سرفراز مکمسروی) انكشاف حقیقت: غیرمقلدین كی ان خرافات سے المسنّت احناف كے خلاف ال

کے خبث باطنی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ غیرمقلدین کی پیٹرافات دیوبندی مولوی کی زبانی ہم نے اس لئے بیان کی ہیں تا کہ غیر مقلدین پر بالخصوص اتمام جت ہو۔ نیز پھ چل جائے کہ غیر مقلدین وریو بندی وہابیوں نے ''سوادِ اعظم اہلسنّت' کے نام عے جو تطیمی تبلیغی ندمبی اتحاد قائم کیا ہے وہ سراسر دھو کہ ومغالطہ اور وہابیت کی اشاعت کی ایک سكيم ہے۔ورندان خرافات واپي اقليت كے باعث نه غير مقلد و ہابي "سوادِ اعظم الملنت

میں اپنی غیرمقلدیت ومطلق العنانی کا ایسامظاہرہ کیا کہ جس سےخود دنیائے وہاہیتے میں زلزلہ آگیا اور 'مردارا ہلحدیث' کےخلاف از 'مند تانجد' مفتیان وہابیت کے الکم اور'' فآویٰ''کے دفتر تیار ہوگئے۔

> ے دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہے میری سنو جو گوش نفیحت نیوش ہے

ار بعین: پہلے اس سلسلہ میں مولوی عبدالحق غزنوی شاگر دمولوی عبدالله غزنوی نے ایک کتاب کھی''الاربعین فی ان ثناءالله لیس علیٰ نرہب المحد ثین'' \_اس کتاب میں اختصار کے باوجود مولوی ثناء اللہ کی جاکیس تفسیر کی اغلاط برگرفت کی گئی۔مولوی عبدالحق نے لکھا ہے کہ ' تفییر عربی مولوی ثناءاللہ کشمیری امرتسری میری نظر سے گز ری۔تغییر کیا ا يك اغلاط كالمجموعةُ تاويلات كا ذخيره ويكها .....الفاظ غلطُ معنى غلطُ استدلالات غلط بكه تح يفات ميس يبود يول كي بهي تاك كاث ذالى" \_ (اربعين ص٣)

🖈 " ( ثناء الله ) فلاسفه اورنيچريول اورمعتزله كامقلد ہے۔ ناسخ ومنسوخ اقلام معجزات ٔ کرامات ٔ صفات باری ٔ دیدار الهی میزان ٔ عذاب قبر ٔ عرش ٔ لوح محفوظ دلبة الارضُ طلوع تمّس ازمغرب وغيره وغيره .....مب آيتوں کو بتقليد کفرهُ يونان وفرقه ضاله معتر له وقدريه وجيميه خذابم الله محرف ومبدل كركيبيل مومنين كوچهور ا ..... نه حوران جنت كااقرارنه غلان بهشت كااثبات "\_(اربعين ص٥-٢٦)

🖈 " "افسوس بظاہر دعوی اہلحدیث اور درباطن شیوه منکر حدیث بالفعل"۔ (ص٤)اربين)

"افسوس نام توالجحديث ركاليا مُرتفير نبوي كوكهيں پسندنہيں كيا"\_ (صاع اربعين)

استفتاء : " ثنائى تفسير كرد ميس كتاب "ارجعين" كى تصنيف كے بعد المحديث مولوى عدالحق غزنوي نے اپني كتاب علاء المحديث كي خدمت ميں بصورت استفتاء بديں الفاظ پیش کی '' میں نے ان چاکیس اغلاط پراس واسطے اکتفا کی کہ بہت طویل مضمون کو لوگ شوق سے نہیں دیکھتے۔ورنہ ثناءاللہ امرتسری کی تفسیر سب الحاد اور تحریف یہودیا نہ ہے جری ہوئی ہے اور یہ تفیر میرے نزدیک تفیر بالرائے ہے اور اس کا مصنف تھیک فیک اس مدیث کا مصداق ہے کہ "جس نے اپنی رائے سے قرآن میں قول کیا'اسے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنانا چاہیئے" اس کا مصنف بے شک اہل اعتزال اور اہل اہوا اور نچریوں کاطریقدر کھتا ہے اسامخص السنت وجماعت سے خارج ہے ماہیں۔اوراس

(عبدالحق غزنوى شاگردمولوي عبدالله غزنوي)

فتوى يد ار دار المحديث مولوى ثناء الله امرتسرى كے خلاف اس استفتاء كے جواب اور "البعين كى تائيد مين ياك و مندك تقريباً نو علماء المحديث وديوبند فتوى ديا-(انتصاراً چندفتوے درج ذیل ہیں)

كَاتْفِيرِ خلاف المِسنّت وجماعت كے ہے يانبين'۔

مولوی عبار الرحیم غرنوی: "ایی خرافات کا قائل (ثناءالله) بدعتیون مراهون كراه كرون كاليدر ب- برمسلمان خصوصاً المحديث يرلازم بكراس بدعتى سے اجتناب كرين نداس كى امامت جائز ہے اور نداسے اور اس كے متعلقين كوسلام كرنا ،جس فے ثناء الله کوامام بنایا اوراس کی تعظیم کی وہ اس وعید میں داخل ہے کہ جس نے بدعت کا آغاز کیایا برعتی کو پناه دی اس برالله اور ملائکه اور سب لوگول کی لعنت بوئ \_ (اربعین ۲۸) مولوی محر حسین بثالوی: تفیر ثنائی کواگر مرز اغلام احد قادیانی کی تفییر کها جائے تو

علماء نجد: مولوي ثناء الله كوتوبه سا نكارير" پاك و مند"كعلاء المحديث كي طرح على خبد نے بھی ان پرنتو کی صادر کیا جو کتاب ' فیصلہ مکہ'' میں شاکع ہوا۔ اختصار أعلاء نجد كا ینوی درج ذیل ہے۔

يتنخ عبد الله بن سليمان قاضي القصاة علاقه نجد وجاز في كلها ..... "ارباب علم وفضل كا پے فرض ہے کہ ایسے مخص کو تعبیہ کریں تا کہ عوام جہال اس کے دھو کہ میں نہ آ جا کیں .... میں نے ان (ثناء اللہ) کو المحدیث و المسنّت کے غرب ومسلک کی طرف رجوع كرنے كى دعوت دى مر باوجودان سب باتوں كے انہوں نے اپنى غلطيوں براصراركيا اورمعانداندروش اختيار كى '\_(فيصله مكه ص١٥)

ين محمد: بن عبداللطف قاضى رياض في لكها "مين اس رائ برينجا مول كه بي (تفير ثنائي) ايك بدعتي اور كراه كى كلام بيسنين ندتو مولوى ثناء الله علم حاصل كرنا جائز ہاورنداس كى افتراء جائز ہے نداس كى شہادت قبول كى جائے اور نداس سے کوئی بات روایت کی جائے .....اس کے تفراور مرتد ہونے میں کوئی شکنیس اس سے بچنااور کنارہ کشی اختیار کرناواجب ہے"۔ (فیصلہ کم اس ا

مي سليمان بن محرنجدي نے لکھا 'اس كامفسر خود بھي گراہ ہاور دوسرول كو بھي گراہ كرنے والا ہے .....مسلمانوں پر واجب ہے كم مولوى ثناء الله سے مقاطعه كريں اور حكام كايفرض بكراس كوزجروتونيخ كريس سنداس كے يتھے نماز پڑھى جائے اورند ال كى قبرىردعا كيليّے كفراہؤ'۔ (فيصله مكم ٢٠)

سيخ حسن بن يوسف زكرياني كهمانوه (شاءالله) ايك برا آدي ب\_اين خوابشات کا غلام ہے اور ایے نفس کا قیدی اور برعتی ہے۔اس لئے کہ اللہ کی کلام میں کوئی ایس

بھی درست ہے۔اگر چکڑ الوی کی تفییر کہا جائے تو بھی جائز ہے اور اگر نیچری کی تغییر کی جائے تو بھی مناسب ہے۔ اس تفسیر کا مصنف مرزائی چکڑ الوی اور خالص نیچری ہے۔ اس کا اہلحدیث کہلانامحض ابلہ فریبی و دھوکہ دہی ہے جس سے اس کا مقصد جہلاء المحديث كواپنے جال ميں مچانسنا ان كامال مارنا اور شكے كمانا ہے۔ بيخض در پردہ حديث نبوی کامنکر ہے اور حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے اور اپنے اسلاف معتزلہ ونیچر یہ کی آراء کو واجب العمل اور مقدم مجھتا ہے'۔ (اربعین ص۳۳)

مولوی ابرا ہیم میرسیالکوئی: "تفیر ثائی کے غلط ہونے میں کوئی کلام نہیں میں اس تفسير مين مولوي ثناء الله كاموافق نبين بهول مين اس كوايك نيا خبط مجمعتا بهون "\_(اربعين) 🖈 "مولوی ثناءالله کی تفسیر عربی جماعت المحدیث کیلئے ایک فتنہ ہے اور مرزال فتنه بریزیاده فتنه بـ" ( کتاب فتنه ثنائیص ۱)

فیصله آرد: تفیر ثنائی کا مسله المحدیث علاء آره کے سامنے بھی بالخصوص پیش موااور انہوں نے بھی اس تفیر کومحدثین کے مسلک کے خلاف اور گراہ فرقوں کے خیالات کی مؤيد لكهااور خالفين المحديث كي خوشنودي كاموجب قرارديا" \_

(فيصله مكه ٢٠ فتنه ثنائيه ٢٠)

فیصلہ مکہ:بالآخر بیمسئلہ مکہ مرمہ تک پھیل گیا اور وہاں سعودی عرب کے حکران سلطان عبدالعزيز ابن سعود اورعلّاء نجدكى مجلس ميں مولوي ثناء الله اورغز نوى علاء پيش ہوئے۔وہاں بھی مولوی ثناء اللہ مجرم قرار یائے اور توبہ نامہ پر آمادہ ہو گئے مگر جب توبہ نامه پردستخط کرنے کی نوبت آئی تو صاف انکار کردیا 'جس پرسلطان نے مایوس ہو کر کہا كە "اس كوچھوڑ دوكەچلاجائے بيتوبەكرتا دىھائى نېيىل دىتا"-

(كتاب فيصله مكه ص ١٦ ، تصنيف عبد العزيز سيكرثرى مركزى جمعيت المحديث مندلا مور)

زندیق کو المحدیث خیال کرتے ہیں اور اس سے مقاطعہ نہیں کرتے۔ یہ بدعتی جمیہ الجديث حقيقت من الل حدوث بين اوراس زمانه من رافضي كے خلفے بين "\_ (فيصله جازيه سلطانيس ٢٨)

رو بر کی فتو کی: حافظ عبدالقادررو پری کے بزرگ مولوی عبداللدرو پری نے لکھا ہے كى دىم ( ثناءالله ) كوجبنى معتر لى طحد كافر بلكه خبيث مانة بين مولوى ثناءالله دوى ندر کھو کیونکہ وہ بے دین آدی ہے"۔ (مظالم رو پردی ص۵، الجحدیث امر تسر ۲۰ ما۔ ۱۷) ويكرعقا كد باطله: فأوى "ياك و بند" فيصله كمداور فيصله جازير سلطانيد كالممن میں ' سردارا ہلحدیث' کے عقائد کفریہ کے اظہار کے علاوہ اس کے عقائد باطلہ کی مزید فهرست ملاحظه مو\_

شان الوہیت سے بغاوت: " عاء الله راولینڈی من آریے کے ساتھ بحث كرنے كوآيا.....آريينے كہا قرآن ميں لكھاہے:

ان الله على كل شيء قدير \_ (ياره٢٠، سوره العنكبوت، آيت٢٠) توالله این مثل بنانے ریمی قادر ہے یانہیں۔سواس اجہل الناس ( ثناء الله) نے کہا کہ ہاں (اللہ) قادر ہے اپنی مثل بنا سکتا ہے ..... اگر آربیشاء اللہ سے کہتا کہ اللہ عز وجل اپنے مرنے پر یاببراونا بیناو کونگاہونے پر یاعا جز اور جالل ہونے پر یامکن یا معدوم یا محال ہونے پرقادر بنواميد ب كه كهدديتا كه بال قادر بده خالق كومخلوق مصنوع مجعول ..... مانتا ہے کیونکہ جب اس کی شل ایس ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا ہے کم مثلیث کے معاذ اللہ (فيعله جازية سلطانيص ٢٣ ملخصاً)

مرزائيت نوازى: مولوى عبدالعزيزن كتاب فيصله كمهيس مولوى ثناءالله عيد

جرأت نبیں کرسکنا مگروہی جس کوشیطان نے مگراہ کردیا ہو'۔ (فیصلہ مکم سی ۱۸) علام روق فیق شریف نے فیصلہ کہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ"ا کشر علماء کی رائے سی ا کہ ایباقمخص ( ثناء اللہ ) کا فرو فاسق ہے۔اس کی کتابیں دیکھنے کے قابل نہیں نہاں پرسلام کیاجائے نناس کے پیچے نماز پڑھی جائے اور نداس پرنماز جنازہ پڑھی جائے"۔ (فتنه ثنائيس ٢٣)

الفيصلة الحجازية السلطانية: "مردارا الحديث" ثناءالله امرتسري كارديدو كغير میں فیصلہ کمہ کے علاوہ ایک اور کتاب''الفیصلة الحجازیة السلطانی'' بھی شائع ہوئی۔ پی كتاب غيرمقلدمولوي عبدالا حد خانپوري كى ب جس ميس سلطان عبدالعزيز سےمولوي ثناءالله كے مرتد وواجب القتل كى تائيد وتقيد يق كو'' فيصله ججازيه سلطانيه'' كے نام ہے شائع کیا گیا۔خانپوری صاحب نے ثناءاللہ کی تکفیر میں''اظہار کفر ثناءاللہ جمیع اصول آمنت بالله "كنام سايك اوركتاب للحى بس مين البوجوه كثيره ابت كيا كدوه تمام کفارروئے زمین سے بدر ہے خواہ وہ مشرکین بت پرست ہوں جیسے ابوجہل وغیرہ یا كوئى اورقتم ہو'۔(فيصله جازييں٠١)

فانپوری فیصلہ جازیہ سلطانیہ میں لکھتا ہے کہ 'میں نے دلائل پیش کرے امیر المومنين سلطان ابن سعود كے ذہن نشين كرديا كه ثناء الله طحد وزنديق ومرتد وفوري واجب القتل ہے.....امیرالمومنین بار بارفر ما تا کہ جاراعقیدہ وہی ہے جوتمہاراہے.....اگر قاء الله جمارے ہال کی رعیت ہوتا تواس کے ساتھ ہم ویابی کرتے"۔

(فيصله حجازيه سلطانيس ٢ \_ ٧ \_ ٢٩ملخها)

المحديث كى جمالت: "اس زماند كالمحديث كى جمالت بكراي جال

# A STANDARD

الصلوة والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

# लिसिस्निस्मिन्य क्षेत्र क्षित्र क्षित्

۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجد یو !کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا بردار"الجديث"ك فلاف فيعلم كايان

خطابات کے ہیں جن سے "مردارا ہلحد ہے" کے عقیدہ کو کردار پروشی پڑتی ہے۔ لکھے
ہیں "آپ خلافت کمیٹی کے نائب صدر تھے جب گرفتاری کا زمانہ آیا تو مع اپنے بہادر
بیٹے کے .....دم د باکر بھاگ گئے۔ آپ نے چکڑالویوں کی صدارت میں تقریر کی
آپ نے لا ہوری مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے فتو کی دیا کہ مرزائیوں کے
پیچھے نماز جائز ہے۔ آپ نے مرزائیوں کی عدالت میں مرزائی وکیل کے سوالات کا
جواب دیتے ہوئے مرزائیوں کو مسلمان مانا۔ آپ نے دھرم بھکٹو آریہ مناظر کو جب
مرزائیوں سے مناظرہ تھا اپنی کتابوں سے المداد کی۔ آپ نے جراسود کوائی برعقیدگی کی
وجہ سے نہ جو ما نداشارہ کیا۔ اس برعقیدگی کی وجہ سے آپ نے خودری جمارٹیس کیا۔
وجہ سے نہ جو ما نداشارہ کیا۔ اس برعقیدگی کی وجہ سے آپ نے خودری جمارٹیس کیا۔
(فیصلہ کم سے سے کے مارٹیس کیا۔

فننه ثنا سید: "مردارا المحدیث" جب" علاء المحدیث بند" "فیصله مکه" کے بعد بھی اپنی ہٹ دھری دفتند انگیزی سے بازند آئے تو سیرٹری جمیعت المحدیث مرکزیہ بندلا ہورنے کتاب" فنند ثنائیہ" میں ان کا محاسبہ کیا جو ثنائی تا بوت میں آخری شیخ ثابت ہوا۔

حرف آخر: ہم نے غیر مقلدین کی نایاب کتب سے ان کے "مردار اہلحدیث" کا کمل نقشہ پیش کردیا ہے جس میں جائے عبرت بھی ہے کہ ائمہ کرام کے خالف وتقلید کے منکر ہو کر اُن کا کیسا انجام ہوا اور مقام تھیجت بھی ہے کہ وہ فناوی عالمگیری وعلاء اہلسنت پر کیچڑ اُنچھالنے کی بجائے اپنے گریبان میں منہ ڈالیس اور خود اپنے اور اپنے اور اپنے "مردار اہلحدیث" کی تو حیدوایمان کا ثبوت ویں اور یا فیصلہ مکہ و فیصلہ تجازیہ کے مطابق شاء اللہ کوکا فروس مداور طحدوز تدین تراردیں۔

=========

براهين صادق



# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

مولوی وحبیر الزمان: آنجهانی موجوده و بابی مولویوں کی طرح ایک عام مولوی نہ تھے بلکہ غیرمقلدین وہا ہوں کے اکا برعلاء میں سے تھے اور اہلحدیث وہا بیوں میں ان کاعلمی و تحقیق مقام بہت اہم تھا۔ انہوں نے خودلکھا ہے کہ ' میں نے اپنے زماندو عمر کا طویل وجلیل حصه کتاب وسنت کے مطالعہ اور کتب آئمہ سے ان کے پوشیدہ اسرار کی جبتو میں گزاراہے یہاں تک کہ میں نے چیمشہور کتب حدیث اور قرآن مجید كااردوتر جمه كيا"\_ (مدية المهدى ٣) ملخصا

"المحديث": مسلك المحديث كرجمان (جس كانام بى مفت روزه" المحديث لا مورب) نے جمادی الاخری اس محاج کی اشاعت میں مولوی وحید الزمان حیدرآبادی کے تعارف میں لکھا ہے۔ ''بہت بڑے مفسر اور محدث ۔ تفییر وحیدی کے نام سے قرآن مجيد كاحاشيه كلعاء اوراس كے ساتھ پورے صحاح ستہ بشمول مؤطا امام مالك كاار دوترجمہ کیا'ان کےعلاوہ آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً جالیس کے قریب ہے'۔

الاعتصام: جاعت المحديث كرجمان منت روزه "الاعتمام" لا مورف ٢٥ شعبان ارمضان اس احی اشاعت میں لکھاہے کہ "مولا ناوحید الزمان خال مرحوم فے نواب صدیق حسن خال کے ارشاد سے کتب صحاح ستہ...... کا اردوتر جمہ ع تفریکی فوائد کے کیا تھا۔ مرحوم کا بیکارنامدان کے مسلک کی وضاحت کے لئے کافی ہے''۔ مولوی وحید الرمان: چونکه علی لحاظ سے خود اکابر وہابیہ میں سے ہیں اور انہوں نے اسے فرقہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس لئے انہوں نے عام وہائی مولوں کے برعکس اختلافی مسائل میں قدر سے تحقیق وانصاف سے کام لیا ہے اور اپنے بعض علاء کی سینہ زوری معلمی اور جارحاندروش کی بھی نقاب کشائی کی ہے۔

شخصیت برستی: مولوی وحیدالزمان رقمطراز بین که مارے المحدیث بھائیوں نے ابن تيميه، ابن قيم، شوكاني، شاه ولى الله اورمولوي اساعيل د بلوي كودين كالمحيكيدار بنار كها ہے۔جہاں کسی مسلمان نے ان کے خلاف کسی قول کو اختیار کیا بس اس کے پیچھے پڑ گئے برا بھلا کہنے گئے۔ بھائیو! ذراغور کرو جبتم نے ابوحنیفہ اور شافعی کی تقلید چھوڑی تو ابن تیمیہ، ابن قیم اور شوکانی جوان سے بہت متاخر ہیں ان کی تقلید کی کیاضر ورت ہے'۔

(وحيداللغات،حيات وحيدالزمان ١٠٢)

سینہ زوری کی فرمت: "جو (لوگ) این تین الحدیث کہتے ہیں انہوں نے الی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی پرواہ نہیں کرتے نہ سلف صالحین اور صحابہ اور تابعین کی \_قرآن کی تفیر صرف لغت سے اپنی من مانی سے کر لیتے ہیں - حدیث شريف ميں جوتفير آ چي ہے،اس کو بھی نہيں سنتے"۔

(وحيد اللغات، حيات وحيد الزمان ١٠٢)

مشرک گری کی ندمت: ''بهار بعض المحدیث بھائیوں نے دین میں غلووحد سے تجاوز کیا (اور مسلمانوں کومشرک قرار دے کر) مشرکوں اور مومنوں کے درمیان امتیاز نہیں کیااور جمتدین کے اختلافی مسائل میں تشدد کیااوران میں سے بعض نے توعلم اصول دين كويهمي چهور ديا اور بيان كياظن وتحمين سے جو بيان كيا"۔

(بدية المهدى ص٣)

" بمار \_ بعض متاخرين (محد بن عبدالوباب واساعيل دبلوي المحديث) جمائیوں نے شرک کے مسئلہ میں تشد د کر کے اسلام کا دائر ہ تھ کردیا اور مکروہ وحرام امور کوچی شرک قرار و بے دیا .....اگران کی غرض شرک عملی وسد ذرائع نہیں تو وہ غالی و متشد و في الدين بير \_ حالانكه الله كا ارشاد ب\_" وين مين غلونه كرو" \_ اور تشدد في الدين

# ے قبلۂ دیں مدوے تعبۂ ایمال مدوے ابن قیم مددے قاضی شوکاں مددے

ظا ہر ہوا: كه عوام جو يارسول الله ياعلى ياغوث كا نعره لكاتے ہيں۔ ہم ان كاس يكارنے پرشرك كا فتو كانبيں ديں كاوريد كيے ہوسكتا ہے جبكہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بدر کے مقتول کفارکو یا فلال یا فلال کہد کرنداء فرمائی۔ اور صحابی عثمان بن حنیف والله كي حديث مين بھي الله

' يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَى رَبِّي'

وارد ہے جے امام بیمی وعلامہ جزری نے سیج قرار دیا ہے اور امام ترمذی نے حدیث حس معج كهاب\_اورايك روايت مين يامحركى بجائيارسول الله بهى آيا بـ

اور يا عِبَادَ اللهِ اعِينوني بهي حديث من آيا بـمولانا محداساق دبلوي نے کہا کہ "صلوة وسلام کی نبیت سے نبی کو پکارنے (مثلاً الصلوة والسلام علیک یارسول الله يرصف كاجواز ظامر ب" - (بدية المهدى ٢٣،٢٣ ملخساً)

فاكده: نعرة رسالت ، يارسول الله اوراس ك تحت نعرة حيدري، ياعلى \_نعرة غوشيه، یاغوث اعظم کے ثبوت میں مولوی وحید الزبان صاحب نے نواحادیث وروایات تقل کی ہیں اور دوحوالے نواب صدیق حسن اور مولوی محمد اسحاق دہلوی کے پیش کے ہیں جوان نام نہاد' اہلحدیثوں' کے لئے لحفریہ ہیں جو معیان عمل بالحدیث ہونے کے باوجوداتی احادیث وروایات اورمولوی وحیدالزمان جیسے اپنے مفسر ومحدث کی تحقیق کے برعکس نغرهٔ رسالت سے منع کریں اور اسے شرک تقبرائیں اور خود المحدیث کی بجائے "تارک احادیث" قرار یا ئیں اور منکر حدیث کہلا ئیں۔

دور مع مننا: "اگر کسی کا گمان موکه عام لوگوں کی به نسبت نبی علی، ولی کاسننازیاده

خوارج کی علامت ہے جودین سے نکل گئے عہدسے پھر گئے ، اور ہم ان امور پراس لئے تنبیکرتے ہیں کہ ہمارے المحدیث بھائی غلطی کرنے سے نی جا کیں''۔ (بدية المبدى ٢٧)

اساعیل وہلوی کی فرمت:" ہارے ساتھوں میں سے شخ اساعیل وہلوی نے تمام اقسام شرک کوغیرمغفور قرار دے کرغلطی کی ہے اور اس میں شرک فی العادۃ بھی شامل کردیا ہے''۔''اوراسے شرک اکبر بنا کراس کے فاعل کو کافر قرار دیا ہے جو کہ ظلم عظیم بـ"\_(مدية المبدي ص ١١٥)

نعرهٔ رسالت: "وعا بمعنیٰ نداً، غیراللہ کے لئے مطلق جائز ہے جا ہے ذیدہ ہوں یا انقال فرما گئے ہوں۔ حدیث اعمٰی (نابینا صحابی) سے "يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي"

> کہنا ثابت ہے۔دوسری حدیث میں ہے۔ " أَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِيْ

کہوا ہاللہ کے بندو!میری مدد کرو۔

صحابی ابن عمر والفيد كاجب ياؤل كيسلالوانهول في واحد مداه "كانعره لگایا ، جب روم کے بادشاہ نے مجاہدین اسلام کوعیسائیت کی ترغیب دی تو انہوں نے بوقت شهادت 'بيا محمداه "كانعره لكايا جيما كه مار العاب س ابن جوزی نے روایت کیا۔ اولیس قرنی نے حضرت عمر ( والفیکا) کی وفات پر تین بار "ياعمراه" كانعره لكايا-

نواب صديق حسن نے اي بعض تصانف ميں ابن قيم اور قاضي شو کاني کوبديں الفاظنداً كى ہے۔ ے جازے تواس پر قیاس کر کے صالحین کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ای طرح جب غیراللہ ے دسلہ کا جواز ثابت ہے تو چرزندوں کے دسلہ کی کیا تخصیص ہے؟ زندوں کی طرح انقال کرجانے والوں کا وسیلہ بھی جائز ہے۔

مدیث ابدال میں ہے کہ "میری امت میں تمیں مردان خداابدال ہیں انہی ے وسیار طفیل سے زمین قائم ہے انہی کے وسیلہ سے بارش ہوتی ہے انہی کے وسیلہ سے تہاری مدد کی جاتی ہے۔ صحابی عثان بن حنیف دانٹیئو نے رسول اللہ مالی کیا گئے کہا کی وفات کے بعدایک شخص کووہ دعا سکھائی جس میں ہے۔

"وَٱتُوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ"۔

دوسرى حديث ميل ہے:

"يَا مُحَمَّدُ إِنِّي آتُوَجَّهُ بِكَ اللَّي رَبِّي "

نواب صدیق صن نے کہا۔ بیدادیث صن ب، موضوع نہیں۔ اور حافظ تر فری نے بھی ا ي سيح كما إورها كم وطراني وبيهتي في روايت كى بكد" أدم عليه السلام في بحق محمد صلى الله عليه وسلم دعاكى تو الله سبحانه في آدم عليه السلام كوفر مايان تير ي بحق محم سوال رِيْنِ نِي كِيْ بِخْشُ دِياً" - تعدث عالم نے است کے کہا ہے"۔

(بدية المهدى ١٢٨ ١٢٨ ملخساً)

حيات نبوت واستعانت: "انبياءا بي قبرول من زنده بين بلكه شهداء اورصالحين ادلیاء بھی ۔ کتاب وسنت کی نص سے ارواح انبیاء واولیاء کا تھم زندوں کا تھم ہان کی قرول پر حاضر ہو کر مدد ما تک سکتے ہیں فریاد کر سکتے ہیں "۔

(مدية المهدى ٢٢٠)

نور محمری کی اولیت: "الله سجانه نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا ، پھر پانی

المحديث كظاف مولوى وحيدالر مان كالهان المحديث كظاف مولوى وحيدالر مان كالهان

ہے۔لہذا ان کا سننا تمام ممالک واطراف زمین کوشامل ہے تو نہ بیشرک ہوگا نہ پر ایسے لوگ مشرک ہوں گے اس لئے کہ اللہ تعالی نے بعض ملائکہ بلکہ بعض حیوانات کو بھی عام لوگوں کی بہنسبت دیکھنے سننے کی طاقت زیادہ وسیع وقوی عطا فر مائی ہے۔ چنامجے دیلمی نے مندالفردوس اور ابو یعلیٰ نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ نبی ملاکی کے فرمایا

" تحقیق الله تعالی نے میری قبر پرایک فرشتہ مقرر کیا ہے کیں جب میراکوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے۔فرشتہ کہتا ہے یا محمد! فلال کے بیٹے فلال نے ابھی ابھی آپ پردرود پڑھائے'۔

محدث عقیلی وامام بخاری نے بھی حضرت عمار سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ "الله نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے'۔ (اوروہ میری قبر پرمقررہے) طبرانی کی روایت میں

"اعطاه اسماع الخلائق كلها" کے الفاظ ہیں کہ اس فرشتہ کوکل مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ (جا ہے پڑھنے والا دور ونزد یک کہیں بھی ہو کسی زمانہ میں ہو) اور بیر مدیث حسن ہے۔(موضوع وضعیف نہیں ہے)اورایک روایت میں ہے کہ

"الله تعالى في تمام زمين كوملك الموت كسامن ايك بياله كي طرح بناويا ب(اوروه کھانا کھانے والے کی طرح) سارے پیالہ پرنظرر کھتے ہیں اور روحیل فبق

(البذاجب بيسب كجيمكن وواقع بإتوكسي كانبي على، ولى كے لئے دورو زویک سے ایسے سفنے کا نظریہ شرک نہیں ہوسکتا)۔ (ہدیة المهدى ٢٥،٢٥٠) وسيليهُ نبي وولى: "رب تعالى كى جناب مين اعمال صالحه كاوسله كتاب وسنت كانف

مقام محمود: "فيخ عبدالقادر جيلاني نے فرمايا۔ الل سنت كاعقيده بك كرقيامت ك دن الله جارے نبی سلی الله علیه وسلم کواپنے عرش پر بٹھائے گا۔

مقام محمود سے یہی مراد ہے۔ نی مالی ایک شفاعت چھتم پر ہے۔ محشر کوجلد فیملہ کرانا، اورلوگوں کوطویل انتظار سے چھٹکارا دلانا، بلاحساب جنت میں داخل کرنا، بعض دوز خیوں کو دوز خ میں جانے سے رو کنا، بعض جہنیوں کو جہنم سے تکالنا، درجات بلند رانا، ابوطالب كى طرح بعض كفارك عذاب مِن تخفيف كرانا"-

(بدية المهدى ص ١٥،٤٤ الملخمة)

ويدارمدينه: (ابن تيميد كے برعس) "امام الحرمين، غزالى، سيوطى، ابن جركى، ابن ہام، حافظ ابن حجر، نووی جیسے کثیر التعداد جلیل القدرعلاء سلف وخلف نے انبیاء واولیاء کی قرى زيارت كوجائز كهام كيايه حفرات مشرك بين؟" (برگرتبين)

(بدية المهدى ساس)

دست بستة سملام وحاضرى: "آداب زيارت ميس سے ك قبله كى طرف پشت کرے وضہ یاک کی طرف منہ کرے۔ نماز کی طرح دابنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ركه كردست بسته كفر ا ہو۔حضور ملافین سے شفاعت و دعا كے لئے سوال كرے اور بير

"السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا اكرم الخلق"- الح-جس نے ایبا کرنے والوں کومشرک کہااس نے غلو وحد سے تجاوز کیا حالا نکہ بیہ الام مين عے"\_(مدية المبدى ص ١٠٠٠زل الا برارص ٢٨) اورأس پرعرش کھر ہوا ' پھر قلم لوح' پھر عقل کیں نور محمدی آسانوں' زمینوں اور ان میں موجود خلوقات كى پيدائش كا يبلا ماده وفنع بـ "\_(مدية المهدى ٥١٥)

معلوم موا: كروديث مشهور "أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْدِي" اورمصنف عبدالرزاق كي روایت۔''اے جابر!اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نورایے نورسے پیدا کیا' پراس نے تلوقات کو پیدافر مایا"۔ (الحدیث)

معی حدیث و روایت ہے اسلئے کہ مولوی وحید الزمان نے ان پر جرح کی بجائے ان کی بنیاد پراپنا مسلک ومسئلہ بیان کیا' نیز یہ کہ نور محمدی کی اولیت حقیق ہاور عقل وقلم وغیرہ کی اولیت اضافی ونورمحری کے بعد کی ہے۔

(صلى الله تعالى عليه واله وصحابه وبارك وسلم)

علم غیب: ''اولیاءاللہ کے لئے علم غیب (العلم الخاص) اللہ کے اعلام وعطاء سے بعید نہیں ......مکن ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو جوعلم (غیب)عطا کیا ہے اس میں سے بعض اولیاء کو بھی عطافر مائے۔ ہاں اگر کوئی پی عقیدہ رکھے کہ اس کا پینے اللہ کے اعلام وعطا ك بغير ذاتى طور برعلم ركهتا بي في مرده شرك ب الله ك اعلام س نبي كالتين في فرمايا ب "فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ"

پس جو کھا آ انون زمینوں میں ہے مجھے سب کاعلم حاصل ہو گیا "-(بدية المهدى ١٠٤٠هم ١٠٠١مل الملحمة)

و بدارالی: "ندبرراج بدے كرشب معراج ني صلى الله عليه وسلم في الى آعمول ے اللہ کا دیدار کیا اور یمی جارے امام احربن عنبل کے نزویک مختارے "-(مدية المهدي ص١٩)

قبر بردعا: "میرے نزدیک مواضع متبر کہ بالخصوص قبر نبوی پر دعا کی جلد قبولیت کی اميد إعلامه جزرى فرمايا "اگرقرنبوى پردعا قبول نبيس تواوركها قبول موكى ؟" ا مام شافعی نے فرمایا ( کردعا کی قبولیت وحاجت پوری ہونے کے لئے) امام موی کاظم کی قبرتریاق مجرب ہے۔

ابن جر کی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ " میں امام ابوحنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ اور جب کوئی حاجت ہوتی ہے آپ کی قبر کے باس ود**گان**ہ پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو میری حاجت پوری ہوتی ہے۔حضرت فاطمۃ الز ہرا اللہ الما أحد كى قبرول برجا كردعا مائلتى تحين"\_

(بدية المهدى ٣٣،٣٢،٢٢) ملخصا

فيوضات قبر: (ابن تيميه جيے)" قاصروناقص لوگوں في شبروارد كيا ب كداروان صلحاء وقبور اولیاء سے فیوض و برکات دل کی شنڈک اور انوار کا حصول کیے ممکن ہے؟ حالاتکہ شخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزيز محدث و بلوى اورسيد احمد في متاخرين ميس سے اور امام شافعي وابن جرفي نے متقدین میں سے اس کو ٹابت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا ایسا تجربہ ومشاہدہ ہے كرجال الكارفين"\_(بدية المهدى ١٣٠٢٢)

 الله کے اذان ورضا ہے حل مشکلات وقضاء حاجات کے لئے اعانت ومدد کرنا انبیاء واولیا کی شان ہے۔جس نے ان سے مدد ما تکنے والوں کومشرک کہا'اس کا كلام محج نہيں۔ زيارت كے ليے آنے والوں كے حق ميں الل قبر كے دعا فرمانے ميں كيا مالع ہے؟ جبکہ اہل قبر سے سوال مردوں سے سوال نہیں بلکہ ارواح اولیاء سے سوال م (جوبهر حال زنده بین) قبراور صاحب قبر می فرق ہے۔ سوال قبر والے سے ہوتا ہے

ر قبری ظاہری مٹی و پھر سے قبر کو بتوں پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ بتوں کے لیے دوسراتھم ہے وہ خاص کفر کا شعار ہیں اور اللہ نے انہیں رجس و پلید قرار دے کران سے بيخ كالحكم فرمايا ہے۔ اور ارواح انبياء واولياء بنوں كى جنس وقبيلہ سے نہيں بلكہ جنس ملائكہ بلكهان سيجهى اشرف بير يس ان ارواح وقبور كاقياس ملائكه بركياجائ كانه كه بنول ہر۔ ہاں اگر کوئی صاحب قبر کی بجائے صرف چھرمٹی کے ظاہری ڈھانچے سے سوال كرے (ليني مغزى بجائے تھلكے بى كومقصور سجھ لے) تواس كاتھم بت كا بوگا" (كركونى عاقل مسلمان اليانبيس كرسكا)\_(بدية المهدى ٢٨٠٢٢)

برزخي زندكى: "قبرول والإزائرين كاسلام وكلام سنت بين سلام ودُعا كهنه والول کو پیچانے ہیں ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ان میں سے کی حضرات نمازیں پڑھتے اور تلاوت کرتے ہیں، آپس میں ملاقات و زیارتیں کرتے، تعتیں یاتے اور لباس پہنتے ہیں۔جنتی میوے کھاتے اور وہاں کا پائی پیتے ہیں۔اپنے زائرین کے حالات جانتے ' ائیں و یکھے اورسلام کا جواب دیے ہیں اُن کے بعدم کرجوان کے پاس پینچے ہیں۔ان سابل وعيال اورونيا كحالات بوچھتے بيں۔ اپني اولاد وابل خاندان كى نيكيول سے خوش ہوتے اوران کی بدعملی و تا فرمانی سے عملین ہوتے ہیں اور خواب میں زندول کی ارواح سے ملاقات بھی کرتے ہیں "\_(مدیة المهدى ١١٠٨٩)

حتم شريف (نذرونياز): "هربدنی د مالی عبادت کا ثواب، صدقه وُختم قرآن کی طرح ختم بخاری وغیرہ کا اموات کو پہنچتا ہے اور انہیں زندوں کے عمل سے نفع ہوتا ہے۔ اگرکوئی الله کیلئے نذردے اوراس کا ثواب بطریق ہدیہ نبی، ولی یانسی مسلمان کی روح کو پہنچائے جسے لوگ فاتحہ (خوانی) کہتے ہیں تو بیرجائز ہے۔لوگ انبیاء اولیاء کی جو نیاز پکاتے ہیں اگراس کامعنی ان کی روح کوثواب کا ہدیدو تحفہ بھیجنا ہے تو بیرطال ہے۔ نبی



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

all The last

قرآن وسنت اجماع أمت واكابرعلاء وبإبيي بیک وقت تین طلاق کے وقوع کا ثبوت

المحديث كظاف مولوى وحيدالربان كامان



وولی کی الیمی نذرممانعت میں داخل نہیں ہے۔ بزرگان دین کوجو ہدیہ بھیجاجا تا ہے وف يس اعنذ ركباجاتا ب"\_ (بدية المهدى ١٨٥،١٨ عداملخا)

> غير الله كانام: "ابن عباس والفؤن فرمايا: "وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله"

(جس برغيرالله كانام لياجائے) وہ ہے جو بتوں كيلئے ذرح كيا كيا اور بوقت ذ بح اس برغیراللد کانام لیا گیا-جهورمفسرین کا یمی قول ہے اور بعض علاء نے تقریح کی ہے کہ جس حیوان پر غیراللہ کا نام لیا گیاجب وہ اللہ کے نام پرذئ جوا، تو حلال ہے '۔ (بدية البريس ١٩٩) ملخها

يزيد بليد: " مار امام حسين في يزيد لعنة الله يرخروج كيا اس لئے كما كر الل مدینداورآپ نے اس کی بیعت نہیں کی تھی اور جو بیعت کر بیٹھے تھے انہوں نے بھی جب یزید کافستن و فجوروالحاد دیکھا تواس کی بیعت تو ڑ دی۔امام حسین ڈٹائٹؤ نے کلمۃ اللہ بلند کرنے اور شرع متین قائم کرنے کیلئے اپنی جان قربان کردی اور صدیقین وشہداء کے سردارین گئے۔جس نے آپ کی شہادت کا انکار کیا اور آپ کو باغی گمان کیا 'اس نے خطا فاحش كار تكاب كيا شديد فلطى كى "\_(بدية المهدى ص ٩٨)

كانش: موجوده غير مقلدو مالي' مدية المهدى' كى روشنى ميں اپنى مفسدانة بليخ و كمراه کن نظریات کا جائزہ لیں۔

بالمهين صادق ٢٥١ تحفد وبابيد مستله طلاق اللاف

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (پاره ۲، سوره البقره، آیت ۲۳۰)

ود پس اگر خاوند نے تیسری طلاق دی تواس کے بعد عورت اس کیلئے حلال نہ ہوگی جب تک کہدوسرے فاوندے نکاح نہ کرے"۔

واصح ہو گیا کہ قابل رجوع ومصالحت صرف دومرتبہ کی طلاق ہے اس سے زائد تین طلاق قابل رجوع ومصالحت نہیں۔اگر خاوند نے تین طلاقیں دے دیں تو پھروہ پہلے خاوند کیلئے حلال نہ ہوگی جب تک کہ عدت گز ار کر دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر چکی ہو اور نکاح با قاعدہ حقوق زوجیت کے ساتھ ہو محض لفظی وظاہری طور پر نہ ہو یعنی تین طلاق ك بعد بغير حلاله شرع پہلے خاوند كيليع عورت حلال نه ہوگى - (والنفصيل في الكتب)

چونکہ: قرآن مجید نے صرف دومرتبہ کی طلاق قابل رجوع قرار دی ہے اس لئے کسی کوئ نہیں پہنچا کہ دو سے زائد تین طلاق ہونے کے باوجود حلالہ مذکورہ کے بغیرعورت کو تین طلاق دینے والے کیلئے قابل والسی قراردے کرحرام کاری کا دروازہ کھولے۔(والعیاذ بالله) سوال: تین طلاق کے بعد عورت تب حرام ہو گی جبکہ تین طلاقیں وقفہ وقفہ کے بعد علیحد ہ علیحدہ دی جائیں \_ایک ہی مجلس میں ایک ہی مرتبہ تین طلاق دینا ایک ہی کے حکم میں ہے جو قابل رجوع ہے۔

جواب: تین کےعدد کوایک قرار دیناعقل وُقل کےخلاف ہے جوعقل وانصاف و تحقیق ے محروم غیر مقلدین کے علاوہ کسی اہل علم و باشعور برخفی نہیں ۔ جب قرآن مجید نے صرف دوطلاقیں قابل رجوع قراردے کراس میں حصر کر کے دوطلاق میں رجوع کی حد بنری فرمادی ہے تو پھر کسی کو تین طلاق قابل رجوع قراردے کر بیصد بندی تو ڑنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ چاہے یکبارگی تین طلاقیں ہوں یا علیحدہ علیحدہ جو تین طلاق کوایک قرار

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

قرآن مجيد مين الله كريم نے قابل رجوع ومصالحت اور نا قابل رجوع ومصالحة طلاق كى تفصيل بدىن ترتيب بيان فرمائى:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (باره ٢٠٨ سوره البقرة، آيت ٢٢٨) یعیٰ''طلاق یا فۃ عورتیں اپنی جانوں کورو کے رہیں (عدت گزاریں) تین چیض تک''۔ آ كَفر مايا: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ هِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ الصَّلَاحًا (پاره۲، سوره البقره، آیت نمبر ۲۲۸)

"اور ان کے شوہروں کو اس مدت (عدت) کے اندران کے پھیر لینے (رجوع كرين) كاحق پنچتا جاگراصلاح (وملاپ) جايين - پهرفرمايا: الطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانِ (پاره۲،سورهالبقره،آیت نمبر۲۲۹،رکوع۱۲)

" پیرطلاق (رجعی) دو بارتک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لیٹا کیا احسان و نیکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا''۔

معلوم ہوا: کہ جس طلاق کے بعد خاوند کوعدت میں عورت سے رجوع ومصالحت کا حق ہے وہ رجعی طلاق صرف دوعدد ہے جس کے بعد جاہے تو طریق معروف و بھلائی کے ساتھ رجوع کر کے عورت کوروک لے اس سے اچھا سلوک کرے بدسلو کی نہ کرے اور چاہے تو احسان و نیکوئی کے ساتھ چھوڑ دے اور عدت گز رجانے دے اور دونو ل صور تو U میں اس سے زیادتی نہ کرے۔

سبحان الله اکیسی نفیس تر تیب اور حسن اخلاق و نیک سلوک کی کتی پیاری تعلیم ب-دو رجعی طلاقوں کے بعد تیسری طلاق کے متعلق فرمایا:

دے کرقابل رجوع قرارد بتاہے اس پرفرض ہے کہوہ ہماری طرح قرآن مجید کی روجی میں تین طلاق کو قابل رجوع قرار دینے کی تصریح پیش کرے اور ندکورہ قر آنی تر سے میں اس کی گنجائش دکھائے مگر ہر گزنہیں دکھا سکے گا۔

اجماع أمت: جسمسلكي بنياد بم فقرآن مجيد عصراحت كساته بيان كي ہے۔اس پراجماع أمت اور " أئم اربعه "كا تفاق ہے۔ چنانچ مفسر قرآن علامه صاوتی عليه الرحمة في مسكله بذاير ديكر تفاسير وتحقيقات كاخلاصه بدي الفاظ بيان فرمايا ب " تیسری طلاق ایک ہی مرتبد و طلاق کے بعد واقع ہویا دومر تبدد و طلاق کے بعد جس کامعنی سے کہ تین طلاق ایک ہی مرتبہ واقع ہو یا متعدد مرتبہ اس کے بعد عورت سلے خاوندکوحلال ندموگی جیسا کراس نے کہاتو ( یکبارگی) تین طلاق سے مطلقہ ہے "اوراس مسلد پراجماع ہے اور بیقول کدایک مرتبہ تین طلاق کہنے سے واقع ندہو گی مرایک عل (رجعی) بیابن تیمید خنبلی کے علاوہ اور کسی سے معروف ومنقول نہیں جبکہ خوداس کے مذہب حلیلی کے آئمہ نے بھی اس کارو کیا ہے۔ یہاں تک کرعلاء نے فرمایا ''ابن جیسے ضال ومضل ب( لینی خود مراه باوردوسرول و مراه کرنے والا)\_(والعیاذ بالله) (تفسيرصاوي على الجلالين جلدا م ١٠٠٠)

فا كده: درس نظامي كي مشهور ومقبول تفسير جلالين ص ٣٥ كي حاشيه نمبر ٥ يرجمي تفسير صاوى کی مذکورہ عبارت نقل کر کے میکبار گی تین طلاق واقع ہونے پر اجماع اور ابن تیمید کو ضال ومفل نقل کیا گیا ہے۔

متحقیق مذکور: کے بعد ہرصاحب ایمان باانصاف و یا کدامن اور یا کیزہ کردارمسلمان سے اپیل ہے کہ وہ مسلد ہذا پر غور کرے اور اپنے یا ک ضمیر سے فیصلہ طلب کرے کہا سے قرآن مجيد كى روشني ميں اجماع أمت اور مسلمہ چاروں امامانِ امت (آئمہ اربعه) و

فقيهان ملت اور ابل اسلام كيسواد اعظم كى راه اختيار كرنى جاييئ يا ان سب كا دامن چھوڑ کر''ضال ومضل ابن تیمیہ'' کی بدعت کی پیروی کر کے شرعی حد بندی تو ڑ کر بدکاری كادروازه كھولنا چاہيئے۔ ع .....دل صاحب ايمان سے انصاف طلب ہے

" تحف وما بين : فدكوره تصريحات كے بعد " تحف وہابي كا حواله بھى خالى از فائده نہیں اور اگر وہانی اس کے باوجود ہٹ دھرمی اور ''میں نہ مانوں'' کا مظاہرہ کریں اور "تحفهٔ وہابیہ" کی بھی قدر نہ کریں تو پھران کی ناشکری وسرکشی میں کیا شبہ ہے؟" تحفهٔ وہابیہ وہانی فدہب کی متند تاریخی کتاب ہے جو پہلے نجدی سعودی حکمران ملک عبدالعزیز عظم معدوى اساعيل غزنوى ومابى في أقاب برقى پريس امرتسر سے شائع كي تھى۔ اس كتاب كص ٢٤ يروم إبير كي في الاسلام محد بن عبد الوم اب نجدى كے بيلي "امام عبد الله "بن ابن عبد الوباب كاليفتوى درج بيك "چندمسائل من جارى ان (ابن تيميداور ابن قیم ) سے خالفت سب کومعلوم ہے، مثلاً طلاق ثلاثہ مجلس واحد میں بلفظ واحد ہم تین کہتے ہیں جس طرح آئمہ اربعہ فرماتے ہیں''۔

مدعی لا کھ یہ بھاری ہے گواہی تیری۔ کے مصداق "تحف وہابیا کے مذکورہ فتوی سے معلوم موا كرمسك طلاق ثلاثه ميس امام الوبابيه كافتوى اور نجدى سعودى حكر انوس كافيصله بهى آئمه اربعه اورسواواعظم كےمطابق ہےجس سے انحراف كر كے ابن تيميه ضال ومقل ومبتدع قرار پایا۔ بات بات پر اہلسنت کوناحق بدعتی قراردینے والے وہابیوں کومسکلہ ہذامیں ایک ضال ومضل ومبتدع محض کی بدعت کی پیروی کرتے ہوئے کچھ تو خوف خدا ہونا چاہیئے۔ ے بڑے پاکباز و بڑے پاک طینت جناب آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں

إنتتاه: يادر ب كهجس ابن تيميه كے ضال و مفل ومبتدع ہونے كا ذكر ہوا ہے بيرو بى

خوف خدار کھنے والاسیح الد ماغ مخص ہے جوسواداعظم واُمت کی عظیم اکثریت سے کٹ كراورايك حقيرا قليت كے كہنے برتين طلاق دينے كے بعد بغير طلالہ بے نكاحي مطلقہ عورت گھر میں رکھ کرغیر حلالی عورت کے ذریعے گھر میں غیر حلالی اولا د کا اضافہ کرے۔ فالى الله المشتكى \_ ولا حول ولا قوة الا بالله

المحافل ميد: طلاق ثلاثه كي طرح ٢٠ تراوح بهي اجماعي ومتفقه مسئله ہے اور سعودي و ہائي ٢٠ ر او یکے ہی کے قائل و عامل ہیں جس کا دل جا ہے سعودی وہابی علاء سے فتوی طلب كرے ياحر مين شريفين ميں ماہ رمضان گزارنے والوں سے پوچھ لے كہ مجدحرام ومسجد نوی میں ۲۰ تر اوت پرشروع سے آج تک عملدرآ مد مور ہا ہے مگریاک و ہند کے وہابید کا عال "شتر مرغ" كى طرح ہے كه يوں تو نجدى سعودى علىء و حكام كى قصيدہ خوانى كرتے نہیں تھکتے \_ مگر طلاق ثلاثہ و ۲۰ تر اور کے مسلم میں ندان کی اُن سے بنتی ہے نہ علماء د يوبند سے اورسب سے كث كراورالگ موكر دونوں مسلوں ميں اپن ويره اينك كى مجد کوری کر لیتے ہیں اور نام نہادا ہا کدیث کہلانے کے باوجود انہیں ندارشادقر آنی: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا (باره مسوره آل عران ، آيت ١٠٣) ينظرب نه "غيس سبيل المومنين"كى وعيدكا كي خوف إورنه بى ان احاديث مباركه كي مجم برواه م كه: إلبُّعُوا السُّوَّادَ الْأَعْظَم يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَة (مَثَلُوة شريف ص٣٥-١١)

صاف ظاہر ہے کہان کا المحدیث و مدعیانِ بالحدیث ہونے کا دعویٰ سراسر جھوٹ اور فراڈ ہے۔ (والعیاذ باللہ)

بيآئمه كرام كن فيرمقلد " موكر درحقيقت اليخ نفس كے مقلد وخود ساخت ندہب کے پیروکار ہیں اور ان کا نجدی سعودی علماء وحکومت کی قصیدہ خوانی کرنامحض "الد" عاصل كرنے اور پير بورنے كيلئے ہے۔ بدنصیب و بدعقیدہ مخض ہے جس نے طلاق ثلاثہ کو ایک قرار دینے کی بدعت مثلالہ کے علاوہ اپنی مبتدعان تخ یبی و ہنیت کے تحت ا کا برعلاء اُمت کے برعکس اُمت مسلمہ میں فقہ وانتشار کی سعی مذموم کی بناء پر ہمارے پیارے رسول الله ( ملافینم) کے روضة اقدس کی زيارت كسفركونا جائز ومعصيت وكناه قرار ديا\_معاذ الله ثم معاذ الله\_

حضور پُرنور ( مَالِيَّيْنِ) كومرده و باختيار قرار ديا -آپ كا وسيله پيش كرنا اور يكارنا اورآپ سے استغاثہ و فرياد كرنا بدعت وشرك تشهرايا بلكه معاذ الله حضور كى والده ماجده سيدة منه (فالغين) كوجهي غيرمسلم قرارديا- (ولا حول ولا قوة الابالله)

جيا كدابن تيميدكى كتاب "الوسيلة" و" الروعلى الاخنائى" ميس اس ك ذكوره عقائد باطله کی تصریحات بین اورانهی عقائد باطله کی بناء پراکابرعلاء اُمت ومحدثین و بزرگان دین نے ابن تیمیہ کار دہلیغ ور دشدید فرمایا خصوصاً علامدامام یوسف بن اساعیل ببهانی علیدالرحمة في كتاب "شوامدالحق في الاستغاثة بسيد الخلق (مناليد من الميل محل كتناسم بكه غيرمقلدين وبابى اورسب كوچمور كرتحض اپنى نفسانى موس كيلح ايس كتناخانه عقائد باطله ونظريات فاسده ركف والابن تيميه كى تقليد مين تين طلاق كو ایک قرار دے کرمطلقہ عورتوں کو بغیر حلالہ دوبارہ بیوی بنانے پر بھند ہیں۔ بیلوگ حلالہ کے مسلہ پر تو بہت شر ماتے ہیں لیکن غیر حلالی بے نکاحی عورت رکھنے پر کوئی شرم محسول نہیں کرتے اور نہ غیر حلالی اولاد کی پیدائش پرشرمندہ ہوتے ہیں۔(استغفراللہ)

حفيرا قليت: يه بات بهي ذبن شين موني عامية كرديو بندي وبابي الرجه غير مقلدين وبابير ك " تقوية الايماني" بهائي بين مرمسله طلاق علاقه من علاء ديوبند كافتوى بهي اجماع أمت وآئمدار بعدك تالع اورغير مقلدين كے خلاف ب\_لبذاغير مقلدو بابيد جب دیوبندی وہابیے سے بھی کٹ گئے تو غیر مقلدین نہایت اقلیت ہونے کے باعث نہایت نامقبول وغیر معتر قرار پائے جن کی بات کا کوئی اعتبار ووزن ندر ہا۔اب کون ایسا المين صادق

تین طلاقیں دینے کا رُ جھان چل لکلا ہے۔اس رُ جھان کی حوصلہ محلی کرنافرض ہے۔

تنين طلاق:ان كم عقل لوكول كوخداخونى سے كام لينا چاہيئے جو بلاوجه ايك مجلس ميں اپن ہوی کوتین طلاق وے کرمعاشرہ کی فضاء کو مکدر کرتے ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ باقدام كركزرنے كے بعد ندامت موتى كيكن اس وقت ياني سر كرر چكاموتا كاور بعد میں شرمندگی بے سوداور بے فائدہ ہوتی ہے۔دائیں بائیں دیکھتا ہے بھی کسی کے پاس جاتا ہے اور بھی کہیں تھوکریں کھاتا ہے اور ایسے مفتی کی تلاش میں ہوتا ہے جواسے نوی دے کہ تیری بیوی تھ پر حرام نہیں ہوئی کیونکہ تین طلاقیں واقع بی نہیں ہوئیں۔

نی اکرم (مالل) کے پاس ایک مرتبدایک ایسا آدی آیا ،جس نے بیک وقت ایک بی مجلس میں تنین طلاقیں دے دی تھیں ۔حضورعلیہ السلام کو جب اس کی خبر ملی تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوگیا۔فرمایا کہ میری موجودگی میں بی تم نے الله کی کتاب کو کھلونا باليائ ــ ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم

(حضور کی اس قدر ناراضگی ہےمعلوم ہوا کہ یکدم تین طلاق کے غلط طریقہ کے باوجود عورت حرام ہوگئ رجوع کی مخبائش ندری ۔اگر تین کے بعدرجوع کی مخبائش ہوتی تو الی ناراضگی نه فرماتے)

سیدنا ابن عباس ( دالنو) کے پاس ایک آدی آیا جس نے ایک بی مجلس میں اپی یوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں۔آپ نے فرمایا کہ 'اتو نے اپنے پروردگار کی بھی نافرمانی کی ہےاور تیری بیوی بھی بچھ پرحرام ہوگئی'۔

عَصَيْتُ رَبَّكَ وَ بِأَنْتَ مِنْكَ اِمْرَءَ تُكَ

اجماع صحابه: خلیفهٔ راشد حضرت عمر والفي كام عبد مين بدوباعام موكى كدلوك ايك ى مجلس ميں تين طلاقيں دے ديتے -جب بيه معاملہ حضرت عمر رفاطني تک پہنچا تو آپ ببرحال: يدكيع بوسكائ كدايك طرف اجماع أمت بو أتمدار بعد بول جمبورعلاء أمت بول وودو بابيول كے ہم عقيده و ہم مسلك علاء ديو بند ونجدى سعودى علاء اور امام الولابيكا " تحفهُ ولابيه " بواوردوسرى طرف ايك حقيرترين اقليت اين ويرها ينك كي مجر مِن حَقْ بِجانب مواليانبين موسكنا مركز نبين موسكنا\_

" رُوحانی فیصله ": شیخ ا کبرمی الدین ابن عربی عضیه نے فرمایا که " میں عالم رؤیا میں رسول اكرم شفيع اعظم طاليكي في زيارت سے مشرف مواتو ميں في عرض كيا" يارسول الله! ایک مخض این بیوی کوکہتا ہے کہ مجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا تین طلاقیں ہی واقع ہوں گی یا ایک رجعی ہوگی؟ "فرمایا" فاوند کے کہنے کے مطابق تین واقع ہوں گی"۔ میں نے عرض كيا" أيار سول الله! مين الله تعالى كا فيصله بو چهنا جا بهنا بهون" فرمايا" تمن طلاقين واقع ہوں گی اور وہ عورت اُس پر حرام ہو گی حتی کہ وہ دوسرے خاوندے تکاح کرے"۔ اس پرایک محض نے رسول اللہ ( منالیکی اسے بحث شروع کر دی اور وہ اہلیس تھا۔ میں نے دیکھا کہ سیددوعالم منافید کم کا چرہ انور سُرخ ہو گیا اور بلند آواز سے جھڑک کرفر مایا دو کیا تم بدكارى كرنا چاہتے ہو؟ " پھر حضور نے بار ہافر مایا "نیے تین طلاقیں ہیں 'یہ تین طلاقیں ہیں '۔ ( كتاب سعادة الدارين ص ٧٤٧، از علامه فيها ني رحمة الشعليه )

> "المحديث" رساله مين تين طلاق پرمسجد نبوي کے خطیب وجسٹس مدینہ منورہ کا خطبہ جمعہ

۳۰۔ اپریل مرے واع جمعة المبارك كا خطبه خطيب مسجد نبوى و مديند كے چيف جسلس فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح في ارشاد فرمايا جس ميس كها كه "معاشر في برائیوں میں سے ایک میہ ہے کہ آج کل بلاوجدا پی بیوی کو بیک ونت ایک ہی مجلس میں خطیب مسجد نبوی و مدیند کے چیف جسٹس کے اس جامع فتو کا کے باوجود غیر مقلدین کا تین کوایک قرار دیناشدیدهث دهری نمیس تواور کیا ہے؟ اور سنتے

مسلطلاق ثلاثه-ايك" المحديث عالم كي نظريس

مولوی ثناء الله امرتسری کے "فاوی ثنائیہ" کے حواشی میں" اہلحدیث عالم" مولوی شرف الدین نے بھی از روئے محقیق وانصاف اجماع اُمت کی موافقت میں حب ذیل مضمون میں تین طلاق کوایک قرار دینے والے غیر مقلدین وہا ہوں کو بدیں الفاظ ججمورًا ہے کہ ..... "اصل بات بہ ہے کہ صحابہ وتا بعین و تع تا بعین سے لے کر سات سوسال تک کے سلف صالحین صحابہ و تابعین ومحدثین سے تو تین طلاق کا ایک مجلس میں واحد شارہونا ٹابت تہیں۔

(مَنِ ادَّعٰي فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ بِالْبُرُهَانِ وَ دُوْنَةٌ خَرَطُ الْقَتَادِ) كتاب "الاعتبار في بيان الناسخ والمنوخ من الآثار" مين امام حازى في ابن عباس کی مسلم کی حدیث (متعلقه تین طلاق) کومنسوخ بتایا ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھن'الطلاق مرتان'' كے تحت ابن عباس سے جو تي مسلم كى حديث تين طلاق كے ایک ہونے کاراوی ہے (اس سے ) دوسری حدیث تقل کی ہے جوسنن ابوداؤ دمیں باب نَسْخُ الْمَرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ سندخورُقُل كى ہے۔

"عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ إِمْرًا تَهُ فَهُوَا حَقُّ بِرُجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلْثًا فَنَسَخَ ذَالِكَ فَقَالَ "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَو تُسُوِيْحٌ م بِإِحْسَانِ "(الآبير) (عون المعبود جلد ٢٢٩)

امام نسائی نے بھی اس طرح صفحدا ۱۰، جلدا، میں باب منعقد کیا ہے اور یہی حدیث لائے ہیں اور دونوں اماموں نے اس پرسکوت کیا ہے اور ان دونوں کے نزدیک يه مديث يح اورجت ع جب بى تولائ بي اورباب منعقد كيا م اورابن كثر في بعى

نے تمام جلیل القدر صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے اس معاملہ پرغور وفکر کرنے کی دعوت دی اور فرمایا که دلوگ ایک نقصان ده اور ضرر رسال کام میں جلدی کررہے ہیں .....اب اگر کوئی ایک مجلس میں بیک وقت تین طلاقیں دیدے تو وہ نتیوں ہی نا فذہوں گی اور آئے۔ کیلئے اس پر بیوی حرام ہوجائے گی'۔

اجماع صحابه: صحابه رام نے اس رائے سے اتفاق کیا اور کس نے بھی اختلاف نہیں کیا یعنی برمسکدا جماع صحابہ سے ثابت ہے۔

شرعى طريقة:شريعت في اسمعالمه ين بهي بمارى دائمائي فرمائي ب-طلاق شرى كاطريقة بتلايا بي كين ساتھ ساتھ عبيه كى ہے كہ بيآ خرى حد ہے۔اللہ تعالى فرماتا ہے: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ ، بِمَعْرُونِ أَوْ تَسْرِيْحٌ إِلِحْسَانِ" (پاره ۲، سوره البقره، آیت ۲۲۹)

لینی جس طلاق کے بعدر جوع ہوسکتا ہے وہ تو دوہی ہیں جودود فعہ کر کے دی جا میں چردو طلاقوں کے بعد (رجوع کر کے) یا تو دستور کے مطابق بیوی کواپنی زوجیت میں رکھنا ہے یاحن سلوک کرتے ہوئے اُسے رُخصت کردینا ہے۔

طلاق ثلاثہ:اس کے بعد فرمایا:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ 'بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً (پاره۲،سورهالبقره،آیت ۲۳۰)

اگر عورت کوتیسری بارطلاق دے دی تو اس کے بعد جب تک (حلالہ نہ ہولیتن بعد از عدت)عورت سی دوسرے شوہرے نکاح نہ کرے اس کیلئے حلال نہیں ہوسکتی یعنی دوسرا خاوندطلاق دے تو (بعدازعدت) پہلے کیلئے علال ہوعتی ہے (ورزئبیر) ( بفت روزه الاسلام '' المجديث' لا بور ٧٧ \_ ٨ \_ ٨ )

براهين صادق ٢٠٠٠ تغدّ وبابير متلطلاق الاخ

قُلْ اَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهِزِؤُن ٥ ''تم فر ماؤ! کیااللہ اوراس کی آیتوں اوراس کے رسول سے صفحا کرتے ہو'' (ياره ۱۰ در کوع ۱۳ موره التوبه، آيت ٦٥)

يَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ مَا قَا لُوا ﴿ وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ "الله كوتتم كهات بي كمانهول في نه كهااور بي شك ضرورانهول نے کفری بات کھی'۔ (یارہ ۱۰ درکوع ۱۷ اسورہ التوب، آیت ۲۷)

طاء واوبي كي قائد وسال Chistony R

۔ وغا کی وال یاجوج کی ہے تی اس میں وطن فروشی کا واؤ بدی کی ب اس میں جو اس کی نون میں نار جحیم غلطاں ہے تو اس کی دال سے دہقانیت نمایاں ہے کے یہ حرف تو بے جارہ دیوبند بنا الاے حمیر سے شہر نا پسند بنا (ماہنامہ کبل دیو بند فروری کے 198ء)

مرسلا وسندا نقل کر کے کہا ہے کہ ابن جریر نے ابن عباس کی اس حدیث کو آیت مذکورہ کی تفیر بتا کراسی کو پیند کیا ہے کہ پہلے جو تین طلاق کے بعدر جوع کرلیا کرتے تھے۔ ال حديث منوخ ہے۔

الله به من المروره محدث ابن كثير وابن جرير دونول كنزد يك مي بي بير متدرك ميں حاكم نے سيح الاسناد كھا ہے۔ امام فخر الدين رازي كي شخفيق بھى يہى ہاورامام الوبكرمحد بن موى بن عثان حازى في "كتاب الاعتبار" بين اين سند القل كر كلهاب فَاسْتَقْلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَديْداً مِنْ يَّوْمَئِذٍ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ ٱوْلَمْ يُطَلِّقُ حَتَّى وَقَعَ الْإِجْمَاعُ فَنَسَخَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ \_الْحُر

اورسنن ابی داؤد کی شخ کی حدیث کی سند میں راوی علی بن حسین اور حسین بن واقد رجوعلامه ابن قیم نے اعتراض یا کلام کیا ہے اس کا جواب بیہے کہ علی بن حسین کو تقریب التہذیب میں صدوق وہم لکھا ہے مگرامام نسائی جو بڑے متشدد ہیں انہوں نے اوردوس سحد تین نے کہا ہے:لیس به بأس اوروہم سےکون بشرخالی ہے۔

البذابيكوئى جرح ببيل راوى معترب فصوصاً جبكه محدثين فذكور في حديثك صحیح تسلیم کیا ہےاور حسین بن واقد کوتقریب میں ثقدلہ او ہام لکھا ہےاور بیراوی رواۃ مج مسلم سے ہےاور پر نفواعتر اض کہ بیابن عباس کامہو ہے واس کا جواب بیہ ہے کہ اگر ابن عباس كوسبوبو كياتفاتو پران كى مسلم كى حديث بھى سبوب (فَلا حُجَّةَ فِيْهِ)

اوروجوه کلام میں سے ایک وجربیے کمحدثین نےمسلم کی حدیث ذکورکوشاذ بھی بتایا ہے نیز یہ کہ اس میں اضطراب بھی بتایا ہے۔ تفصیل شرح صحیح مسلم نووی کھ الباری وغیرہ مطولات میں ہے۔ نیزیہ که ابن عباس کی مسلم کی حدیث ندکورہ مرفوع میں یہ بعض صحابہ کافعل ہے جن کو کشنح کاعلم نہ تھا۔ نیزیہ کہ مسلم کی بیرحدیث امام حازمی ونفسیر ابن جریروابن کثیر وغیرہ کی تحقیق ہے بظاہر قرآن وسنت سیح واجماع صحابہ وغیرہ آئمہ عد ثین کے خلاف ہے لہذا جحت نہیں ہے۔ (شرفیہ برفاوی ثنائی جلد ٢٠١٧)

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

# حبيب خدا:

شب اسریٰ کے دولہا نی تخیب دان وعالم ماکان وما یکون حضور پُرنور محررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك مشهور ومعتبر حديث كے مطابق ملك شام ويمن كيلئے بركت ک دعا فرمائی تو اہل نجد نے عرض کیا'' یارسول اللہ! ہمارے نجد کیلئے بھی''۔آپ نے پھر شام ویمن کیلنے دعاء برکت فرمائی ۔ انہوں نے چھرنجد کیلئے عرض کیا'اس پرآپ نے فرمایا كن وبال زلز لے اور فتنے مول كے اور و بين شيطان كا كروہ تمودار موكا "\_ (بخارئ مشكوة ص٥٨٢، والعياذ بالله تعالى)

## فائده:

اس پیشین گوئی کےمطابق نجدے محربن عبدالوہاب نجدی کا گروہ اوراس کی تحريك وبابيت كاظهور مواميجي فخف وبابي ندجب كاموجدوامام باوردور حاضريس الل د بوبند مودودی جماعت اسلامی تبلیغی جماعت غیر مقلدین "المحدیث" در حقیقت سب اس مخص کے پیروکار اور اعتقادی طور پراس سے متاثر واس کے ہمنوا ہیں۔ بظاہر لیمل مختلف ہیں کیکن حقیقت میں بیرسب لوگ وہابی اصول وعقا ئد سے وابستہ اور وہالی خاندان كى شاخيس بين \_ ابل ديوبند كا بظاهر المسنّت والجماعت بننا اور "سواد العظم المسنّت "ك نام ت تنظيم قائم كرنا سراسر دهو كه ومغالطه ب جس ك ازاله كيليم مندرجه ذیل حقائق کا مطالعہ ضروری ہے۔

# اعتراف حقيقت:

ابل ديوبند كاوباني موتا ان كامحمه بن عبد الوباب نجدى سے اندروني تعلق واتحاد اوراس کا مداح ومعتقد ہوتا ایک الی حقیقت ہے جس کا خود اکابر دیو بندنے واشگاف

الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ مولوی رشید احم گنگوہی نے لکھا ہے کہ محمد بن عبدالوماب ....احچا آدمي تفا"-

" محمد بن عبدالو ہاب كے مقتد يوں كوو ہائى كہتے ہيں ان كے عقا كدعمد و تھے۔ الل نجداور سي حفيول ك عقا كدمتحدين وبالى تنع سنت اوردينداركو كمت بين -(فآوى رشيدييص٥٩،١٥٥)

مولوی اشرف علی تھا نوی کا اپنے متعلق اعلان تھا کہ'' بھائی یہاں وہابی رہتے میں یہاں (مارے ہاں) فاتحہ نیاز کیلئے کچھمت لایا کرو''۔

(اشرف السوائح جلدام ٢٥٠)

اوران کی پیمناتھی کہ'اگر میرے یاس دس ہزار روپیے ہوتو سب کی تخواہ کر دول پر (اوگ) خود بی و بالی بن جائیں "\_ (الافاضات اليوميه جلده بص ١٤) مولوی خلیل احد مولوی محمود حسن مولوی اشرف علی تعانوی مفتی کفایت الله وغيرجم جيداكابرعلاءديوبندى مصدقة كتاب"المهندص ومس لكها عك"والى ....سنت رسل كرتائ ببرعت سے بچاہ اور معصيت كارتكاب ميں الله تعالى سے ذرتائے "۔ موادی منظور نعمانی نے کہا " ہم برے سخت و ہائی ہیں" اور مواوی محدز کریانے اس کے جواب میں کہا"دمولوی صاحب میں خودتم سے برداوہانی ہول"۔ (سوائح مولانا بوسف كاندهلوي ص ١٩٢)

اكابرد يوبندكان نا قابل ترديد حواله جات بدوز روش كى طرح واصح موكيا كرديوبندى مولوى اندر سے نجدى اور يكے وہاني بيں اور ان كا بظاہرى حفى بنامحض تقيه بازی دابن الوقتی ہے۔اس لئے فتنہ دیو بندیت اُمت محمدی وجھولے بھالے سنیوں کیلئے سب سے زیادہ خطرتاک ونقصان وہ ہے۔والعیاذ بالله تعالیٰ ۔الغرض حدیث مذکورہ کی روشی میں اہل دیوبند کے نجدی گروہ سے اندرونی تعلق محمد بن عبدالوہاب کی مدح و تحسین

كرتے ہيں ..... أن كاخيال ہے كەرسول مقبول عليه السلام كاكوئي حق اب جم يرتبيس اور برکوئی احسان اور فائدہ ان کی ذات پاک سے بعدوفات ہے اور اس وجہ سے توسل دعا میں آپ کی ذات پاک سے بعد وفات ناجائز کہتے ہیں۔ان کے بروں (اکابر و مابیه ) کامقولہ ہے۔معاذ اللهُ معاذ اللهُ معاذ اللهُ الله اللهِ اللهِ اللهِ على التحقي التحقي ذات مرور کا تنات علیه الصلوة والسلام سے ہم کوزیادہ تفع دینے والی ہے۔ ہم اس سے سے کو بھی دفع کر سکتے ہیں اور ذات فخر عالم ملاللی اے تو یہ بھی نہیں کر سکتے ۔زیارتِ رسول مقبول منافی او حضوری آستانه شریفه و ملاحظه روضهٔ مطهره کو بیرطا کفه (و بابیه) بدعت عرام وغیرہ لکھتا ہے ۔اس طرف اس نیت سے سفر کرنا محظور وممنوع جانتا ہے....بعض اُن میں کے سفر زیارت کومعاذ اللہ تعالیٰ زنا کے درجہ کو پہنچاتے ہیں 'اگر مجد نبوي میں جاتے ہیں تو صلوٰ ۃ وسلام ذاتِ اقدس نبوی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کونہیں پڑھتے اور نہائس طرف متوجہ ہو کر دعا وغیرہ ما تگتے ہیں ۔ وہابیکی خاص امام کی تقلید کو شرك في الرسالته جانع بين اورآئمه اربعه اوران كمقلدين كي شان مين (نازيبا) الفاظ وہابیہ خبیثہ استعال کرتے ہیں ....ان کا بھی مثل غیر مقلدین کے اکا برأمت کی ثان میں الفاظ گتا خانہ باد بانداستعال کرنامعمول بہ ہے۔وہابی خبیثہ کثرت صلوة وسلام ودرود برخيرالا نام عليه السلام اورقر أت دلائل الخيرات وقصيده برده وقصيده بهمزيه وغیرہ اوراس کے پڑھنے اوراس کے ورد بنانے کوسخت فلیجے ومکروہ جانتے ہیں اور بعض اشعار کوقصیده برده میں شرک وغیرہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔

(كتاب "شهاب اقب" از حسين احد" من "صفح ١٨٢٨ ١٣٠ ما ١٨٢٢)

نوان: يه بين محمد بن عبدالوباب و وما بيول كے عقائد ومعمولات \_ "مدنى صاحب" ایک تو صدر دیوبند تھے اور دوسراوہ بقول دیابنہ سترہ اٹھارہ برس مدینہ منورہ میں رہنے

برهين صادق ١٩٢٨ علاء ديو بندك عقا كدوسائل كالزه فترييان

اس سے قلبی واعتقادی وابستگی و ہابیت کی قصیدہ خوانی اور خودا پی زبانی وہابی بننے کے بعد اب دیوبندی منتب فکر کے امام محمد بن عبدالو ہاب دو ہائی ند جب کی حقیقت ملاحظہ ہو\_

# محمد بن عبدالوماب:

د بوبندی مکتب فکر کے مائی ناز رہنماؤ سابق صدر د بوبند مولوی حسین احم "مدنی" دیوبندی مسلک کے امام وممدوح محمد بن عبدالوہاب کے متعلق لکھتے ہیں "صاحبوا محمر بن عبدالوماب نجدى ابتداء تيرهوي صدى نجد عرب سے ظاہر ہوااور چونك خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لئے اس نے اہلسنّت و جماعت ہے قبل و قال کیا۔ان کو بالجبراینے خیالات کی تکلیف دیتار ہا۔ (انہیں کافرومشرک قرار دے کر) ان کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا۔ ان کے قبل کرنے کو باعث ثواب و رحت شاركرتار با-ابل حرمين كوخصوصاً اورابل حجاز كوعموماً اس في تكليف شاقه بهنجا كين-سلف صالحین اوراتباع کی شان میں نہایت گتاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعال کے بہت سے لوگوں کو بعجہاس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑ نا پڑا اور ہزاروں آ دمی اس کے اور اُس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے ۔الحاصل وہ ایک ظالم و باغيُّ خوخوار ْ فاست هخص تھا .....مجمر بن عبدالوہاب كا عقيدہ تھا كہ جملہ اہل عالم و جملہ مسلمانان دیارمشرک وکافر ہیں اوراُن فے آل وقال کرنا اُن کے اموال کوان سے پھین لینا' حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ چنانچے نواب صدیق حسن خاں (غیر مقلد) نے خود اس كر جمه ين ان دونون باتون كى تفرى كى بـــــ

"شان نبوت اور حضرت رسالت على صاحبها الصلوة والسلام مين و بابينها يت گتناخی کے کلمات استعال کرتے ہیں اور اپنے آپ کومماثل ذات ِسرور کا نئات خیال "غیب کادریافت کرناایخ اختیار میں ہوجب جا ہے کر لیجئے۔ بیاللہ صاحب ہی کی شان ہے''۔( تقویۃ الایمان ۲۳۰)

گویاالله کاعلم قدیم ولازم نہیں۔ چاہے تو دریافت کرلے چاہے تو بے علم رہے اوراس کیلیے غیب غیب ہی رہے۔والعیاذ باللہ

بيہ بیں ان لوگوں کے نعر ہ تو حید کے کرشے۔اللہ کے علم قدیم کا انکار اور زمان و مكان وجھوٹ ومكر كا اثبات\_

''رسالت مآب ملالیلم کا نماز میں خیال بیل اور گدھے کی صورت میں متغرق ہونے سے کئ مرتبدزیادہ کراہے''۔

(صراط متعقيم فارى ص ٩٥، أردوص ٢٠١)

" برخلوق برا ہویا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمارسے بھی زیادہ ذکیل ہے"۔ ( تقوية الايمان ١٥٠)

«مقبولین حق کے معجز ہ و کرامت جیسے بہت افعال بلکہ ان سے زیادہ قوی و المل كاوقوع طلسم وجادووالول محمكن بيئر (منصب امامت ص١٨)

"محمر رسول الله مالليكاكي تو اس ك دربار مين بيه حالت ب كه .... مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے"۔ (تقویة الایمان ص ۲۸)

''انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ (نبی، ولی ہو) وہ بڑا بھائی ہاں کی بڑے بھائی کی تعظیم سیجئے''۔

( تقوية الايمان ص١٥)

"بندے برے ہوں یا چھوٹے سب مکساں بے خبر ہیں اور نادان ....ایسے عاجز لوگوں کو بکارنا .... محض بانسانی ہے کہ ایسے بڑے مخض (خدا) کا مرتبه ايسينا كار في لوكول كوفايت يجيئ والقوية الايمان ١٩٣٢٩)

کے باعث محمد بن عبدالو ہاب واہل نجد کے حالات سے ذاتی طور پر زیادہ واقف مے اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو دیو بندی حضرات'' مدنی صاحب'' کو جاہل و کا ذب اور مفتری تهرا ئیں اور یا پھرخوف خدا کریں اورخودکوسی حنفی و'' سواد اعظم اہلسنت'' ظاہر كر كے مخلوقِ خدا كو دھوكہ نہ ديں \_اس كئے كہ محمد بن عبدالوہاب و وہابيوں كو''انجماو عمدہ'' جاننے والے دیو بندی وہائی نہنی کہلا سکتے ہیں اور نہنجدی حنفی ہو سکتے ہیں۔ پیر سراسر تضاد ہے جھوٹ ہے منافقت ہے۔

یہاں ان لوگوں کیلے بھی مقام عبرت ہے جونجدی وہابی مولو یوں اماموں کے پیچے نماز نہ پڑھنے والوں کومور دِالزام کھبراتے اور یکطرفہ پراپیگنڈ اکرتے ہیں۔انہیں ''مدنی صاحب'' ونواب صدیق حسن خال کی بیان کردہ تاریخ وحقیقت کی روشنی میں سوچنا چامیئے کہ محمد بن عبدالوہاب کے پیروکاروں کے پیچیے اہلنت و جماعت کی نماز کیے ہوسکتی ہے؟ قصورا قتداء نہ کرنے والوں کا ہے یاان مولویوں کا؟

# مولوي محمد اساعيل:

د ہلوی و یو بندی وہانی کمتب فکر کے دوسرے امام ہیں جن کی شانِ الوہیت و درباررسالت میں گتاخی وزبان درازی کا بیامالم ہے کہان کے نزد کیے''اللہ تعالی کو زمان ومكان سے پاك ماننا بھى بدعت ہے " (اليفاح الحق ص٣٥)

( گویا مخلوق کی طرح خالق بھی زمان ومکان کامحتاج ہے۔والعیاذ باللہ) "خداتعالی مرجمی كرتائ كهائ الله كرسة رناج بين"

(تقوية "الايمان"ص٥٥) "الله جهوث بول سكتا ہے اور ہرانسانی نقص وعیب اس كيلي مكن ہے"۔

( یک روزه ص ۱۷ ملخصاً)

# مولوي محمد قاسم:

نانوتوی و بوبندی و بابی کتب فکر کے تیسرے امام و بانی مدرسه دیوبند ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 'عوام کے خیال میں تورسول الله ماللی کا خاتم ہوتا بایں معنی ہے کہ آپ کا زماندانمیاء سابق کے زمانے کے بعداور آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روش ہوگا كەتقدم يا تأخرز مانەميں بالذات كچھ فضيلت نہيں'۔

(تخدیرالناس ۳)

اس عبارت میں معنی حتم نبوت میں تحریف اور خاتم جمعنی آخری نبی واس کی فضیلت کا انکارکرنے کے بعد مکرین ختم نبوت کی مزید حوصلہ افزائی کیلئے لکھا ہے"اگر بالفرض بعدز مانهٔ نبوی مناشیم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا'۔ (تحذیرالناس من۲۳)

مسّلختم نبوت پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد ایک اور ' گُل' ' کھلایا ہے کہ' انبیاء اپی اُمت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باتی رہاعمل اُس میں بااوقات بظاهراً متى ماوى موجاتے بلكه برط جاتے بين "\_(تخذيرالناس ٥٥) ا متی کے بی سے مساوی ہونے اور بڑھنے کا تصور اور کہاں ال سکتا ہے؟

مولوی رشید احد گنگوی: دیوبندی وہابی کتب فکر کے چوتے امام ہیں۔انہوں نے "تقوية الايمان" جيسي رسوائے زمانه گستاخانه وشديد دلآزار كتاب كے متعلق لكھا ہے كن "كتاب تقوية الايمان نهايت عده كتاب بي ....اس كاركهنا اوريز هنا اور ممل كرنا عین اسلام ہے'۔( فآویٰ رشید بیص ۳۵۱)

یعی جس نے اس گتا خانہ کتاب کے رکھنے پڑھے عمل کرنے سے کوتا ہی کی وہ عین اسلام سے محروم رہا ۔ استغفرالله ،ان کے نزد یک" تقویة الایمان" کی کیاد یو بندی و ہائی ند ب کے سوااللہ کو مخص اور انبیاء اولیاء کو بے خبر نادان کے حواس نا كارے كہنے كاكوئي مسلمان تصور كرسكتا ہے؟

"اس شہنشاه کی تو بیشان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے جا ہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن اور فرشتہ جبرائیل اور محمطالیکی کے برایر پيدا كرواك' ( تقوية الايمان ٣٦)

مرزائیوں نے توایک کو کھڑا کیا 'وہا ہوں کے ہاں کروڑوں کا مکان ہے۔ 🖈 "جس کانام محمر یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں"۔

( تقوية الإيمان ٩٥٧)

''رسول کے چاہنے سے پھینیں ہوتا''۔ ( تقویۃ الایمان ص اے)

''حبیبا که هرقوم کاچودهری اورگاؤن کا زمیندار\_ان معنوں کو هر پیغمبراپی اُمت کاسردار (بےاختیار) ہے'۔ (تقویۃ الایمان ۸۵)

«کسی بزرگ (نبی ولی) کی شان میں زبان سنجال کر بولو اور جو بشر کی <del>گ</del> تعریف ہووہی کرو۔اس میں بھی اختصار ہی کرو''۔

(تقوية الايمان ١٥٨)

حضور مالی الله می بہتان باند صفت ہوئے آپ کی طرف سے لکھا کہ " دمیں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں''۔

(تقوية الايمان ١٥٥)

د یو بندی و ہابی مذہب کے علاوہ کوئی مسلمان آپ پر جھوٹا بہتان باندھنے اور آپ کو'' مردہ ومٹی میں ملنے والا' کہنے کی جرائت کرسکتا ہے؟ ''زاغ معروفہ(کوا) کھانے والے کوثواب ہوگا''۔

(نآوي ص٢٩٧)

کیکن غوث اعظم ولائٹیؤ کی گیارھویں کا کھاٹا''حرام''ہے۔ ( فتاہ (سسسون،ق)

''مولوی اساعیل قطعی جنتی ہے''۔( فآویٰ ص۲۵۲) کیکن حضور ملانیکی منبیں جانتے کہ'' کیا کیا جاوے گا' میرے ساتھ اور تہارےساتھ''۔(فاوی صسس)

"لفظ رحمة للعالمين صفت خاصه رسول الله مالينظم كي تبيس بي .... اگر (مسی) دوسرے پراس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے'۔ (فآوي رشيد پي جلد ٢ م ٩)

انبی کے علم سے لکھی گئی ان کی مصدقہ ومولوی خلیل احمد انبیٹھو ی کی مصنفہ كتاب "برامين قاطعه" بين شيخ عبدالحق عليه الرحمة وخود حضور من الليام بر افتراءكرتے ہوئے لکھاہے:

"مجھ کود بوار کے بیچھے کا بھی علم نہیں' اوراس صفحہ پر شیطان و ملک الموت کاعلم آپ سے وسیع قراردیتے ہوئے لکھا ہے کہ''شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمین کا فخر عالم علیه السلام کو ..... ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کویدوسعت (زیادتی)نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت کی کون ی نف قطعی ہے'۔ (براہین قاطعه ص۵۱)

ت جب علاء مدرسه ديوبندے آپ كامعامله موا آپ كواُردوز بان آگئن (برابين قاطعه ص٢٦) 

گتا خیوں کے باعث جواس کو کفراور مولوی اساعیل کو کا فر کیے'' وہ خود کا فراور شیطان ملعون ہے'۔(فاویٰ۳۵۲\_۳۵۲)

مگر'' جو چخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے .....وہ اس گناہ کبیرہ کے سببسنت وجماعت عضارج نه دوگا"\_ (فآوئ ص ٢٣٠)

"تقوية الايمان"كزرار مضور كاللياليرافتر اكرت موككها بك ''مجھ کو بھائی کہؤ'۔( نآویٰ ص۲۹۷)

ان كنزديك امندوتهوار مولى ياديوالى كى كھيليس بورى كھانادرست بے "\_

'' ہندو کے سودی رو پیا کے پیاؤ سے یانی پینے میں مضا کھنہیں''۔ (فاوي من ١٧٥٧)

ليكن "محرم مين ذكرشهادت حسنين كرنا اگرچه بروايات صححه مو ياسبيل لگانا" شربت بلا نایاچند سبیل اورشربت مین دینایا دوده پلا ناسب نادرست اور ..... حرام بین -(فآويٰ رشيد پيص٣٥)

"فشہیدان کر بلاکامر شہ جلادینایاز مین میں دفن کرناضروری ہے"۔ (ناوى ١٧٧)

ليكن خودان كاد مرشيه ويوبندي شخ الهندمحود حسن ديوبندي في شاكع كيا-🖈 " تبله و کعبکی کولکھنا درست نہیں ہے'۔ ( فاوی ص ۲۱۵) ليكن "مرثيه" مين انبين" قبله حاجات روحاني وجسماني" كلها ہے۔

🖈 من بچوں کی سالگرہ اور اس کی خوشی میں کھانا کھلانا جائز ہے'۔ (فناویٰ ص۲۲۷) کیکن' رسول الله مالاین کا محفل میلا دبهر حال ناجائز ہے.....اگر چهروایات صحیحه پڑھی جاویں''۔( فآویٰ رشید بیص ۲۶۸)

مولوى اشرف على تفانوى:

د بوبندی وہائی کمتب فکر کے پانچویں امام ہیں۔انہوں نے دیوبندیت کے تیسرے امام نانوتوی صاحب کی ختم نبوت میں تحریف سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اپیے رسالہ الامداد' ماه صفر ۲ سساچ س ۳۵ پراپنے ایک مرید کی طرف سے بدیں الفاظامیا

لا اله الا الله اشرف على رسول الله

اللهم صل على سيدنا و نبينا و مولانا اشرف على اور حالت خواب و بیداری میں اس کلمه و درود پڑھنے والے مرید کو آسلی دی کے ''جن کی طرف تم رجوع كرتے موه تلبع سنت ہے" - كيابيم زائيت سے اندروني اتحاد أبيس ہے؟ ا يك طرف تو تقانوي صاحب نے اپنے آپ كوا تنابر هايا كرا بناكلمه و درودتك پڑھوایا اور دوسری طرف نبی آخر الزمان ملکاٹیا کی یہاں تک تنقیص و گتاخی کی کہ " بعض علوم غيبييين .....حضور كى بى كيا تخصيص ب\_ايساعكم غيب توزيد وعمر وبلكه برصي ومجنون (بچدو یا گل) بلکہ جمیع حیوانات وبہائم (چو یاؤں) کیلئے بھی حاصل ہے"۔ (حفظ الايمان ٩٨)

ربی سہی سریوں پوری کردی کہ''بدعتی کے معنی ہیں باادب بے ایمان اور وہانی کے معنی ہیں ہے ادب باایمان (افاضات یومیہ جلدیم بص ۸۱-۱۷)

گویا جورسول الله مالی اور محبوبان خداکی تعظیم وادب کرے وہ بایمان و برعتی ہے اور جو ان کی تو ہین کرنے والا گتاخ و بے ادب ہو وہ بالیمان ومنقی ہے۔ ایماندار کیلئے بادب اور گتاخ ہونا ضروری ہے اور چونکہ وہانی بادب ہیں اس کھے

وہی باایمان ہیں۔اس سے بڑھ کروہابیت کی حمایت اور شان رسالت وولایت کی بے اد بی وخالفت اور کیا ہوسکتی ہے؟

# مولوي محمود حسن:

یہاں تک غلو کیا کہ

خلیفہ مولوی رشید احمد گنگوہی دیو بندی وہائی مکتب فکرے چھے امام ہیں جنہوں نے اپنے پیر گنگوہی کے مرنے پر'' مرثیہ'' لکھاجس میں گنگوہی صاحب کا حضرات انبیاء عليم السلام معموازنداوران حضرات كي تنقيص كرت بوع منكوبي صاحب كوباني اسلام (سَلَقَيْنُم) كان الله في "قرارديا\_

كنگوبى صاحب كى كالے كلوٹے عبيد و بندوں كوسيد تا يوسف عليه السلام كا " ثانی" قرار دیا گنگوهی صاحب کی آواز کو دلحن داؤ دی اور بانگ فلیل اللهی" قرار دیا -سیدناعیسی ابن مریم علیه السلام پر گنگوبی صاحب کی برتری بیان کرتے موتے بدیں الفاظ عیسیٰ علیہ السلام پر طنز وآپ کی تنقیص کی کہ گنگوہی نے: \_ " مُردول كورْنده كيا زندول كومرنے ندويا اس مسحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم" مولوی محمود حسن صاحب نے تنقیص انبیاء پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ پیر پرتی میں

ع..... 'پھریں تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوہ کارستہ''

لكه كركنگوه كوكعبة الله سے بھى بر ه كر قرار ديا۔" تقوية الايمانى" عقيدة توحيد كے برعكس كنگوبى صاحب كو دسب مشكلات كاحل كرنے والا ..... حاجات روحانى وجسمانى اور دین و دُنیاوی کا قبلهٔ مر بی خلائق "اوران کے حکم کو" قضائے مبرم" کی مکواروتبدیلی تقدیر

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

ے دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا

Chenge le Oliber Sile

یونا جنگل رات اندهری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوا جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے (ازاعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میشد )

مراهين صادق ٢١ ٢٠ علاء ديو بند ك عقا كدومسائل كالرزه ثيز مان

کی خدائی صفات میں شریک کیا بلکہ گنگوہی صاحب کورب ان کی قبر کوطور اور خود بحزر ل موی (علیدالسلام) قراردے کربدین الفاظ أرنی کاورد کیا کہ: "تہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ کہوں ہوں بار بار اُرِنی مری دیکھی بھی ٹادانی''

مولوي حسين على وال سيحروي:

مولوی رشیداحد گنگوہی کے شاگر و مولوی غلام خال کے استاداور مولوی سرفراز م محدی کے پیرو یو بندی وہائی کتب فکر کے ساتویں امام ہیں۔انہوں نے اپنی نام نہاد تفيير "بلغة الحير ان" (ص٣٣) مين معاذ الله فرشتون اور رسولون كو" طاغوت" قرار دے دیا، جس کوکوئی معمولی دیوبندی مولوی بھی اینے حق میں گوار انہیں کرسکتا۔

علاوہ ازیں معتزلہ کے اس عقیدہ باطلہ کی توثیق کی کہ''اللہ کو بندے کے عمل ك بعداس كاعلم بوتاب يبلغبين" \_(بلغة الحير ان ص ١٥٨)

حکومت سےمطالیہ:

درج بالا گتاخانه عبارات برمشمل كتب كو حكومت ضبط كرے اور شان رسالت اموس صحابدوابل بيت ك تحفظ كيلي عملاً قانون نافذ كياجا يـ

Property of the second of the

غيرمقلدين: بهي "تقوية الايمان" كرشة سے اگر چه علماء ديوبند كے موحد و بابي بھائی ہیں مگروہ بھی دیو بندی موحدین کی دور نگی تو حید پر متعجب ومعترض ہیں۔ چنانچہ غیر مقلدين كيمفت روزه "الاعتصام" لا بوريس مرزابهادر بيك ديوبندى وبإلى كامضمون ٹائع ہواہے جس میں وہ رقمطراز ہیں کہ

"حسب ذیل چند تحریری مجھے بتلائی گئ ہیں جو کہ توحید کے بالکل خلاف ہیں " میں یہ کتابیں علماء دیوبند کے پاس لے گیا۔ بجائے مجھے سمجھانے کے اُلٹا بے ادب گتاخ جائل کہااورا پی مجلس سے نکال دیا بلکہ مارنے کیلئے بھی تیار ہو گئے۔علاء کرام ے درخواست کرتا ہوں کہ تو حید کو مدنظر رکھتے ہوئے بتایا جائے کہ بیتحریریں تو حید کے موافق ہیں یا مخالف؟ اگر توحید کے خلاف ہیں تو کیا شرک کا فتوی لگایا جا سکتا ہے کہ نبیں؟''(وہ چندتح ریب حسب ذیل ہیں)

عباد الرسول: "حاجی امدادالله صاحب کمی (پیرومرشدعلاء دیوبند) فرماتے ہیں " چونکه آنخضرت مالینی اصل بحق ہیں ۔عباد الله کوعباد الرسول کهه سکتے ہیں جیسا کہ الله تعالی فرما تا ہے

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ (الآبي) مرجع ضمیر متکلم آنخضرت ماللینا میں مولانا اشرف علی صاحب تقانوی نے فرمایا کہ قرید جى انبى معنى كا إلى الله والمرجع الله والرم جع الله والرم جع الله الله الله الله عن روح متيى "تاكه مناسبت عبادى كے موتى "\_

(شائم الدادييس الم-١٣٥)

ے یاعبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تھے کو کیا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

علماء و بع بند: كى تقريباً برمعامله مين دورنگى ابن الوقى تقيه بازى وزمانه سازى كوئى ڈھکی چھپی بات نہیں مگراس کا سب سے زیادہ افسوسناک پہلوعقیدہ کو حید میں بھی ان کی دورنگی ہےاورمختلف اشخاص واوقات میں ان کا عقیدہ تو حید وشرک بھی بدلتار ہتا ہےاور اس سب سے بڑے اولین عقید و اسلام میں بھی انہیں استقامت نصیب نہیں اس ماء پر فاصل و بع بند:مولوي عامرعثاني مدير ما منامه " على " ويوبند في علامه ارشد القاوري عليه الرحمة كي شهرة آفاق كتاب "زلزله" يتجره كرتے ہوئے لكھا تھا كه "حضرت مولانا رشید احد گنگوہی 'حضرت مولا تا اشرف علی تھانوی جیسے بزرگ جب فتویٰ کی زبان میں بات کرتے ہیں تو ان احوال وعقا ئد کو برملاشرک گفراور بدعت و گمراہی قرار دیتے ہیں ا جن كاتعلق غيب كے علم روحاني تصرف تصور شيخ دراستمد اد بالا رواح جيے امورے ہے کین جب طریقت وتصوف کی زبان میں کلام کرتے ہیں تو یہی سب چیزیں عین امر واقعهٔ عین کمال ولایت ٔ اورعلامت بزرگی بن جاتی ہیں۔ ہمارے نزد یک جان چھڑانے كى ايك ہى راہ ہے كه يا تو تقوية الايمان فتاوى رشيد بيه فتاوى امد دايه بہتى زيوراور حفظ الایمان جیسی کتابوں کو چوراہے میں رکھ کرآگ لگا دی جائے اور صاف اعلان کردیا جائے کہان کے مندرجات قرآن وسنت کے خلاف میں اور ہم دیوبندیوں کے مج عقائد ارواح ثلاثه' سواخ قائن اور اشرف السواخ جیسی کتابوں سے معلوم کرنے عامیس یا پھران مؤخر الذکر کتابوں کے بارے میں اعلان فرمایا جائے کہ بیتو محف قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں جورطب ویابس سے بھری ہوئی ہیں اور ہمارے سیج عقائدوہی بي جواة ل الذكر كتابول مين مندرج بين "\_ (بحواله كتاب زلزله ص١٨٧)

براهين صادق ٨١٨ علاء ديو بندكي دوركي توحيد كايمان

ابن عبر اللہ زمانہ ہے خلاف آ کے میرے مولا خبر کیجے میری میں ہوں بس اور آپ کا در یارسول ابرغم کھیرے نہ پھر جھ کو بھی (نشرالطيب في ذكرالحبيب مطبوعة تاج تميني لا مور)

مزارات برحاضرى: مولا ناحسين احدمدني شجره اور"سلاسل طيبه" مين فرماتے بين "نیز اولیاء الله اور مشائخ کے مزاروں کی زیارت سے مشرف ہوا کرے اور ان کی روحانیت کی طرف توجه کرے اور اس کی حقیقت اپنے مرشد کی صورت میں تصور کرے اور فیضیاب ہوا کرے اور برکت حاصل کرے اور بھی بھی عام اہل اسلام کے مزاروں پر جا كرموت كويادكر ف اورفاتحه بره هران كوثواب پہنچائے۔ (دعوۃ الحق ص ۱۵۔ ۱۲) مطلب برآری: حضرت مولانا رشیداحد گنگوبی نے (امداد السلوک ميس) فرمايا بك دوعلم سلوك حاصل كرنے والے كيلئے ايك فيخ كامل كي ضرورت ب جب اس كامريد ہوجائے تواب یقین کرلینا چاہئے کہ تمام جہان میں مجھ کواپنے مطلب تک سوائے اپنے پیر كاوركوئي نبيس بہنچاسكتا بلكه جس طرح قبله اورحق ايك ہے داسته پر چلانے والے يختخ اور پير كربهى ايك بى يقين كرين \_ (وعوة الحق ص ٣٥، مصنفه مولانا كل بادشاه اكوره خنك) فيض قبر: "باقى ربامشاكخ كى روحانيت سے استفادہ اوران كے سينوں اور قبروں سے باطنی فیوض کا پینچناسویہ بے شک صحیح ہے"۔ (وعوۃ الحق ص ۳۵) فيضان ارواح: "اولياء الله كي ارواح مبارك كوية ضرفات بحكم الله ومثيت ايز دي حاصل

ہیں کہ وہ اس عالم سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے زائرین کوفیض پہنچاتے رہتے ہیں

اولياءمشكل كشا: "حاجى الدادالله صاحب في مايا ايك بار مجها يك مشكل بين آئي اورحل نہ ہوتی تھی میں نے حطیم (کعبہ) میں کھڑے ہو کرکہا کہتم لوگ تین سوساتھ اکم زیادہ اولیاء اللہ یہاں رہتے ہواورتم سے سی غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی تو پھر کس مرض کی دواہواس پرایک کالاسا آدمی آیا۔اس کے آنے سے میری مشکل حل ہوگئ"۔ (شائم الداديس ١١/١٨٨٨)

بيرا بار: حاجى امداد الله صاحب نے فرمایا "محبوب على نقاش نے بیان كيا كه مارا آ گبوٹ (جہاز) بتاہی میں تھا۔ میں مراقب ہو کرآپ سے بچی ہوا۔ آپ نے مجھے لل دی اورآ گبوٹ کوتابی سے بچالیا"۔(بدبیان تردید کے لائق تھا مگر تردید نفر مائی) (شائم الداديه ١٨١/١٨٨)

قبرسے فائدہ: حاجی الدادالله صاحب فرماتے ہیں کہ "پیرومرشد نے فرمایا میراارادہ تا كةتم سے مجاہدہ ورياضت لول گا۔مشيت باري سے جارہ نہيں ہے۔عمرنے وفانه كى۔ مس رونے لگا۔ حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں ہے صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ نقیر کی قبرسے وہی فائدہ حاصل ہوگا جوزندگی ظاہر میں میری ذات سے ہوتا ہے''۔ (شائم الدادیہ ۱۸۱۸)

وستكيرى: مولانا اشرف على صاحب تقانوى نبي مالينا السيخ الدواستغاث كرت اوراس كا دعوت عام دية بوئ كلصة بين:

وتگیری کیج میرے نی تحقیش میں تم ہی ہو میرے ولی جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ یہ آ غالب ہوئی

تصوّر يتيخ: ايك طالب علم نے لكھا كە "ضعف قلب كى وجه سے تبجد اور ذكر ميں عجيب عجيب وابهات خيالات كا جوم موتاب "-حضرت والا (اشرف على تعانوى) نے جواب تحريفر ماياكة اليى حالت مي الي عين كانفوران بريشان خيالات كادافع موجاتا بـ (انثرف السوائح حصد دوم ص ۱۳۱) په مینی . سر سا

روح فينخ دورونزد يك برجگه: "مريدكو بكال يقين سيجمنا جابيئ كدروح كى خاص مكان مين مقدنهين بلكهم يداكر دور مويانزديك فيخ كى روح بروقت مريد كساته موتى ہے پس مرید کو جب ربط قلب کا ملکہ بکمال حاصل ہوتو پھر مرید ہرحال میں شیخ سے استفادہ كرسكتا ب چنانچ حل واقعه كيلئے شيخ كواپن ول ميں حاضر يقين كرے اور بلسان حال سوال كراة والله في كاروح النام يدكول كاندرالقاء كردكى "-

(الشهاب الثاقب تصنيف مولا ناحسين احدرني ص ١١) الداد السلوك مولا نا كنكوبي ص ٢٠) استغاثه: مولاتارشيد احمصاحب كنگوي ساع موتى اورابل قبور سے سفارش واستغاثه طلب كرنے وغيره كاجواز ثابت كرتے تھكم كھلا لكھتے ہيں " قبرك ياس جاكر كے كماك فلال تم میرے واسطے دعا کروکہ حق تعالی میراکام کردے۔اس میں علاء کا اختلاف ہے مرانبیاعلیهم السلام کے ساع میں کسی کواختلاف نہیں اور دلیل جوازیہ ہے کہ فقہانے زیارت قبرمبارک کے وقت شفاعت ومغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے۔ پس میہ جواز کے واسطے کافی ہے'۔ ( فقاو کی رشید پی جلدا ،ص ۹۹۔۱۰۰)

غلبه عقیدت: حافظ محودصاحب دامادمولاتا مولوی مملوک علی صاحب ایک مرتبه حضرت پرومرشد کی خدمت میں بعد بیعت کے حاضر ہو کرعرض کرنے گئے کہ" مجھے تصور فیٹن کی اجازت دیجئے"۔ حضرت نے فرمایا کہ تفلیہ محبت سے تصور شیخ خود بخو د بڑھ جاتا ہے کھرایسا

اور بہت سےمشکل اموران کی برکت سے حل ہوجاتے ہیں اورایے مریداورنسبت والے بھی اپی صورت پر مشتل ہوکر سامنے آ کر طریقہ کامیابی ارشاد فرماتے ہیں اور بھی خواب میں آ کر تندر سی وصحت اور مطلوب کی عقدہ کشائی فرماتے ہیں'۔ (وعوۃ الحق ص ۲۱۸۲۱) بيداري ميس زيارت : مولانا اشرف على صاحب لكهة بين "كانبور مين ايك بهت مشہوراورمتند بزرگ گزرے ہیں۔حضرت شاہ غلام رسول صاحب جن کالقب "رسول نما" تھا کیونکہ وہ اپنے تصرف سے حضرت رسول پاک مالی کی بیداری میں زیارت کروایا كرتے تھے"\_(اشرف السوائح ص١١١، جلدا، حصداول)

> كيا يكن وحيد مع عاجى الدادالله صاحب كى فرات بن: مشرف کر کے دیدار مبارک سے مجھے یک دم میرے عم دین و دنیا کے بھلاؤ یا رسول اللہ جہاز اُمت کاحق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں بس اب جامو دُباوُ يا تراوُ يا رسول الله ( گلزارمعرونت تصنیف حاجی امدادالله، ص۹-۱۰)

باطنی امداد: رسالهٔ 'النور' صهاذی الحجهٔ ۱۳۵۲ هیل حضرت مولا نااشرف علی تفانوی کا ایک ارشادگرامی موجود ہے۔آپ فرماتے ہیں" ہم سے عبدلیا گیا ہے کہ وعظ سے پہلے جب تک پوری توجه اور حضور قلب کے ساتھ یوں نہیں یا رسول الله میں اجازت جا ہتا ہوں کہ آپ کی نیابت میں کچھ بیان کروں اس وقت تک وعظ نہ کہیں اور بیاس کئے کہ جناب رسول الله مظافية في اور اصحاب اولياء اور علماء باطني طريقه سے ماري امداد كريں مجمر انشاءالله بهار بيان ميں المجھن يالغزش يار كاوٹ نه ہوگئ'۔

سے گیاتھا۔انہوں نے مجھ سے مدد مانگی تو میں نے اس میں اپنا کیڑ الگایاحتیٰ کہان لوگوں نے اس چینن کودرست کرلیااور جہاز جیسا تھاویسا ہو گیا''۔ (جمال الاولیاء ص۱۳۲) نذر پیر: (روشن خمیر)" آپ کے متعلقین میں سے کسی نے آپ کے واسطے اسے ول میں یانچ اشر فیوں کی منت مانی تھی۔ جب وہ آئے آپ نے اشرفیاں طلب فرما کیں۔ انہوں نے عرض کیا" میں نے کب پیش کرنے کا قصد کیا تھا؟" آپ نے فر مایا" فلال روز جبكة تم فلا كشتى ميس سوار تي انهول في اس كا قرار كيا" \_ (جمال الاولياء ص١٣٣) لوح محفوظ است بیش اولیاء جمر مس الدین حفی سے کوئی محض کوئی مسئلہ بوچھتا مسلسل اس کا جواب دیتے یہاں تک کہوہ سوال کرنا چھوڑ دیتا تو آپ فرماتے کیا اور نہیں پوچھے جس کا جواب میرے پاس نہ ہوتا تو میں اوج محفوظ سے جواب دیتا'' (جمال الاولیاء) حیاة النبی علیه السلام: شخ آلوی فرماتے بیں کہ میں ۳۷س حرم شریف کے اندرموجود تھا مجھ پرایک حال وارد ہوا جس میں حضور اور آپ کے ہمراہ دی صحابہ کو میں نے دیکھا۔ آپنماز پر هار بے تھے میں نے بھی ان حفرات کے ساتھ نماز پڑھی''۔ (رساله خدام الدين لا مور ۲۸ جون ۱۹۲۳ء)

زیارت نبوی:ای "خدام الدین" میں ہے که "ائم شریعت کی ایک جماعت نے تفریح کی ہے کہ اولیاء کی ایک کرامت یہ ہے کہ وہ رسول الله سالی کے کہ وہ ایس و میصنے ہیں اور حضورے ملتے ہیں'۔ الخ\_(بحوالہ الحادی للسبوطی)

شرف محكلا مي: شخ عبدالوباب شعراني فرمات بين كـ "الله تعالى في مجه يربيانعام فرمایا کہ میں مصرمیں ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کرتا ہوں جیسے کوئی ہم مجلس سے بات کرتا ہے۔ میں مصر میں ہوتا ہوں اور حضور علیہ السلام کی آ رام گاہ پر

ان پرغلبہ واکہ ہرجگہ صورت شیخ نظر آتی تھی۔جہاں بھی قدم رکھتے وہاں صورت شیخ موجود ہے" (شَائمُ الداديين ٨١مفت روزه الاعتصام لا بور ١٥ اشوال ١٣٨٧ هيمطابق ٢٦ جنوري ١٩٦٨م) - م منظیم المحدیث: "الاعتمام" كا مذكوره مكمل مضمون غير مقلد وبابيول كه ايك دوسرے ترجمان مفت روزه وجنظيم المحديث المورنے بھي وشعبان ١٣٨٨ هن شاكع کیا ہے اور پھر ۲۷ شوال ۸ ۱۳۸ میے شارہ میں دیو بندی کتب کے حوالہ سے درج ذیل حوالہ جات کا اضافہ کیا ہے۔

ولى كاعلم ومشابده: "محربن على بن محرشرر باط كايك خادم في افريقه من ايك طويل

سفر کیا۔اس کے گھر والوں کواطلاع ملی کہوہ مرگیا ہے تو وہ بہت شکستدول ہوئے اور آپ کے یاس آئے۔آپ نے کچھ دریسر جھکا کرتو قف کے بعد فرمایا ''ووافریقہ میں ہے مرانہیں''۔ عرض کیا گیا کہ 'اس کے مرنے کی اطلاع آئی ہے''۔ فرمایا'' میں نے جنت میں ویکھا ت اسے وہاں نہیں پایا۔اور میرا درویش دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، پھراس کے زندہ ہونے ک خبراً كئي اورايك عرصه بعدوه خود بهي آگيا"\_(جمال الاولياء ازمولا نااشرف على تعانوي) جنتی دوزخی کی بیجیان: "شخ محربن عرابو بر حلب میں کھڑے ہوتے اور ہم بھی ساتھ ہوتے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قتم میں ان لوگوں میں سے اہل میمین (جنتی) اور الل شال (دوز خیوں) کو پیچانتا ہوں اور اگر میں ان کا نام بتانا چا ہوں تو بتا سکتا ہوں مگر ہم لوگول كواس كى اجازت نبيس اورجم مخلوق ميس حق تعالى كراز كوظا برنبيس كرسكة"-عًا تباندا مداد :حفرت محد بن عبدالله علوى جلدى سے أخر كورے موت بحراو في و

كيرُول سے پانی شكِ رہاتھا۔فرماياميرے متوسلين (مريدوں) ميں سے بعض كاجہاز

براهين صادق ٢٨٥ علاء ديو بندكي دور كل توحيد كابيان

دیوبندی وہانی بوی بے رحی کے ساتھ سی بریلوی حضرات و بزرگان دین کوجن امور پر شرك وبدعت كانثانه بنات اورطعندية تع بعينه وبى امورخودايك ديوبندى ومإلى نے "دیوبندی ندمب" سے درآمد کر کے جب دیوبندی علاء کے سامنے پیش کئے تو انہوں نے توبہ کرنے اور معقول جواب دینے کی بجائے اُلٹااس فرزندد یوبند کوڈرایا دھمکایا،جس براس نے وہ معاملہ غیر مقلدین کے سامنے پیش کیا 'جنہوں نے نہصرف وہ مضمون رسالوں میں شائع کیا بلکہ اس پرحاشیہ آرائی کرتے ہوئے علماء دیو بند کواس پرخوب جمنجھوڑا اوراس دور کی تو حید بران کی خوب خبر لی مگراس پر بھی علاء دیو بندنس سے مس نہ ہوئے۔ چنانچه المسنّت و جماعت کے بین الاقوامی محبوب ترجمان ماہنامہ" رضائے مصطفے" كوجرانواله ني بهي "الاعتصام" كاندكوره مضمون ٢٦ ذيقعد ١٣٨٧ هي كاشاعت ميس شاكع کر کے علماء دیوبند بالخصوص مولوی سرفراز گکھٹروی کو غیرت دلائی۔اس مضمون کیلئے جواب طلی کی اور اس دور تھی تو حید پر توجہ دلاتے ہوئے چینج کیا کہ اگر سر فراز صاحب اپنے مسلک ومشغل تصنیف میں سے ہیں تو ذکورہ مضمون وحوالہ جات کا نمبر وارتیج وصریح جواب لكه كرايية ديوبندى بعائى مرزابها دربيك وغير مقلدين كي طرف سے اس دورخي اور تضاد كالزام كورفع كرين \_اس كے بعد مكتبه رضائے مصطفے كى طرف سے شائع شدہ كتاب "ديوبندي حقائق" اور پررساله "ملاعلي قاري اورمسلك المسنت" مين بهي دوباره سه باره یادو مانی کرائی می مگرسرفراز صاحب بھی ویکر علاء دیوبند کی طرح تس سے مس نہ ہوتے حالانكة قلم وقرطاس ان كاخاص مشغله ہے اور اپنے متعلقین و مداحین میں وہ بہت چنیں و چناں مے مولوی اور مصنف کہلاتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ مولوی صاحب

ميرے ہاتھ ہوتے ہيں''۔ ( ہفت روزہ خدام الدين لا بور ۲۸ جون ١٩٢٣ء ) تنظیم المحدیث کا تبصرہ: ندکورہ مضمون ودیو بندی حوالہ جات نقل کرنے کے بعد " وتنظيم المحديث "نے لکھا ہے كە" ال قتم كے واقعات ديو بنديوں ميں اب كافي عام ہو رہے ہیں ۔ سواب ان میں اور بریلو یوں میں برائے نام فرق رہ گیا ہے یعنی اب دیو بزر کی تاریخ مسنح ہو چلی ہے۔ دیو بندیوں سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جناب!اگریمی اسلام اور توحید ہے تو پھر کافری کے کہتے ہیں؟ ببرحال ان اسلام کے اجارہ داروں اور اسلاف کی ارادت مندی کے ان مرعیوں کو پچھسوچنا چاجئے کہ وہ کلمہ پڑھ کر اب کن يكذنديون يرير كي بين - (٢٥ شوال المكرم ١٣٨٨ مراي بمطابق ١٩٢٥ و١٩١٩) ووسم التجمره: "ان گندم نما جوفروش دوستول كى ديوبنديت كا پوسك مارم برد صف كے بعدان کے بلند بانگ دعاوی اوررسوخ فی التوحید کے نعروں کا سارا بھرم کھل گیا ہے۔وہ انبی بنوں کو اُٹھا کر پوجے لگ گئے ہیں جن 'لات دمنات دہبل'' کوانہوں نے خوداہے ہاتھوں سے گھڑا تھا۔ کیا بید یو بندیت اور بیتمہاری توحید ہے؟ جوقا فلہ معلم توحید ' لے کر تكلا تقاوه جابلى نعرون اوررسومات كے صحراؤن مين قدم ركھتے ہى اب بھتك كيا ہے۔ تاہم د بوبندی دوستول کواس کی وضاحت کرنا جا بینے''۔

(مفت روزه تعظيم المحديث وشعبان ١٣٨٨ يرمطابق كم نومبر ١٩٨٨ واداريه) رضائے مصطفے: (مولوی سرفراز کا سکوت) ذات باری کی بے نیازی اور دیوبندی وبالى كمتب فكر سے قدرت كابيانقام بى كد بمصداق ع ..... ہے بیگنبد کی صداجیسی کہودیس سنو

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

Messe OHIPERSON COMPONENTS ندکور کے اکابر بھی عقیدہ تو حید سے نا آشنا اور شرک و کفر و بدعت میں مبتلا تھے اور مولوی صاحب بھی گھر کی صفائی کی بجائے انتہائی ہٹ دھرمی ومشرک گری کے ساتھ الٹا اہلنت پرمشق ستم فرماتے اور سادہ لوح عوام کو دھوکا دیتے ہیں اور ان کی نام نہا تبلیغ کا مقعمہ انتشاروافتراق اورتلمي آوارگي وبدنيتي كےعلاوه اور پچينيس\_

غیرمقلدین کےرسائل میں دیو بندی مضمون نگار کی جواب طلی کےعلاوہ ادارہ ''رضائے مصطفے'' کی سہ بارہ یاود ہانی کے بعد ہم علماء دیو بند بالحضوص مولوی محرسر فراز مگھڑوی کوایک بار پھرمزید یادد ہانی کراتے ہیں کہوہ خوف خداونا پائیدارزندگی کوپیش نظرر کھ کراپنے غیرمقلد وہائی بھائیوں اورخو دفرزند دیو بند مرز ابہا دربیگ کی طرف سے ا پنی اورعلاء دیو بند کی دورنگی تو حید پر مذکوره الزام وحواله جات کا فوری جواب دیں اوراپٹا اورعلاء دیوبند کابیر بهت برا قرضه اتارین اور دیوبندی مذہب ورنه کم از کم "تقویة الأيمان" واپني كتاب" گلدسته توحيد" و" راه سنت" كى روشنى ميں اپنى دورنگى توحيد كى معقول توجیہ بیان کریں اور فدکورہ حوالہ جات کے نمبر وار توحید کے مطابق اور شرک و بدعت سے خارج ہونے کی وضاحت فرما کیں فیرمتعلقہ لمی چوڑی گفتگواور خلط محث سے احتر از کریں اور گول مول باتوں سے تھیری نہ یکا کیں اور نہ ہی ہے کہ کرراہ فرار اختیار کریں کہ میں فلاں بات لکھ چکا ہوں۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

صدائے بازگشت: شاعر مشرق مفكر باكتان علامہ داكٹر محمد اقبال نے اسپے شهرهٔ آفاق كلام واشعاريس:

"زولو بنرحسين احمرايل چه بو العجبي است"

فرما کردیوبنداور صدر دیوبند کی مشرک دوستی و کانگرس نوازی اور متحده قومیت سے منوائى كوبهت عرصه يهليجس"بوالعجبي" سيتجير فرماياتها بمصداق" تاريخ ايخ آپ كود براتى ب "اس بوالعجبى" كاصدائى بازگشت اس وقت بھى ئ كى جب "صدساله جش ديوبنديس مزاندرا كاندهي وزيراعظم بعارت كودستم محفل" ديم کرخودد یو بندی کمتب فکرے نامور عالم ولیڈر مولوی اختشام الحق تھانوی (کراچی) کو بھی بیکہنا پڑا کہ 'بدویو بند سزگاندھی ایں چہ بو العجبی است'

تفصیل اس اجمال کی پیہ ہے کہ شان رسالت وجشن میلا والنبی می ایکا کیا گیا عداوت کے مرکز اور کا تگرس کی حمایت ومسلم لیگ و یا کستان کی مخالفت کے گڑھ "دارالعلوم ويوبند" كا ٢٣،٢٢،١١، مارچ ١٩٨٠ء كوصد ساله جشن منايا كيا اوراس موقع پراندراگاندهی کی کانگریسی حکومت نے جشن دیوبند کوکامیاب بنانے کے لئے ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، ریلوے وغیرہ تمام متعلقہ ذرائع سے ہرممکن تعاون کیا-بھارتی محکمہ ڈاک وتارنے اس موقع پر ۲۰۰۰ پیسے کا ایک یادگاری تکٹ جاری کیا۔ جس پر مدرسہ دیو بند کی تصویر شائع کی گئی۔ یہی نہیں بلکہ اندرا دیوی نے دینفس تفیس جشن د بوبند کی تقریبات کا افتتاح کیا۔اینے دیدار وآواز اورنسوانی اداؤں سے د بوبندی ماحول کومسور کیا اور د بوبند کے استیج پر تالیوں کی گونج میں اپنے خطاب سے جشن دیوبندکوستفیض فرمایا\_بانی دیوبند کے نواسے اور مدرسہ دیوبند کے "بزرگ"

مدسال جش ديو بند كابيان مہتم قاری محرطیب صاحب نے اندراد بوی کوعزت مآب وزیر اعظم ہندوستان کہہ كرخيرمقدم كيا اوراسے بدى برى استيول ميں شاركيا۔ اور اندرا ديوى نے اپنے خطاب میں بالخصوص کہا کہ 'جماری آزادی اورقو می تحریکات سے دارالعلوم دیو بند کی وابطلی الوث رہی ہے۔ علاوہ ازیں جشن دیوبند کے اسیج سے پندت نہرو کی راہنمائی ومتحدہ قومیت کےسلسلہ میں بھی دیوبند کے کردارکوا ہمام سے بیان کیا گیا۔ بھارت کے پہلے صدر راجندر پرشاد کے حوالہ سے دیو بندکو'' آزادی (ہند)

(ما منامه "رضائي مصطفى" كوجرانواله جمادى الاخرى ١٥٠٠ همطابق الريل ١٩٨٠) یادگار اخباری دستاویزنی دبل ۲۱ مارچ (ریدیوریون) (اے آئی آر) دارالعلوم ديوبند كى صدساله تقريبات شروع مو تنيس بعارت كى وزير اعظم مسز اندرا گاندهمی نے تقریبات کا فقتاح کیا۔

كاليك مضبوط ستون قرارديا كيا-

(روزنامه شرق، نوائے وقت لا مور ۲۳،۲۳مارچ ۱۹۸۰)

تَقْر مر : مسزاندرا گاندهی نے کہا دارالعلوم دیوبند نے ہندوستان میں مختلف غاجب کے مانے والول کے درمیان رواداری پیدا کرنے میں اہم کردارادا کیااس نے دیگراداروں کے ساتھ ال جل کرآ زادی کی جدوجہد کوآ کے برد ھایا۔انہوں نے دارالعلوم کاموازندائی پارٹی کامکرس سے کیا۔ (روزنامہ جنگ راولپنڈی ۲۳ مارچ) تصومي: روزنامه جنگ کراچي ٣-ايريل کي ايك تصويريس مولويوں كے جمرمث میں ایک نظیمنہ، نظیمر، برہنہ باز و، فورت کوتقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔اور تصویر کے بنچ لکھا ہے۔"مسز اندرا کا ندھی دارالعلوم دیو بند کی صدسالہ تقریبات

اسی میں لگےرہے۔ریلوے، ڈاک، پریس، ٹی وی،ریڈ بواور بولیس کے حفاظتی عملہ نے متعظمین جشن کے ساتھ جس فراخد لی سے اشتراک وتعاون کیا ہے۔اس صدی میں کی فرہی جشن کے لئے اس کی مثال دور دورتک نظر نہیں آتی۔" (ما بنامه فیض رسول براؤن بھارت۔مارچ ۱۹۸۰ء)

ڈیر م کرور " جشن دیوبند کے مندوبین نے واپسی پر بتایا کہ جشن دیوبند کی تقریبات پر بھارتی حکومت نے ڈیڑھ کروڑ روپے خرچ کئے اور ساٹھ لا کھروپے دارالعلوم نے اس مقصد کے لئے اکٹھے کئے۔ (روز نامدامروز لا بور ۲۷۔مارچ ۱۹۸۰ء) ۱۷ کھ: "مرکزی حکومت نے تصبہ دیو بند کی نوک پلک درست کرنے کے لئے ۳۰ لا کھروپیے کی گرانٹ الگ مہیا کی \_روٹری کلب نے ہیتال کی صورت میں اپنی خدمات پیش کیں \_جس میں دن رات ڈاکٹروں کا انتظام تھا۔''

(روزنامه جنگ راولینڈی۲-اپریل ۱۹۸۰ء) كسلم " نهنگامى طور پر جلسه كرد متعددنى سركول كى تغيير كى گى اور بجلى كى بائى پاور لائن مہیا کی گئی بھارتی تسم اور امیگریش حکام کا رویہ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے مندوبین کو کسی قسم کی تکلیف نہیں آنے دی۔ "(روز نامدامروز لا مورو ۔ اپریل ۱۹۸۰) اخراجات جشن " تقريباً جشن كانظامات وغيره بر24 لا كاسے زائدر قم خرچ کی گئی۔"" پنڈال پر جار لا کھ سے بھی زیادہ کی رقم خرچ ہوئی۔ کیمپوں پر ار ماڑھے چارلا کو ہے بھی زیادہ کی رقم خرچ ہوئی۔ "" بیکی کے انظام پر الا کھ سے جھی زیادہ رو پیرخرچ ہوا۔

(روز نامه جنگ راولینڈی۲۔ اپریل۔ امروز لا مور۹۔ اپریل ۱۹۸۰ء)

کے موقع پرتقر برکر ہی ہیں۔''روز نامہنوائے وقت لا ہور ۹۔ اپریل کی تصویر میں ایک مولوی کو اندرا گاندھی کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور تصویر کے بنچ ککھا ہے۔ مولانا راحت گل مسزاندرا گاندھی ہے ملاقات کرنے کے بعدوا پس آرہے ہیں۔"

ویگر مثر کاء: جشن دیوبند میں مسز اندرا گاندھی کے علاوہ مسٹرراج نرائن، جگ جیون رام ،مسر محو گنانے بھی شرکت کی۔ (جنگ کرا چی ۱۱۔ اپریل) سنجے گا ندھی کی دعوت: اندرا گاندھی کے بیٹے سنجے گاندھی نے کھانے کاوسیع انتظام کررکھا تھا۔ بنجے گا ندھی نے تقریباً بچاس ہزار افراد کونتین دن کھانا دیا۔ جو پلاسٹک کے لفافوں میں بند ہوتا تھا۔ بھارتی حکومت کے علاوہ وہاں کے غیرمسلم باشندول مندوؤل اورسكهول فيجمى دارالعلوم كساته تعاون كيا-(روزنامهامروزلا بور۹-ايريل)

**مندووُل كا شوق ميز بانى: ‹ كئي مندوبين (ديوبندي علاء) كومندواصراركر** کے اپنے گھر لے گئے جہاں وہ چاردن گھبرے۔

(روزنامهامروزلا بور ۲۷\_مارچ ۱۹۸۰ع)

حکومتی و پیسی:"اندرا گاندهی اور سنجے گاندهی وغیرہ کی ذاتی دلچیس کے علاوہ اندرا حکومت نے بھی جشن دیو بند کے سلسلہ میں خاصی دلچین کا مظاہرہ کیا۔اوراس جشن کے خاص انظام واجتمام کے لئے ملک وحکومت کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی اور بڑے بڑے سرکاری حکام نے بہت پہلے سے اس کو ہراعتبارے کامیاب بالمقصد اور نتیجه خیز بنانے کے لئے اپنے آرام وسکون کوقربان کردیا۔اورشب وروز

ہیں۔ایشیا کی دینی درسگاہ کے اس خالص مذہبی صدسالہ اجلاس کوملکی سیاست کے لئے استعال کرنا ارباب دارالعلوم کی جانب سے مقدس فمبی مخصیتوں کا بدترین استحصال اور اسلاف کے نام پر بدر بن قتم کی استخوان فروشی ہے۔ ہم ارباب دارالعلوم کے اس غیر شرعی اقد ام پراپنے دلی رنج وافسوس کا اظہار کرتے ہیں۔اس شرمناک حرکت کی ذمہ داری دارالعلوم دیوبند کے مہتم پر ہے۔ جنہوں نے دارالعلوم کی صدسالدروش تاریخ کے چہرے پرکانک کا ٹیکدلگادیا ہے۔ (روز نامه امن کراچی ۲۳ ـ مارچ ۱۹۸۰)

> و**قارانبالوی**: "مولانااحتشام الحق صاحب کابیرکهنا: (بەد يوبندمىزاندرا گاندھى ايں چە بوانجمى است)

کی وضاحت ہی کیا ہو عمق ہے۔ بیتواب تاریخ دیو بند کا ایک ایساموڑ بن گیا ہے کہ مؤرخ اے کسی طرح نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے دامن سے بیداغ شاید ہی مك سكے وقتي مصلحوں نے علمي غيرت اور حميت فقر كو گہنا ديا تھا۔اس فقير كويا دہے كە دەمتىدە قومىت "كى ترنگ مىں ايك مرتبە بعض علاء سوا مى سردېا نىد كوجامع مىجد دہلی کے منبر پر بٹھانے کا ارتکاب بھی کر چکے ہیں۔لیکن دو برس بعدای سرد ہانند نے مسلمانوں کودھی کرنے یا بھارت سے نکالنے کانعرہ بھی لگایا تھا۔ (سررائے نوائے وقت ۲۹مارچ ۱۹۸۰ء)

جشن و يو بند برقمر خدا وندى: "دارالعلوم ديوبند كاجلاس صدساله ك بعدے (جس میں کچھ باتیں ایس ہمی ہوئیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نظر عنایت سے محروم کرنے والی تھیں) ایک خانہ جنگی شروع ہوئی جو برابر جاری ہے اندرا سے استمد او: "مفتی محود نے اسلیج پرمسزاندرا گاندھی سے ملاقات کی اوران سے دہلی جانے اور ویزے جاری کرنے کے لئے کہا۔اس پراندرا گاندھی نے ہدایت جاری کی کہ جو جا ہے اسے ویزے جاری کر دیتے جا تیں۔ چنانج بھارتی حکومت نے دیو بندمیں ویزا آفس کھول دیا۔''

(روزنامه نوائے وقت لا مور۲۷ مارچ ۱۹۸۰)

و لو بند کے '' تبرکات'' ''زائرین دیوبند وجشن دیو بند کے تبرکات میں شرکت کےعلاوہ واپسی پر وہاں سے بےشار تھنے تحا کف بھی ہمراہ لائے ہیں۔ان میں کھیلوں کا سامان ہا کیاں اور کرکٹ گیندوں کے علاوہ سیب، گتنے ، ناریل ، کیلا، انناس، كپڑے، جوتے، چوڑياں، چھترياں اور دوسراسينكروں قتم كاسامان شامل ہے۔ حدتویہ ہے کہ چندایک زائرین اپنے ہمراہ لکڑی کی بڑی بڑی یار پیشنیں مجی لا مورلائے ہیں۔" (روز نامہ شرق ،نوائے وقت ۲۲مارچ + ۱۹۸ء)

احتشام الحق تھانوی:"كراچى٣٠ مارچ مولاما حشام الحق تھانوى نے كما ہے کہ دارالعلوم دیو بند کا صدسالہ اجلاس جو زہبی پیشواؤں اور علماء ومشاع کا خالص زہی اور عالمی اجتماع ہے اس کا افتتاح ایک (غیرمسلم اور غیرمحرم) خاتون کے ہاتھ سے کرانا نہ صرف مسلمانوں کی ذہبی روایات کے خلاف ہے بلکہ ان برگزیدہ ذہبی مخصیتوں کے تفدش کے منافی بھی ہے جوایے اپنے حلقے اور علاقوں سے اسلام کی اقعارتی اور ترجمان ہونے کی حیثیت سے اجماع میں شریک ہوئے

فلفه کی تشریح اور تھیج کی جرأت نہ ہوئی۔ علیم الامت (اقبال) نے کانگرس کے علام ء کی اسی دہنی کیفیت کو بھانپ کر فر مایا تھا:

> عجم ہنوز نہ دائد رموز دیں ورنہ زديوبند حسين احداي چه بوانجي است

تلاوت وترانہ کے بعدالتج پر کچھ غیر معمولی حرکات کا حساس ہوا۔اس لئے شریمتی اندرا گاندهی افتتاحی اجلاس میں آرہی ہیں۔ استیج پرموجود تمام عرب وفو د دوروبیہ ہو كر كھڑے ہو گئے۔اندرا كاندهى اس سب كے خوش آمديد كامسرا بث سے جواب دیتے ہوئے آئیں۔ انہیں مہمان خصوصی کی کری پر جوصاحب صدر اور قاری محمد طیب کی کرسیوں کے درمیان تھی بٹھایا گیا (جبکہ دیگر ہوے بوے علاء بغیر کرسی کے نیے بیٹے ہوئے تھے ) شریمتی کود مکھنے کے لئے زبردست بلچل مجی۔ تمام حاضرین اورخصوصا یا کستانی شرکاء شریمتی کودیکھنے کے لئے بے تاب تھے۔ شریمتی ایک مرصع اورسنہری کری پر لاکھوں لوگوں کے سامنے جلوہ گر تھیں۔ شریمتی نے سنہری رنگ کی ساڑھی پہنی ہوئی تھی اوران کے ہاتھ میں ملکے رنگ کا ایک بڑا سایرس تھا۔قاری محمر طیب صاحب کے خطبہ استقبالیہ کے دوران مصر کے وزیر اوقاف عبداللہ بن سعود نے شریمتی اندرا گاندھی سے ہاتھ ملایا۔ نیز شریمتی اور مفتی محمود صاحب تھوڑی در استیج پر کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہے۔ (بعض شرکاء دیو بند کا کہنا ہے کہ اندرا گاندھی بن بلائی آئی تھی ) اگریدورست مان لیا جائے تو پھرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہا سے مہمان خصوصی کی کری پر کیوں بھایا گیا؟ تقریر کیوں کرائی گئ؟ چرن سنگھاور جگ جیون رام وغیرہ نے ایک مذہبی سینچ پر کیوں تقاریر کیں؟ کیا پیسب پچھ

اوراس عاجز کے نزدیک وہ خداوندی قبروعذاب ہے۔ راقم سطور قریباً ساٹھ سال سے اخبار اور رسائل کا مطالعہ کرتا رہا ہے۔ان میں وہ رسا لے اور اخبارات بھی ہوتے ہیں۔جن میں سیاسی یا فدہبی مخالفین کے خلاف لکھا جاتا تھا اور خوب خرلی جاتی تھی ۔لیکن مجھے یا دنہیں کہان میں سے سی کے اختلافی مضامین میں شرافت کو اتنا پامال اور رزالت وسفالت کا ایسا استعال کیا گیا ہوجیسا کہ ہمارے دارالعلوم د بوبند سے نسبت رکھنے والے ان و مجاہدین قلم ' نے کیا ہے۔ پھر ہماری انتہائی بد قسمتی کہان میں وہ حضرات بھی ہیں جو دارالعلوم کے''سندیافتہ'' فضلاء بتائے جاتے ہیں۔(ماہنامہالفرقان کھنو ،فروری ۱۹۸۱ء ،الاعتصام لا ہور ۲۰ مارچ۔) سیّاره و انتجست: اناری اسیشن بر مکثین خریدی تئین تو پیه چلا که حکومت بھارت نے (جشن دیو بند کے )شرکاءکو یک طرفہ کرایہ میں دوطرفہ سفر کی رعایت دی ہے۔ بعض لوگ کفار کی طرف سے اس رعایت یا مدد کومستر دکرنے پراصرار کر رہے تھے۔ مگر جب انہیں بتایا گیا کہ اس کا فرحکومت نے جش دیو بند کی تقریبات کے انتظامات پرایک کروڑ سے زائدلگائی ہے اور گیسٹ ہاؤس بھی بنوا دیا ہے۔ تو بیاصحاب ندامت سے بغلیل جھا نکنے لگے۔ دیو بند میں اندرا گاندھی، جگ جیون رام ، چرن شگھے جیسی معروف هخصیتیں آئی ہوئی تھیں۔ اور دیو بند تقریبات پر حکومت نے ایک کروڑ ۲۰ لاکھ روپے صرف کئے اور ہر طرح کی سہولتیں جم پہنچائیں۔ دیوبند کی افتتاحی تقریب میں جب اندرا گاندھی نے اپنی تقریر میں مسلمانوں کو ہندوستانی قومیت کے تصور کے ساتھ ہم آ ہنگ کر کے مسلم قومیت کے تصور کی بیخ کنی کی تو وہاں موجود چوٹی کے علماء کو اسلام کے اس عظیم اور بنیادی

برهين صادق ١٩٢٨ مدسال جشن ديوبندكايان

دارالعلوم دیوبند کے مطلمین کی خواہش کے خلاف ہوتا رہا؟ دراصل ایک جمور چھیانے کے لئے انسان کوسواور جھوٹ بولٹا پڑتے ہیں۔ کاش خداعلاء کو چھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ایک یا کتانی ہفت روزہ میں مولانا عبدالقادر آزاد نے غلط اعدادوشار بیان کئے ہیں۔ یہ بات انتہائی قابل افسوس ہان کےمطابق دس ہزارعلاء کا وفدیا کتان ہے گیا تھا۔ حالانکہ علاء وطلبہ ملا کرصرف ساڑھے آٹھ سوافرادایک خصوصی ٹرین کے ذریعے دیوبند گئے تھے۔ اجماع کی تعداد مولانانے کم از کم ایک کروڑ بتائی ہے۔حالا تک خود منتظمین جلسہ کے بقول پنڈال تین لاکھ آدمیوں کی مخبائش کے لئے بنایا گیا تھا۔ کاش ہم لوگ حقیقت پہند بن جائیں۔ اعدادوشارکو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔عرب وفود کے لئے طعام و قیام کا عالی شان انظام تھا۔ ڈائینگ ہال اور اس طعام کا ٹھیکہ دیلی کے انٹر کانٹی نینٹل ہوگل کا تھا۔ عربوں کے لئے اس مخصوص انتظام نے مساوات ،اسلامی سادگی اورعلماءر بانی کے تقدس کے تصور کی دھجیاں اڑادیں۔ایسا لگتا تھا کہ كل انتظام كا 2 فيصد بوجه عرب وفودكي دكيه بهال اوراجتمام كي وجه عقار

سيده اندرا كاندهى: روزنامة اخبارالالعالم الاسلامي سعودي عرب فلكما كەددىسعودى حكومت نے دارالعلوم ديوبندكودس لاكھروپے وظيفه ديا۔ جبكهسيده اندرا گا ندهی نے جشن دیو بند کے افتتاحی اجلاس میں خطاب کیا'' (١٣١ - جمادي الاولى ١٨٠٠ هـ)

(مابنامه سياره و انجسك لا جورجون ١٩٨٠ و تكمول و يكها حال)

غلام خان در مدح مشرك: روزنامه جنگ راولپندي كم اربل ۱۹۸۰ عل

اشاعت میں ایک باتصور اخباری کانفرنس میں مولوی غلام خان کا بیان شائع ہوا ر "جشن د يوبندكوكامياب بنانے كے لئے بھارت كى حكومت نے برا تعاون كيا ہے۔ سوا کروڑ روپے خرچ کر کے اندراحکومت نے اس مقصد کے لئے سر کیس بنوائيں، نياائيشن بنوايا جم سے نصف كرايدليا اور ديو بندكي تصوير والى تكث جارى ک ۔ وزیرِ اعظم اندرا گاندھی نے بھارت کواپنے یاؤں پر کھڑا کردیا ہے وہاں باہر ہے کوئی چزنہیں منگواتے اس کے مقابلے میں پاکستان اب بھی گندم تک باہر سے منگوار ہا ہے۔ یا کتان میں باہمی اختلافات اور نوکر شاہی نے ملک کوتر فی کی بجائے نقصان کی طرف گامزن کررکھاہے۔" (روزنامہ جنگ راولپنڈی)

یاور ہے کہ مولوی غلام خال کا بیآخری اخباری بیان تھا۔جس میں اس مة حد نے عیدمیلا دالنبی ملاقید کم کی طرح صدسالہ جشن دیو بند کو بدعت قرار دینے اور دیگر تکلفات وفضول خرجی وغیرہ بالخضوص ایک وشمن اسلام و پاکستان بے پردہ وغیرہ محرم کا فرہ مشرکہ کی شمولیت کی پرزور مذمت کرنے کی بجائے الٹا جشن دیو بند کی کامیابی واندرا گاندهی کی کامیابی واحسانات کے ذکر وبیان کے لئے با قاعدہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔اور اندراحکومت کی توصیف اور اس کے بالمقابل پاکتان کی تنقیص کی گئی اور ساری عمر غیر الله کی امد داستمد اد کا انکار کرنے والوں نے اندرا حکومت کے بڑے تعاون کو بڑے اجتمام سے بیان کیا۔ اور ساری عمریا رسول الله مَاللَيْنِ إِيكار في والعصيح العقيده سنّى مسلمانون كوخواه مخواه مشرك وبدعتي قراردے کرمخالفت کرنے والے آخر عربیں کافرہ مشرکہ کی مدح کرنے لگے جس پرقدرت خداوندی کے تحت آخری انجام بھی عجیب وغریب اور عبرتناک ہوا۔

براهين صادق ١٩٩٩ مدسالجش ديوبندكابيان

مانے لگی ۔ تو طبتی وجوہ کی بناء پراس وقت بھی خواہش مندسوگواروں کومولانا کی میت كاآخرى ديدارنبيس كرايا كيا\_ (روزنام نوائ وقت لا مور\_ راولينثري ٢٩مى٠١٩٨ء)

ظاہر ہے کہ بقول مختار احمد" وال میں کچھ کالا ضرور تھا" ورنہ کیا وجہ تھی کہ برعم خویش ساری عمر قرآن پاک کی تبلیغ کرنے اور شیخ القرآن کہلانے والے کا چیرہ بھی نہ دکھایا گیا۔ جب کہ بیرونی مما لک سے لائی جانے والی عام لوگوں کی میت کا بھی آخری دیدار کرایا جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کومشرک بنانے اور اصلی تسلی مشرکوں کی تعظیم و مدح سرائی کا عبرتناک انجام اور جشن دیوبند منانے اور جشن ميلا دالنبي مُلْقَيْنِكُم رِفْقِ عِلِمًا فِي كَلْ قدرتي كرفت وسزار والعياذ بالله

قاری محرطیب مہتم دار العلوم دیو بند بھی دیو بندسے بیز ظلی کے باعث اس تشکش میں دنیا ہے چل بسے جوجشن دیو بند کی نحوست وشامت کے باعث خانہ جنلی کی صورت میں پیدا ہوئی حتیٰ کہ آخری وقت ان کا جنازہ بھی دارالعلوم میں سے نہ گزرنے دیا گیا۔ (روزنامہ جنگ ۲۱۔ اگست ۱۹۸۳ء)

# اگردرخانه کس است..... یک حرف بس است

اندرا گاندهی کامرثیه: بهارتی وزیراعظم آنجهانی سزاندرا گاندهی کفل پر جس طرح پاکستان میں موجود سابق قوم پرست علاءاور کانگرس کے سیاسی ذہن وفکر كترجمان "وارثان منبرومحراب" في تعزيت كى ہے وه كوئى قابل فخر اورديني حلقوں کے لئے عزت کا باعث نہیں ہے۔ قومی اخبارات میں خبرشائع ہوئی ہے کہ نظام العلماء ياكتان كناموررا جنماؤل مولانا محدشريف وأو مولانا زامدالراشدي اورمولانا بشيراحمد شادنے اپنے بيان ميں كہا ہے كہ اندرا گاندهي نے اپنے اقتدار

مدسالجشن ديوبندكاييان

چنانچ محمد عارف رضوى ملتاني خطيب فيصل آباد كايك مطبوعه اشتهاريس دوی سے مختار احمد صاحب کا ایک خط بدیں الفاظ شائع ہوا ہے کہ ' میں اللہ تعالیٰ کو حاضروناظر جان کرلکھتا ہوں کہ (دوبئ میں) میں نے خود پہلے ان کی تقریر سی جو انہوں نے یہاں کی ۔ تقریباً دو گھنے تک آپ تقریر کرتے رہے۔ ہزاروں لوگ تقریر سننے آئے ہوئے تھے۔مولانا غلام خال صاحب نے خوب خوب سر کار مدینہ مالی کی گتاخی کی پہلے میں خود بھی ان کا مداح تھا۔ پھر تقریر کرتے ہوئے انہیں دل پر در دیژا۔اورانہیں ہپتال لایا گیاوہ پانگ سے انچیل کر حیت تک جاتے اور پھرز مین پرآپڑتے۔ڈاکٹرسب کمرہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں حجیب کردیکھارہا اور کانیتار ہا۔اس کشکش میں تقریبا ایک گھنٹہ گزرا پھرخاموشی ہوگئی۔کوئی اندر جانے کو تیار نہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر کوبلایا۔ جب کافی آدمی جمع ہوئے اکٹھے اندر گئے اور و یکھا کہ ان کا رنگ سیاہ پڑھ چکا ہے زبان منہ سے باہر نکل کر لٹک رہی تھی اور آ تکھیں باہرابل آئی تھیں۔مجبورا اس طرح پیٹی بند کرکے یا کتان بھیج دیا گیا۔ میں تين جاردن بيارر مااورا ثهوا تهركر بها كتا تفا\_ پهرتوبها ستغفار يزهى اور كچه يس ثميك ہوا۔ پیھی ان کی تقریر اور انجام۔خداکی لاٹھی ہے آ واز تھی کام کر گئی۔''

(مخاراحمه ۱۹ متمبره ۱۹۸ دوبی)

نوائے وقت کی تائید:روزنامہ"نوائے وقت" کے خصوص نمائندہ کی ربورٹ سے بھی مختار احمد صاحب کے مذکورہ مکتوب کی تائید ہوتی ہے۔جس میں کہا گیا ہے کہ جگہ اوگوں نے مولانا (غلام خان) کی میت کا آخری دیدار کرنے کو کوشش کی کیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی جتی کہ جب مولانا کی میت لحد میں اتاری



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

SEE AMPRICABLE BERTIE निश्चित्राक्ष ના કેલ્લા મુખ્યાના મુ

۔ اُن کے دشمن پر بعنت خداکی رحم پانے کے قابل نہیں ہے ریہ ہے میت کسی ہے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں

میں جمعیت علاء ہنداور دارالعلوم دیو بند کی قومی خدمات کا ہمیشہ اعتراف کیا اور ہر طرح کی معاونت اورحوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ نیز ان راہنماؤں نے بیجھی کہا کہ اندرانے جشن دیو بند میں اکابر دیو بند ہے اپنے خاندانی تعلقات کا برملا اظہار کیا" یہ پڑھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ سیکولر ازم کے علمبر داران سابق کانگرسی علماء کو ابھی تک اندرا کے خاندانی تعلق پر کس قدر فخر ہے۔ کس قدر ستم کی بات ہے کہ ان مٹھی بھر لوگوں نے ابھی تک اپنے ول میں یا کستان کی محبت کی بجائے اندرا گاندھی سے تعلق کو سجار کھا ہے۔اس لئے پاکستانی عوام اور حکومت کوان الفاظ پرغور کرنا جاہئے کہ یہ ابھی تک تحریک پاکستان کی تلخیاں اپنے دل سے نہیں نکال سکے۔مولانا شبیر احمد عثانی کو ان کے اپنے قول کے مطابق جس طرح فرزندان دیوبند کی اکثریت غلیظ گالیوں سے نوازتی تھی وہ فکر آج تک ان لوگوں کے سینوں میں عداوتِ پاکتان کا ایک تناور درخت بن چکی ہے ورنہ اس وقت پنڈت موتی لال نهرو، پنڈت جواہر لال نهرو کا جناب سیّداحمہ بریلوی اور جناب اساعیل دہاوی سے فکری تعلق جوڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ دیوبند کے ان را ہنماؤں نے یہ بیان دے کر آج بھی دوقو می نظریے کی نفی کی ہے تحریک آزاد کی میں ہندوؤں کے ساتھ کانگریسی خیال کے علماء کے کردارکونمایاں کرنا ہمارے گئے باعث شرم بـ" (روزنامة قاب لا مورس نومر١٩٨٥ء)

كيامفسرين كوكاؤب كبناجائز بيانبين ؟ الرنبين و قائل كاكياتكم ب\_

(4) اس تفیر کے ۲۳۳ پر مندرج ہے رسولوں کا کمال بس عذاب اللی سے نجات پالینی ہے اُنٹنی کے ایم سلین کی تنقیص نہیں عذاب الہی سے نجات اگر رسول کا کمال ہوتو كياغيررسول كونجات نه هوگى؟

(۵) ص٥٠ پر قرآن مجيد كي فصاحت وبلاغت كوكيا كها ب كه يه بھي كمال نہيں؟ كيا يەغلطاور جمہور كے مخالف نہيں؟

(٢) ص٥٥ ارمعز له كاند بالقل كرك كلها كدانسان خود وقارع المحكام كرين يا نہ کریں اور اللہ کو پہلے اس سے کوئی علم نہیں کہ کیا کریں گے بلکہ اللہ کوان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔الی ان قال عربعض مقام قرآن جوان کے مطابق نہیں بنتے معنی می کرتے بي كيابياعتزال كي صريح اورواضح تائيز نبيل اوربي قد امت علم الهي كا انكار نبيل؟

صدر مفتی دارالعلوم و بوبند کا جواب: ندکورسوال می جوتفیر بلغة الحیر ان سے اقتبا سات نقل کئے گئے ہیں یہ اہلنّت والجماعت اور اکابر دیوبند کے مسلک کےخلاف اورسلف صالحین صحابہ کرام وتابعین کے مخالف ہیں ۔ان میں معتزلہ کے مذہب کی ترویج بھی ہے اور جمہور مفسرین اہلسنت کی تکذیب بھی ۔ بعض آیات کی غلط تعبیر و تاویل ہے جس کو قرآن واحادیث مشہورہ سے دور کا واسط نہیں ہے۔ تقبیر مذکور مطالعہ عوام کیلئے گمراہ کن ہے اوراُن کے سیح عقیدوں کو بدل دینے میں مدومعاون ہے۔ ياجوج ماجوج كي تعبير وتفسر اور كُلَّ فِني كِتَابٍ مُّبِينن كِمعن قطعاً غلط بيل قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے متعلق جولکھا گیا ہے وہ بھی لغواور باطل ہے۔اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی کاری ضرب ہے جس سے جہل خداوندی کا لزوم ظاہر ہے اور ایسے اُمور کے اعتقاد پرلزوم كفر كھلا ہوا ہے جس سے ايمان خطرے ميں ہے۔ ہماراعلم اس كى شہادت ویتاہے جس بوے مخف کی طرف اس تفییر کی نسبت کرر تھی ہے ہر گزاس کے بیعقا کمزمیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

مولوی غلام خان ندر یوبندی ہے نہ بریلوی بیایک جدید فتندانگیز طا کفہ کابانی ہے مسلمانوں کوخردار رہنا چاہیئے۔مولوی غلام خان اور اس کے ہم خیالوں کے پیھیے نماز مروہ تحریمہ ہے اور اُن کومساجد کا امام نہ بنانا چاہیئے ۔ وین کی حفاظت کیلئے اُن ہے سلام و کلام بند کردینا چاہیئے ۔صدر مفتی دارالعلوم دیوبندودیگرعلاء کے فتو ہے۔

استفتاء: كيافرمات بي علماء دين تفير ' بلغة الحير ان ' كمندرجه ذيل مقامات من آيا یہ جو کچھاس تفسیر میں لکھا گیا ہے بیرسلف صالحین واہلسنت والجماعت علماء وین کے نظریات کے موافق ہے یا مخالف؟

(۱) كُلُّ فِنْ كِتَابٍ مُّبِيْنِ كَ ما تحت 'بلغة الحير ان' ص ١٥ بر لكها بمانعه بی علیحدہ جملہ ہے ماقبل کیساتھ متعلق نہیں تا کہ لازم آئے کہ تمام باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جیسا کہ اہلسنت و جماعت کا مذہب ہے۔ بلکہ اس کامعنی یہ ہے کہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں' فرشتے اُنتی بلفظ' کیا یہ اہلسنّت والجماعت کےمسلک سے علیحدگی اوراعتر ال کا اظہار نہیں عالانکہ جملہ مفسرین اس سے مرادلوح محفوظ لے رہے ہیں۔ علماء دیو بند کا بھی یہی مسلک ہے جیسا کہ مولا ناشبیر احمد صاحب نے ''موضح القرآن' میں اس آیت کے فائدہ میں لکھا ہے تو بناء علیہ کیا بیفرقہ علاء دیوبند کے مسلک م خالف نه جوااور كيااس خودساخت تفيرير قلد جَفَّ الْقَلَّمُ بِمَا هُو كَائِنَ اوراس مم كَا دوسرى احاديث كى تكذيب نبيس موتى اورتمام كتب عقائد كى تغليط نبيس موتى؟

(٢) یاجوج ماجوج کے متعلق ص ۲۰۵ پر ہے یا جوج ماجوج سے مراد اگریز ہیں یا کوئی اور كيابه ياجوج ماجوج كمتعلق واردروايات، كےخلاف نبيس اوركيابيمرزائيوں كى موافقت نبيس؟ (٣) بلغة الحير ان كص ٥٥ اير وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا كَاتْفير مِن اللها ج باب سے مراد مسجد کا دروازہ ہے جو کہزویک تھے باتی تفسیروں کا کذب ہے اُتھی بلفظ۔

ہیں بلکہ دوسر بے لوگوں نے ان کی طرف ترویج کتاب کیلے منسوب کردیے ہیں اوراگر بالفرض والمحال ان كي بهى حيالات مول جوتفسير ميس فدكور بين تو قرآن وحديره کے مقابلہ میں ان کی حقیقت نہیں ہے'ان کورد کردیا جائے گا اور قرآن وحدیث کے مطابق عمل ہوگا۔ بجز انبیاء علیہم السلام کے ہر محض کا قول رد کر دیا جائے گا اگر چہ کتنائی ہوا کیوں نہ ہوجبکہ اس کا قول عقا کداسلامیہ کے مخالف ہو۔ بینفیر مسلمانوں کیلیے معزہے۔ ایسے عقا کدر کھنے والے حضرات اہلسنّت میں داخل نہیں ان کے پیچھے نماز مکر وہ ہے ان کو مسجد کا امام نہ بنایا جائے۔ایسے عقا کدوالوں سے اور دوسروں کو کا فرومشرک مجھے والوں سے قطع تعلق کر لیما اور سلام و کلام بند کردینا چاہیے 'مجبوری اور ضرورت کے وقت جائز ہے۔ بدعتی اور محدث فی الدین سے علیحد گی دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے جو کتب عقائد اوركت فقديس مصرح ب-واللدتعالى اعلم بالصواب-

جناب مولانا مفتى محمر شفيع صاحب سابق مفتى دارالعلوم ديوبند حال كراجي ارشاد فرماتے ہیں مندرجه سوال نمبرات کامفہوم بلاشبه عقائد المسنّت والجماعت سے متصادم ب .....اور جبكه بلغة الحير ان مين ال فتم ك شنيعه مضامين موجود بين تو مشوره احقر کاعام مسلمانوں کیلئے یہ ہے کہاس کے مطالعہ سے احر از کریں مختفراً

جناب محمد كفايت الله صاحب و ہلوى ارقام فرماتے ہيں كەتفسىر مذكور ميں فے وبیلھی ہے'اس میں بہت سے مقامات نا قابل فہم ہیں اور بہت سے مقام مشتبہ عبارت کے ہیں عام سلمانوں کے بیجھنے اور کام میں لانے کے لائق نہیں۔

تفير "بلغة الحير ان" كاس فقير في قريباً سات سال يبلي اس عمطالعم كما ے مصنف کا مذہب کوئی نہیں نہ عقا کد میں اہلسنت و جماعت کے موافق ہے اور نہ احادیث اور فقہ سے اس کو کوئی تعلق ہے سواانا نیت اور بے ادبی کے اس میں اور کوئی چنے نهيں \_اكثر جگه لكھتے ہيں "مفسرين نبيل سجھتے" بعض جگه لكھتے ہيں كه ابلسنت وجهاعت

تھیک نہیں کہتے ۔اور حدیث سیح اور فقہ شریف کے علم سے بے بہرہ ہے۔ چنا نچہ حضرت بلاعدت کیا کیونکہ غیر مدخولہ تھیں والانکہ تمام تفاسیر کا اتفاق ہے کہ انہوں نے عدت كُرُ ارى اورمسلم شريف كى حديث شريف موجود بـ لَمَّا إِنْقَضَتْ عِدَّةً زِينَبَ" اور فقہ شریف میں صاف لکھا ہے کہ خلوت سے عدت ہو جاتی ہے دخول ہو یا نہ اور حضرت زيد رالفيع مم صحبت رہے ہيں فقط جحرصد رالدين سكنه درويش

جمله ابل اسلام پر واضح موكه بيرطا كفه جومعاني قرآن وحديث كى مخالف المسنّت وجماعت كرت مين ان كساته سلام وكلام مجلس عمى شادى حرام بـ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا تَقُعُدُ بَعُدِ الدِّكُراى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ الآية وَ قَالَ النَّبِيِّ مَنْ رَّأَى مِنْكُرًا فَلَيْغَيَّرَةُ بِيَدِهِ الْخُرِرواهُ سَلَّم)

اياطا كفهلت اسلام عفارج ہے۔ قال النّبِيّ يَفُووُنَ الْقُو آنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيْهِمْ \_ يَحْقَرُ آحَدُ كُمْ قِرَاتَهُ بِقِرَاتِهِمْ وَ صَلُوتَهُ بِصَلُوتِهِمْ طُوْبِي الخ - بِمَضُوَّةِ الْحَدِيْثِ - وَالْآحَادِيْثُ بِهِلْذَا الْمَضُمُون كَثِيْرَة فِي صَحِيْح الْبُحَارِي وَ صَحِيْحُ مُسْلِم وَالْمِشْكُوةِ نَقَلاً عَنْهَا فَكَيْفَ تَكُون ذَالِكَ الْطَائِفَةُ مِنْ آهُلِ الْإِسْلَامِ وَ هُمْ يَأْدِلُونَ الْقُرْآنَ السَّلَفَ وَالْحَلَفَ وَالْاَحَادِيْتَ الصَّحِيْحَةَ فقاعبدالجار بكره عفى عند

علماءد بوبنداورد مگرعلاءوطن کی تائید کے بعد سی کواعتر اض کی گنجائش نہیں علماء سلف كي تفيير كے خلاف چلنامسلم كوزيبانبيں \_والله اعلم واسلم اتم\_

احقر العباد جمرعبدالحميد عفى عنه ميريوري

سوالات مندرجه أكر بلحاظ سياق وسباق درست مين توجوابات بالابالكل درست ہیں اور میں جوابات کی بوری تائید کرتا ہوں بشرطیکہ سیاق وسباق سے قطع تعلق نہ کیا گیا

يْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْ إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا "اے ایمان والو! اگر کوئی فاس تہارے یاس کوئی خبرلائے تو محقیل کرلؤ"

(ياره۲۷، ركوع۳۱، سوره الحجرات)

إِنَّمَا اَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْكَئِمَةَ الْمُضِلِّينَ '' مجھے پی اُمت پر گمراہ کن لیڈروں کا خوف ہے'۔ (مثكلوة شريف ص ٢١٣)

<u>Elibertis</u> OF REPORTED TO THE SERVICE OF THE SE

ے آئکھ سے کاجل صاف چرالیں یاں وہ چور بلا کے ہیں تیری کھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند تکالی ہے (اعلى حضرت فاصل بريلوي عيليه)

براهين صادق ٢٠٥ مولوى غلام خان اوراسك عقا كدعلاء ويوينرك نظر س

ہو۔ باقی تفیر "بیان القرآن" کے ہوتے ہوئے کی دوسری اُردو کی تفییر کو و مکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلکہ دیکھنے میں اکثر اور تفاسیر لکھنے والے علوم ضرور ہیہ سے ناواقف موتے ہیں۔ میں نے تفیر "بلغة الحير ان" خور نہيں ديکھي مگر حضرت قبله علامه انور شاہ صاحب رحمة الله عليه كى رائع ميرى نظر سے گزرى اور حفزت تھا نوى كى رائے بھى ميں نے دیکھی ہے جس میں دونوں حضرات نے اقرار کیا ہے کہ اعتزال کی طرف مائل ہے گر ساتھ ہی دونوں حضرات نے حضرت مولا ناحسین علی صاحب مرحوم کی طرف حس عقیدت کا اظهار فرما کراس نسبت کوفرضی قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

میرابھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مولا ناحسین علی صاحب بہت ہی ہڑے بائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ابوالوفاق محمداسحاق ازا یبٹ آباد

لَقَدُ اَجَابَ الْفَاضِلُ الْمُجِيْبُ فِي الْجَوَابِ وَهُوَ الصَّوَابُ كتبه بنده حبيب الرحمن صدرمدرس دارالعلوم رحمانيه برى بورى بزاره

الجواب الجواب:عبدالرؤف مدرس رحمانيه برى يورى جواب درست بئسيداحد بقلم خود الجواب سيح جمر يعقوب عفى عنم رادآبادى الجواب موالصواب: والله اعلم بالصواب فقير محمر ممس الدين عفي عنه ٦ جمادي الثَّانية ٢ هـ

> جواب محج بمريوسف عفى عندازسريال إِنَّهُ لَحَقُّ وَالْحَقُّ آخَقُّ آنُ يُتَّبَعَ وَاللَّهُ ٱعُلَمُ بِالصَّوَابِ

فقير محرعفا الله عنه فاضل ديوبندا يبث آباد

ولقد اجاب المجيب المحقق هو اليق بالقبول حققت ورايت بلغة الحيران حرره راجي رحمة الله عليه احقر العاصي صفى الله وارد درويش

المجيب مصيب بلاريب واقم الحروف فدوى سيرعبداللدمشهور يصوني ساكن المحن جواب محج ہے: قاضی غلام یکی خطیب مجد ہری پور

لقد اجاد واحباب المجيب عبدالرحل بقلم خود علم دينيات بائي سكول برى بور (بزاره)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

پیش لفظ: بعض مشتر کہ مکی وسیاس مسائل کے حل اور کسی مشتر کہ خطرہ کے انسداد کیلئے اینے اختلا فات پر قائم رہتے ہوئے بعض جماعتوں کے بعض علماء کاکسی وفت اشتراک عمل نددلیل صلح کلیت ہے نداس سے اصولی واعتقادی اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی جماعت کی جدا گانہ حیثیت اوراس کے مخصوص عقائد ونظریات سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے۔اس مبنی برحقیقت قول کی روشنی میں مودودی صاحب کی'' جماعت اسلامی'' کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنے ظاہری پروپیگنڈا وسیاسی لبادہ کے باوجود ایک نمہی و اعتقادی جماعت ہے جوغیر مقلدیت دیوبندیت اور تبلیغی جماعت کی طرح رسوائے زمانہ فرقہ وہابیت کی ایک شاخ اور محمد بن عبدالوہاب نجدی تحریک کی ایک کڑی ہے جو اینے اندرونی معتقدات میں شدید متعصبٔ شانِ رسالت و ولایت کی منکز مسلک اہلسنّت و جماعت کی سخت مخالف اوراہل اسلام کو جاہلیت اورشرک کا مرتکب قرار دیے میں بہت بیباک ہے۔اس لئے جن سادہ لوح عوام و بالخصوص سی نو جوانوں کو جماعت اسلامی کے پراپیگنڈ ااور ظاہری وسیاسی انداز سے مغالطہ مور ہا ہے وہ خالی الذہن اور جذبه انصاف وديانت سے سرشار ہو کر کم از کم ايک مرتبه مندرجه ذيل حقائق پرضرورغور فرما ئیں تا کہ انہیں حقیقت حال سمجھنے اور صراط منتقیم معلوم کرنے میں آسانی ہو۔

اعلان ومابیت:مودودی صاحب لکھتے ہیں 'وہابیت کے الزام سے بیخے کا اہتمام نہ سیجے اوگوں نے در حقیقت مسلمان کیلئے بیدوسرانام تجویز کیا ہے''۔ (رسائل دمسائل ۱۳۸۳) گویا مودودی کے نزدیک وہابی اور مسلمان ہونا ایک ہی چیز ہے۔ لیعنی جو دہابی ہےوہ مسلمان ہےاور جومسلمان ہےوہ وہانی ہے۔اس عبارت میں مودودی صاحب فے اپی وہابیت کے اعلان کے علاوہ کس ہوشیاری سے وہابیت کو اسلام سے تعبیر کیا ہے اور عجر

وہابی اہل اسلام کواسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالا تکدروئے زمین میں غیر وہانی اہل اسلام اہلسنت و جماعت ہی کی اکثریت ہے جنہیں مودودی صاحب کے برعکس وہابیت سے بچنے کا پوراا ہمام ہاوروہ کی قبت پروہانی کہلانے کیلئے تیار نہیں ہیں۔

جہالت کا فتوی : مودودی صاحب نے دوسری جگه صراحة نام لے کرسی حق بریلوی کو جہالت کی بیداوار قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں'' خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بناء پر حنفی ہر ملوی شیعہ سی وغیرہ الگ الگ اُمتیں بن سکیں' بیاُمتیں جهالت کی پیدا کی موئی مین '\_(خطبات ص۸۴)

و یکھے مودودی صاحب نے کس بدردی کے ساتھ بریلوی اہلسنت احتاف کو جہالت کی پیداوار قرار دیا ہےاوراس فہرست میں وہانی کانام شامل بی نہیں کیااس لئے کہ صرف وہابیت ہی توان کے نزد یک اسلام وعلم کی بیداوار ہے اور بس قطع نظر اس سے کہ اہل اسلام کی عظیم اکثریت کے علاوہ کتنے جلیل القدر ، عظیم المرتبت آئمہ کرام محدثین ، مفسرين فقهاء اور اولياء الله سن حقى بين وباني كومسلمان اورسى حقى بريلوى كوجهالت كى پیداوار قرار دے کر مودودی صاحب نے بیٹابت کر دیا ہے کہ وہ بڑے متعصب وہانی اور المستت وجماعت سے خارج ہیں۔ ع ..... ہوشیارا بے مردِمومن ہوشیار

مودودیت دیوبندیت کا اندرولی اتحاد: جسطرح مودودی صاحب ناکھاہے كە دىمسلمان كادوسرانام دېابى سے اسى طرح ايسے ہى الفاظ ميس ديوبنديت كے امام مولوى رشيد احر كنگويى نے بھى ككھا ہے كە و مانى تلبع سنت اورد بنداركو كہتے ہيں "\_( فاوى رشيديرص ٥٠٠٥)

د مکھ لیا آپ نے میدودودیت دایوبندیت کا اندرونی اتحاداوردونوں کی وہابیت كامنه بواتا جوت \_ايك صاحب لكهت بين مسلمان كادوسرانام وبابى ب اوردوسر لكهت الله المنافق المراجع منت اورد ينداركو كمت إلى "حالا تكدر حقيقت دونول حضرات نوالي ك '' ہر مخلوق بڑا ہویا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے پھار سے بھی زیادہ ذکیل ہے''۔(ص۵امطبوعہ دہلی)

یمی مولوی اساعیل دہلوی اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ " نماز مین حضور مگانیم کا تصور وخیال کرنا گدھے اور بیل کے تصور میں ڈوب جانے سے بدر جہابرائے "\_(صراط متقیم ص ۸۸) وغیر ذالك من الخرافات خود بی غور فر مائے کہ ایسے بدعقیدہ و بے ادب مخص کو مجددین میں شار کرنے والےمودودی صاحب خودکون ہوئے؟

توبین آمیزعبارات کی حمایت: دیوبندی علاء کی منصب رسالت کے خلاف تو بین آمیز عبارات کسی باخبر آدمی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ انہی عبارات کی بناء پر علاء عرب وعجم اورعلاءا ہلسنت ہریلوی نے ان عبارات کے قائلین وان کے معتقدین کی تکفیر كاحكم شرعى بيان فرما كرمنصب رسالت كالتحفظ فرمايا ہے مكر افسوس كهمودودي صاحب كو نەمنصب رسالت كاپاس بے ندان عبارات وان كے قائلين سے كوئى برخاش \_انبيس اگر عناد ہے تو منصب رسالت کا تحفظ فرمانے والے علماء اہلسنّت سے جنہیں وہ تحقیر آمیز انداز میں 'بریلوی طبقہ کے فتوی باز و کا فرساز مولوی' کے الفاظ سے یا و فرماتے ہیں'۔ (رسائل ومسائل جلد ۲، جن ۵۱۳)

یہ ہےمودودی صاحب کا ایمان وانصاف کدان کے نزدیک توہین آمیر عبارات تو قابل طعن نہیں لیکن منصب رسالت کا تحفظ فرمانے والے مطعون ہیں۔ مودودی صاحب نے اپنے متعلق بعض علماء دیو بند کی تحریرات کا تو یختی سے نوٹس لیا ہے کین ان کی تو بین آمیز عبارات پر گرفت کی بجائے الثاعلاء السنّت بریلی کوکوس رہے ہیں کیوں نہائبیں شان رسالت کا حتر ام نہ سید کہلانے کے باوجود انہیں شانِ رسالت کا کوئی پاس وه د يوبندي و ماني بيمودودي و ماني جن كااندروني اتحاد يهلي ابت موچكا ہے\_

معنی میں تحریف کر کے مغالط دیا ہے۔اب انہی کی زبانی اس حقیقت کا اظہار ملاحظ فرمائے۔ إظهار حقیقت: مولوی رشید احر گنگوبی رقمطراز بین که "محمد بن عبدالوباب کے مقتریوں کود ہائی کہتے ہیں اور ان کے عقا کدعمرہ تھے"۔ (فاوی رشیدیا ۵۵)

اے کہتے ہیں: ع .....جادووہ جوسر پڑھ ہولے

معلوم ہوا کہ نہ ہی مسلمان کا نام وہانی ہے اور نہ ہی تعیع سنت اور دیدار کو وہابی کہتے ہیں بلکہ حقیقتا محمہ بن عبدالوہاب نجدی کے مقتد یوں کو وہابی کہتے ہیں اور و بابیت کی قصیدہ خوانی کرنے والے مودودی و گنگوہی دونوں محمد بن عبدالوہاب کے مقتدى بين اوروه ان كالمقتدا

وہائی گرچہ اخفا می کند بغض نبی لیکن .....نہاں کے ماندآ آں رازے کز وساز ندمحفلہا صاحب تفوية الايمان: مودودى صاحب في وبابيت كامزيد مظامره كرت ہوئے اپنی کتاب ' تجدید واحیاء دین' میں امام الومابیہ مولوی اساعیل دہلوی کو بھی مجد دین کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ وہی مولوی اساعیل جنہوں نے مقام رسالت وشان رسالت کی تحقیر و تنقیص کیلئے حضرت محدرسول الله مالی کی افتراء کرتے ہوئے آپ کی طرف منسوب كرك لكھاہے كہ

" ميں بھی ايك دن مركز مٹی ميں ملنے والا ہوں" ( تفوية الا يمان ص 48)

"جس كانام محرب ووكسى چيز كامخارنبين" (ص٥٩) 公

> "رسول کے جاہے ہے پھیلیں ہوتا" 公

"اس شہنشاہ کی تو بیشان ہے کہ ایک آن میں ایک علم کن سے جا ہے ق كرورون معر مل الليك كرار بيداكرواك -(١٩٥٠)

انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ (نبی ولی ہو) اس کی بڑے بهائی کی معظیم کیجئے''۔(ص44) ع ..... سيد جو يرخد وم ام ..... مر قد او پير بخر راحرم

كيا يهزنده ومسلمه حقيقت مودودي كى تكذيب وترديد كيلي كافي نبيس؟ كيا مودودي صاحب تاجداراجمير كوبھى اپنے شركيەفتوى و تاياك تاثر كانشاندينا كيں كے؟ اور ڈ اكثر اقبال کھی مرقد کورم قراردیے پرای فتویٰ سے نوازیں گے؟

یا در ہے کہ دیوبندی مولوی سرفراز گکھڑوی نے بھی نجدی ذہنیت کے تحت کتاب "راهسنت" (ص۱۲۲) میں مودودی کی طرح شاہ ولی الله کی "تقبیمات" کے حوالہ سے ابیای لکھاہے۔حالانکہان دونوں کا توبیعقیدہ ہے شاہ صاحب کانہیں اس کئے کہ خود شاہ صاحب اور ان کے بزرگوں کا اصحاب مزارات سے روحانی تعلق ورابط ان کی تصانف اطبيب النغم 'انفاس العارفين' درمتين' فيوض الحرمين والقول الجميل وغيره سے ظاہرو ثابت ہے۔خودای دتھیمات ' کےمطابق شاہ ولی الله صاحب کا وجود وتولد اصحاب قبر کی زندگی، تکلم وتصرف اورعلم غیب مافی الارحام و فیضان قبر کالمجسم ثبوت ہے جيها كهآب نے لكھا ہے كە 'ممرے والديشخ قطب الدين بختيار كاكى كى قبركى زيارت كو كيئ توشيخ نے قبر سے ان كے ساتھ كلام فرمايا اور انہيں بيٹا (يعني شاه ولى الله) پیدا ہونے کی بشارت دی اور اپنے نام پر قطب الدین نام رکھنے کا حکم فرمایا پھر جب میری پیدائش ہوئی تو والد صاحب نے بھول کر ولی اللہ نام رکھ دیا مگر جب یاد آیا تو قطب الدين نام ركها"\_ (تفهيمات البير ١٨٥ أنفاس العارفين ص١١٠)

مودودی و مکھر وی: کادتھیات "ےاس واقعہ کوذکر نہ کرنا اور پہلی عبارت سے غلط تاثر دینا سراسر جہالت وبددیانتی ہے جبکہ پہلی عبارت کا تھم اُس وقت ہے جب بالفرض كوئي "لات وعزى" كي طرح قبركومعبود ومستقل بالذات محجه

کلم کی شقاوت: مودودی صاحب مشرکین قوم بود کے مختلف رب بنانے کا ذکر کرتے

شانِ محبوبیت والمستنت سے وحمنی: مودودی صاحب نے اپی بدعقیدگی کے جوش میں وہابیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے (تھیمات کے حوالہ سے) یہال تک لکھ دیا ہے کہ''جولوگ حاجتیں طلب کرنے کیلئے اجمیر یا سالارمسعود کی قبرایسے ہی دوسرے مقامات (بغداد ٔ د بلی ٔ داتا کنج بخش لا موری حتی کرروضه نبوی ) پر جاتے ہیں وہ اتنابرا گناہ کرتے ہیں کولل وزنا کا گناہ اس سے کمتر ہے۔ آخراس میں اورخودسا خنتہ معبودوں (لات وعزیٰ) کی رستش میں فرق کیا ہے؟ اصولاً ہروہ مخص جو کسی مردے کوزندہ مظہرا کر اس سے حاجتیں طلب کرتا ہے اس کاول گناہ میں جتلا ہے'۔ (تجدیدواحیاء دین ص۱۲)

معلوم ہوا کہ مودودی صاحب کے نزدیک محبوبان خداحضرات انبیاء واولیام عليهم الصلوة والسلام ورحمة التدمليهم اجمعين زنده نهيس بلكهمرده هيس انبياء واولياء كفارو مشر کین کے خودساختہ معبودول بتوں کی طرح مجبورو بےبس ہیں۔ان سے توسل و استمداد اور بتوں کی پرستش میں کوئی فرق نہیں اور توسل واستمد اد کرنے والے الل اسلام اہلسنت و جماعت قاتلوں اور زانیوں سے بڑھ کر گناہ کے مرتکب یعنی کا فرو مشرک ہیں۔ بیہ ہے اس محض کی جسارت اور''شرک گری'' جوعلاء ہریلی کو''فتو کی بازو کافرساز" قراردیتا ہے۔ ع .....بریں عقل ودانش بباید گریت

تاجدار اجمير: مودودي صاحب في اني ندكوره عبارت مين جس اجمير كاذكركيا ہےاگر وہ صرف اس اجمیر کے خواجہ عُریب نواز کا حضرت دا تا سیج بخش علی جو ہری رحمة الله عليهاك آستانه عاليه براكتهاب فيفل كيليح حاضر جونا اور بوقت رخصت ع ..... تنج بخش فيض عالم مظهر نورخدا

کانعرہ بلندفر مانا یا در کھتے تو انہیں ایسی جسارت کی ہرگز جراًت نہ ہوتی۔ تاجدارا جمیر کے اس واقعه كي طرف ذاكر اقبال ني محى اشاره كياب كه:

ہندوستان وغیرہما لک کے مشرکین نے دیوی ودیوتا قرار دیا ہے۔ (تجدیدواحیاء دین ص١٠) ائد سعے کی لا تھی: اور ظالم جلاد کی تکوار کی طرح یہ ہے مودودی صاحب کا بےلگام گنتا خانۃ لکم جس کے سامنے میرمجوبان خدا حضرات انبیاء واولیاء شہداؤ ملائکہ اور کفار و مشركين كے خودساخة معبودوں بتوں ديوى ديوتاؤں ميں كوئى فرق ہاورندان محبوبان خداكي كوئي شرم واحترام ينهال اسلام المستنت وجماعت اور كفارومشركين ميس كوئي فرق ہاورندان کا کوئی کھاظ ویاس\_برغم مودودی صرف الفاظ ہی کا پردہ ہے۔

باقی معاملہ دونوں طرف ایک ہے۔ شقاوت کی انتہاء سے کرانہوں نے قرآن وحدیث اوراجهاع اُمت کےخلاف مشرکوں اور بتوں کی مذمت میں نازل شدہ آیات کوانبیا ، و شهدا ، پرچیال کر کے انبیں بھی اموات غیر اُخیآ ، (بروح مردے) طاعوت: جوش وہابیت میں مودودی صاحب کے اندھادھند تفییری نموند کے بعداب مودودی صاحب کے ایک دوسرے دیو بندی وہائی بھائی مولوی حسین علی وال تھے وی کا نام نها د تفسيري "شابكار" ملاحظه و-

> لکھتے ہیں'' طاغوت جن اور ملائکہ اور رسول کو بولنا جائز ہوگا''ہ (بلغة الحير ان ص٣٣)

یہ ہے تفسیر قرآن کے بردہ میں دیو بندی مودودی وہائی ندہب کی محبوبان خدا کی عظمت و ناموس کےخلا ف سازش \_ یا در ہے کہ'' طاغوت طغیان (سرکشی) سے ماخوذ ہےاوراس کامعنی ہے شیطان بت کا ہن اور گمراہوں کا سردار (منتخب اللغات ص ١٦٧) اور یمی نا پاک لفظ و ہائی مذہب میں فرشتہ ورسول کو بولنا جائز ہے۔ ع.....شرمان كومرنبيس آتي

مقام نبوت کی تنقیص: مودودی صاحب لکھتے ہیں' ہر مخص خدا کا عبدہمون بھی

ہوئے لکھتے ہیں"اس (رب بنانے) کی مثالیں موجودہ زمانہ میں بھی ہمیں ملتی ہیں کمی انسان (حضرت على المرتضى شيرخدا) كولوگ مشكل كشاكة جين حالانكه مشكل كشائي كي كوئي طاقت اُس کے پاس نہیں کسی (سیدعلی جوری) کو تنج بخش کے نام سے بکارتے ہیں حالا تکداس کے پاس کوئی مجنج نہیں کہ کسی کو بخشے کسی کیلئے داتا کا لفظ ہو لتے ہیں حالا تکدوہ كى شےكامالك بى نبيس كدداتا بن سكے كى (خواجداجمير) كوغريب نواز كے نام ہے موسوم كرديا كيا ہے حالانكہ وہ غريب اس افتدار ميں كوئي حصر نہيں ركھتا جس كى بناء بردہ كى غریب کونواز سکے کسی (شیخ عبدالقادر جیلانی) کوغوث فریادرس کہا جاتا ہے۔حالانکہوں کوئی زورنہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے یہ درحقیقت ایسے سب نام محض نام ہی ہیں جن کے پیچھےکوئی مسمی (کوئی حقیقت) نہیں ہے"۔ (تفہیم القرآن جلد دوم ص ٢٦)

اموات غير احياء كي تفيرين كصاب الفاظ (وهمرده بين فدرنده) صاف بتارہے ہیں کہ یہاں خاص طور پرجن بناوٹی معبودوں کی تر دید کی جارہی ہوہ .....اصحاب قبور ہیں ...... وہ انبیاء اولیاء شہداء صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہیں' جن کو غالی معتقدین داتا' مشکل کشا' فریادرس (غوث) غریب نواز' کمج بخش اورنه معلوم کیا کیا قرار دے کراپی حاجت روائی کیلئے پکارنا شروع کردیتے ہیں''۔ (تفهيم القرآن جلدوه م ٥٣٣)

" خداوُل کی دوسری اقسام (لات مبلعزیٰ وغیرہ بت) تو رخصت ہو کئیں **گرانب**یاءواولیاء شهداء صالحين مجاذيب اقطاب ابدال علماء مشائخ اورظل اللهو س كي خدائي پر بھي سي نديسي طرح عقائد میں اپنی جگد تکالتی ہی رہی ....فرق صرف یہ ہے کدأن (مشرکین) کے ہاں ابل كارعلانىياللددىوتا اوتاريا ابن الله كهلات بين اوربير (مسلمان) أنبيس غوث قطب ابدال اولیاءاورابل الله وغیرہ کے الفاظ کے پردول میں چھیاتے ہیں''۔ (تجدیدواحیاءدین ص۱۲) اسلامی اصطلاح میں جس کوفرشتہ کہتے ہیں وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو بونان و

اور كافر بهى حتى كه جس طرح ايك ني اسى طرح شيطان رجيم بهي"\_

(ترجمان القرآن جلد٢٥،عددا٢٠عـ ١٠عـم)

"شیطان کی شرارتوں کا ایبا کامل سد باب کہ اسے کسی طرح تھس آنے کا موقع نه ملے انبیاعلیم السلام بھی نہ کر سکے تو ہم کیا چیز ہیں کہ اس میں پوری طرح كامياب مونے كا دعوى كرسكين "\_(ترجمان القرآن جون ١٩٣٧م ٥٥)

"بسااوقات كسى نازك نفساتى موقع پرنبى جيسااعلى واشرف انسان بھى تحورى در کیلئے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہوجاتا ہے اور ہروقت مومن کے بلند ترين معيار كمال برقاد رنبيس موسكتا"\_ (ترجمان القرآن جون ١٩٣٧ع ١٩٣٠)

بسااوقات پیغمروں تک کواس نفس شریری رہزنی کے خطرے پیش آئے۔ چنانچہ حضرت داؤد جيسے جليل القدر پغيركوايك موقع ير تنبيدكى كئ" \_(تفهدات ص١٦٣)

نی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کدانہوں نے ایک انسان کوفل کردیا"۔ (رسائل ومسائل ص ۳)

"اس اسرائیلی چرواہے کو بھی ویکھتے جس سے وادی مقدس طویٰ میں بلاکر باتیل کی کئیں'۔ (تفھیمات ص ۲۳۹)

" حضرت يونس سے فريضه رسالت كى ادائيگى ميں كچھ كوتا ہياں ہوئيں اور عَالبًا انہوں نے بے مبر ہو کرفبل از وفت اپنا متعقر چھوڑ دیا تھا''۔ (تفهيم القرآن جلدا بص١١٣)

حضرت يوسف عليه السلام سلطنت مصر كم مختاركل روى اصطلاح مين "و كثيثر" بنائے گئے تھے'۔ (تفہیم القرآن ص ۱۱۱۱)

"حضرت ابراہیم کے باپ داداا پی قوم کے پنڈت اور برہمن تھے اور وہ ایک پندت زادے تھے'۔ (خطبات ص۱۷)

امام الانبیاء کے حضور جسارت : قرآنی آداب وتعلیمات کے برعس مودودی صاحب تو امام الانبياء محمد رسول الله مالليا كصفور بهى جسارت سے بازنبيس آئے اور آپ مِتعلق بہت گھٹیا' عامیا نہ اور ناشایان شان الفاظ استعال کئے ہیں۔ لکھتے ہیں: "محر مالليك كوخداني الباليكي مقرركياب"\_(خطبات ص ٢٨)

"بيقانون ريكتان عرب كايك أن پڑھ چروا ہے نے دنيا كے سامنے پيش كيائے '۔ (كتاب يرده ص ١٥٠)

''نبوت کے منصب پر مرفراز ہونے (۴۰ سال) سے پہلے آپ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں''۔ (ترجمان القرآن اكتوبرس 194ء)

" حضور کے والدین .... کے بارے میں کوئی ایسی تصریح نہیں ملتی کہ انہیں صحیح معنول مين مومن ومسلم مان لياجائي "رزجمان القرآن جلد ٢٩، عدد ٢٥ ص١٢) "جولوگ جہالت اور تابینائی کے باعث رسول عربی کی صدافت کے قائل نہیں ہیں مرانبیا نے سابقین برایمان رکھتے اور تقوی کی زندگی بسرکرتے ہیں ان کواللد کی رحمت كالتاحصه ملي كالان كى مزامين تخفيف موجائي "( تعيمات مع عاملها)

ہے'۔(رسالہ دینیات ۱۳۷) الوقعيم احد نسائي اور حاكم (محدثين) كي روايات خوش عقيد كي يرمني بين بن کی قوت باہ کا حساب لگانا فداق سلیم پر بار ہے اور محمد ماللی کم کو تنہیا جی اور مندود يوتاؤل كرنگ ميل پيش كرنا بـ" - (تفهيمات ص٢٣٣، ملخساً)

آتخضرت کوبانی اسلام تک کهدویاجاتا ہے۔دراصل بیایک بہت بری غلطانجی



ياكستان كامطلب كيا؟

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهُ

اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان

بالتاق كالانواق

Colfife Perp

ہم ہیں اہلسنّت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلتان بھگایا تھا ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاندستارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے

🖈 '' یکا ناد جال وغیر ہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ۔۔۔۔ کیا ساڑھے تیرہ سوبرس کی تاریخ نے پیٹا بت نہیں کردیا کے حضور کا اندیشے تیس میں ۔ لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم (رسائل ومسائل ١٥٥٥٥)

محمری نسبت کا انکار: ہم اینے مسلک اور نظام کوکسی شخص خاص کی طرف منسور كرنے كو ناجا رئز سجھتے ہيں \_مودودي تو در كنار ہم تو اس مسلك كود و حرى " كہنے كيليے بھی تیارنہیں''۔ (رسائل ومسائل جلد۲،ص ۳۳۷)

شفاعت كا ا نكار: "كوئى سجمتا بكه خداك بال بزرگول اور روحول كى سفارش لے جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنائے بغیر وہاں کام نہیں چاتا ......... ہیرب جهالت کانتیجہ ہے''۔ (دینیات ص۵۷)

" آدمی کے ایمان وعمل کے سوا (شفاعت ونسبت وغیرہ) کسی چیز کا لحاظ ندکیا جائےگا"۔ (ترجمان القرآن جلد٢٧،عددا\_٢)

عدم ملفير: "جولوگ محررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے بعد كسى اوركوني مانے مول اوراس کی نبوت پر ایمان ندلانے والوں کو کافر قرار دیتے ہوں انہیں غیرمسلم اقليت قرارويا جائے" (منشور جماعت اسلامي ص١٣)

"مرزائيون كى لا مورى جماعت .....ايك مدعى نبوت كى نبوت كاصاف اقرار نبین کرتی کهاس کی تکفیری جاسکے'۔ ( مکتوب مودودی ۱۸ یا۔ ۲۹، نمبر۲۲۹)

متوب بذامين صراحة دجال قادياني كي مجدديت كي قائل لا موري بارتي كي تلفیر سے اجتناب کیا گیا ہے اور مودودی منشور کی عبارت کی رو سے بھی لا ہوری پار کی غیرمسلم قرار کہیں پاتے۔حالانکہ بحکم شرعی جومرزا کے گفر میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے چەجائىكەاسە مجددوغىرەتتىلىم كرنے دالےلا ہورى مرزائى بھى كافرقرارنە پائىس"



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

مسلّمه حقیقت: ہفت روزہ''استقلال'' لاہور رقمطراز ہے کہ'' یہ ایک مسلّمہ حقیقت ہے کہ برصغیر کی آبادی کا ۸۰ فیصد حصہ اہلینت و جماعت پرمشمل ہے اور جب بھی بھی اسلام کےخلاف سازش کی گئی سی علماءومشائخ نے اس کا مقابلہ اپنا نہ ہی فریضہ سمجھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی شروع سے آخر تک علماء ومشاکح کی کوششوں کا بتیجیکھی۔اس جنگ میں علماءومشائخ اہلسنت کے فتو کی جہاد نے وہ کام کیا جو بڑی بری عسری قوتوں سے ناممکن تھا۔

مولا نافضل حق خيرآ بادى:مفتى عنايت احدكا كوردى مولانا كفايت على كافي شهيد مرادآ بادى مولانا سيداحد الله شهيد مدراسي مولانا فيض احرعثاني مولانا وباج الدين مراد آبادی ٔ مولاتا رسول بخش کا کوروی ٔ مفتی صدرالدین دہلوی (علیهم الرحمة والرضوان) اور ان کے احباب و تلافدہ اکا برسی علماء ربانی فرنگی سامراج سے فکرائے۔

اسلام کے تحفظ کے لیے جان عزیز کی بازی لگا کر شمع حریت کوابدی تابانی بخشی اور انگریز کے خلاف سب سے پہلی تحریک آزادی کا سنگ بنیادر کھا جو ۱۸۵ء کی جنگ آزادی كنام سے مشہور ہے۔ آزادى كى يہ جنگ علىءومشائخ كے جذب اسلامى اور خدمت وديل کا ایک روش باب ہے۔ بعد میں رونما ہونے والی تمام تحاریک کو اس تحریک آزادی کے سلسله کی کڑیاں اور جذب سریت کے اس عظیم مینار کی روشنی کی کرنیں کہا جائے گا۔ بنا كردندخوش رسم بخاك وخون غلطيدن خدارحمت كنداي عاشقان ياك طينت را

اعلیٰ حضرت:مولا نا احدرضاخاں فاضل بریلوی قدس سرہ نے ہندؤوں اورمسلمانوں کے علیحدہ قومی تشخص'' دوقومی نظریہ'' کی حمایت اور ہندومسلم اتحاد کی جومخالفت کی وہ

باکتان کے ما کی والف علماء کا بیان ا یک ملک گیرتح یک کی صورت اختیار کر گئی اور بیکهنا مبالغة نبیس که مولانا احد رضاخال بریلوی نے ۱۸۹۷ء میں ' دوقو می نظریہ' کا جوتصور پیش کیاوہ مندوسلم اتحاد کے بطلان پر ایک عظیم تاریخی دستاویز ہے۔ای مؤقف کی روشی میں مصور پاکستان علامہ محد اقبال اور تح یک یا کتان کے سربراہ محمعلی جناح کے لیے ایک اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے کی راہ بموار بو کی \_ (حالاتک کچه عرصه پیلے ان دونول کار جان بھی کاتگرس کی طرف تھا) ملاحظہ بو (المحجة المؤتمنه انفس الفكر اور فاضل بريلوي اور ترك موالات وغيرها) سى كانفركس مرادا باد:علامه اقبال في قيام پاكتان كامطالبه ديمبر ١٩٣٠ء مين كيا لیکن اس سے تقریباً چھ برس قبل اوائل ۱۹۲۵ء میں ای ضرورت کا احساس'' آل انڈیاسی

قراردادِ باكستان: ٢٣ مارچ ١٩٨٠ء كومنو يارك (اقبال يارك) لا بور مين مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا جس میں قرار دادلا ہوریاس ہوئی۔ یہی قرار داد بعد میں قرار داد پاکتان کے نام سے مشہور ہوئی مسلم لیگ کے اس اجلاس میں سی علماء ومشائخ کی طرف سے تقریر کرنے والول میں مولانا عبدالحامد بدایونی علیدالرحمة شامل تھے۔

كانفرنس "مرادآ بادك اجلاس مين علماء ومشارخ في دلايا-

تاریکی جدوجہد: مطالبہ (قرارداد) پاکتان کے اعلان کے ساتھ ہی علاء المسنّت نے اپنی مساعی تیز تر کردیں اور اپنی تمام تر توجہ تحریک یا کتان کو کامیابی سے مكنار كرنے كے ليے وقف كردى \_ تعليى اداروں خانقابوں برعرس كے مبارك موقعوں کم نہی جلسوں اورسنیت کے ترجمان اخبار و رسائل الغرض ہر مقام سے پاکستان کانعرہ بلندہونے لگا۔

المستت وجماعت كےمشائخ عظام اورعلائے كرام بالخصوص امام احمد رضا بريلوي رحمة الله عليه كےصا جبزادگان تلامذه خلفاءاور منتسبين وہم مسلك علاء ومثا كخ

نے تحریک پاکستان میں مثبت تاریخی کر دارا داکیا اور مخالفین پاکستان و کانگری مولویوں كاؤث كرمقابله كيا\_

اسماء كرا مى: جن سى علاء ومشائخ نے تحريك ياكتان ميں مؤثر كرداراداكياان كاشار

مشكل ہے۔ چندایك كاساء كرا مى درج ذيل ہيں۔

مجابداسلام بيرمحمرامين الحسنات مانكى شريف

اميرملت پيرسيد جماعت على شاه محدث على يوري 公

> جيةالاسلام مولانا حامد رضاخان بريلوي 公

مفتئ اعظم مولاناشاه مصطفے رضاخاں بریلوی 公

صدرالا فاضل مولا نامحم تغيم الدين مرادآ بادي 公

> مولاناسيدمحماش فمحدث كجهوجهوي 公

محس ملت مولا نامفتي محمر بربان الحق جبل يوري

عامر ملت مولاناعبدالحامد بدايوني 公

مبلغ اسلام مولا ناعبدالعليم ميرهى 公

> خواجه بيرمحم سليمان تونسوي 公

حضرت مولا ناعبدالسلام باندوي 公

مولانا پیرمجمه عبدالرحمٰن بحرچونڈی شریف 公

صاحبزاده پیرغلام محی الدین گولژوی 公

غازى كشميرمولا ناابوالحسنات سيدمحمراحمه قادري 公

> يشخ القرآن مولا نامحمه عبدالغفور بزاروي 公

مولا نامفتي محر عرتعيي

امير حزب الله بيرسيد محرفضل شاه جلال يوري

مولا نامفتي شاه محم مظهرالله د بلوي

مولا ناعلامه احدسعيد كأظمى

مولانا محم عبدالتنارخان نيازي

مولاناشاه محمه عارف الله قاوري

صدرالشر بعدمولا نامحمدامجدعلى اعظمي

فيخ الحديث مولا نامحدسر داراحمة قادري 公

حضرت خواجه پيرقمرالدين سيالوي 公

صاجزاده سيرمحمود شاه تجراتي 公

مولاناحسرت موباني وغيرجم (رحمة الله تعالى عليهم اجمعين)

( بفت روزه " استقلال " لا بورس ااگست ١٩٨٣ ء ازموَ رخ المسنّت مولا نامحم جلال الدين قاوري )

سی کا نفرنس: بکثرت انفرادی وعلاقائی اجتماعات و تقاریب کےعلاوہ علماء ومشائخ الل سنت نے اجماعی طور پرسی کا نفرنس اجمیر شریف اور آل انڈیاسنی کا نفرنس بنارس میں بفضله تعالى بالخصوص بعر بورقوت وشان وشوكت كامظاهره فرمايا اورابنا بورا وزن قيام پاکتان کے بلڑے میں ڈال کرمسلم لیگ وتح یک پاکتان کو کامیابی سے جمکنار فرمایا۔ تفصیل کے لیے''خطبات تی کانفرنس''اور''اکابرتحریک پاکتان' کا مطالعه کریں اور اس سلسله مين مكتبه قادريها ندرون لو مارى دروازه لا مورسے رجوع كريں۔

صدر مملکت کی تصدیق اس تاریخی حقیقت کوصدر محد ضیاء الحق نے بھی بتاریخ ۲۲

الوالكلام : تحريك إكتان كاعلمبردار روزنامه "نوائے وقت" لا مور" المحديث و د بوبندی کمتب فکر کے امام وحمد وح ابوالکلام آزاد کے متعلق رقمطراز ہے کہ تمولانا آزاداندربابرے کوکائری تھے۔اس سےکون انکارکرے گاکہ مولانا آزادکوقائداعظم نے دھ تکارا ، قوم نے دھ تکارا۔ قائداعظم نےمسلم لیگ کےصدر کی حیثیت سے گاندھی' نہرووغیرہ سے بخوشی گفتگو کی لیکن جب مولانا آزاد نے کانگرس کے صدر کی حیثیت سے قائد اعظم کو خط لکھا تو قائد اعظم نے بڑی حقارت سے مستر دکیا اورمولانا کوکانگرس کا''شوبوائے'' کہااورساتھ ہی بیجی لکھا کہ اگراخلاقی جرأت ہےتو كانگرس كى صدارت سے استعفیٰ دے دؤ'۔

الم المراد ال كے ليے قطعا قابل قبول ندي كر تفتكو بندومسلم مسئله ير بهواور مىلمانوں كى نمائندگى محموعلى جناح اور ہندؤوں كى رہنمائى مولا ناابوالكلام آزاد كريں'۔ (توائے وقت لا مور مرم ١٩٨٨ء)

جب ابوالكلام جيئے "مفسر قرآن عالم دين" نے اسلام كے بنيادى اصولوں سے انح اف کر کے سیکو رتصور کومسلمانان برصغیر پرتھو پنا چاہا تو انہوں نے اس کور د کر دیا اور ایک ایے بی مسلمان سے ندر ہا گیا اور کہدا تھا:

> جوتفا"امام البند" بهي آج"ام البندو"ب كل تفااك آزاد ملمان آج "فلام البندو" ب

مسين احمد: (مدنى) جس سياى مسلك پرقائم بو كئے بوئے تقوده كانگرى مسلك تفار جس پرگاندهی نهرو پٹیل وغیرہ مسلط تھے جومولانا کے سیای رہنما تھے اور اس وقت مولانا جعیت العلمائے مند ہے بھی متعلق تھے اور اس پارٹی کے ساتھ وہ کا مگرس كايك حليف تھے۔ جہال تك انگريز كى مخالفت كاتعلق تھامولا ناسيح تھے۔ ستبر ١٩٨٠ء مشائخ كونش اسلام آباد مين بدين الفاظ بيان فرمايا كه وتحريك ياكتان کے دوران جارے علماء ومشائخ کی خدمات سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں انہوں نے قوم کواس منزل تک پہنچنے کا اہل بنا دیا جس کا اس نے عہد کیا تھا۔اس سلسلہ میں جناب پیر جماعت علی شاۂ میاں صاحب شرقپوری' پیرغلام کمی الدین گولژوی' علامہ عبدالعليم صديقي، پيرمحمسليمان تو نسوي مولانا عبدالحامه بدايوني، پيرصاحب ما كي شريف ك اساء كرامى خاص طور يرقابل ذكر بين چرآ بكو بنارس مين منعقد بونے والا (ارپل ) ٢٧١٤ء كا وعظيم الثان اجتماع بھى ياد ہوگا جس ميں برصغير كے طول وعرض سے چید ہزارعلاء ومشائخ اور لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔اس ایمان افروز اجماع نے نظریۂ پاکستان کی تائیدوتو ثیق کر کے حصول پاکستان کی منزل کوآسان بنادیا''۔ کمچهٔ فکرید: جنگ آزادی وتح یک پاکتان میں علاء ومشائخ اہل سنت کاروزِ رو**ش کی** طرح روش کردارتاریخ اسلام و یا کتان کاسنبری باب ہے۔اس سلسلہ میں جہاں تک كتاب ' ' تجانب اہلسنّت' كاتعلق ہے۔ وہ بعض اصاغر وقليل علاء كا انفرادي واقليتي مؤقف تھا جے اہل سنت کی غالب اکثریت وآل انڈیاسی کانفرنس کے پلیٹ فارم فے عملاً مستر دكر ديا تها، لهذا معاندين كا "تجانب اللسنّت" كو پيش كرنا اور آل اعثريات كانفرنس سے چثم پوشى كرنا تاريخى خيانت وبدديانتى ہے كيونكه شرعاً اخلاقاً عرفاً كثريت كا كردارةابل ذكر فيصله كن اورانقلاب آفرين موتاب نه كمستر دشده اقليت كالبرحال السنت ك فدكورہ تاريخي كردار كے برعس معاندين ومخالفين الل سنت كى فليل وحقير تعداد کےعلاوہ ان کے مرکز ومنبع دارالعلوم دیو بنداس وقت کےصدر دیو بندمولوی تحسین احمد مدنی اور ان کے امام البند مولوی ابوالکلام آزاد و''المحدیث' و دیوبندی علاء کی غالب اكثريت تحريك آزادي وقيام پاكتان كى شديد خالف تقى \_ لرز و خیر فتوی : "نی دبلی ۱۲ کتوبر ۱۹۳۵ و کومولانا حسین احد مدنی نے مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت کوحرام قرار دیا اور قائداعظم کو کا فراعظم کالقب دیا''۔

(مجموعه مكالمة الصدرين صفحه ٨)

مولوی حسین احد "مدنی" کی پیروی اور فدکوره فتوی کی تائیدین "مجلس احرار نے بھی قائداعظم کو کا فرکہنا شروع کر دیا'' پیشعر بھی مظہر علی اظہر سے منسوب ہے جواحرار میں ایک متاز شخصیت بیں۔(اوران کے شعر برکسی احراری کا مگری مولوی کا افکار منقول نہیں) اک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا یہ قائداعظم ہے کہ ہے کافر اعظم

(ر پورٹ تحقیقاتی عدالت فسادات پنجاب ١٩٥٣ء)

شبیراحمد برفتوکی: مولوی شبراحم عثانی دیوبندی نے علاء دیوبندے شکوہ کیا کہ "دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے گندی گالیاں مخش اشتہارات اور کارٹون ہمارے متعلق چپال کے جن میں ہم کوابوجہل تک کہا گیا۔ دارالعلوم کے طلباءنے میر قبل کے حلف اٹھائے اور فحش اور گندے مضامین میرے دروازہ پر پھینگے۔ میں تو اب آپ میں ایک الجهوت كي حيثيت ركه الهول"\_(مجموعه كالمنة الصدرين صفيه ٣٨٠ ٣٨) .

عطاء الله بخاري سوركي گالى:"احرارى شريعت كاميرمولانا عطاء الله بخارى نے امروہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ''جولوگ مسلم لیگ کوووٹ دیں گےوہ سور ہیں اورسور کھانے والے ہیں۔" (كتاب چمنستان از ظفر على خال صفحه ١٦٥)

یا کستان کی ب:عطاءاللہ بخاری نے علی بور کی احرار کا نفرنس میں کہا ' دمسلم لیگ کے لیڈر۔۔۔جسمملکت کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان نہیں بلکہ خاکستان ہے'اور 🖈 کین جہاں تک انگریزوں کے ہندوستان چھوڑ دینے کے بعد کے حالات میں مسلمانوں کی بوزیش کا تعلق تھا یہاں مولانا نے سخت تھور کھائی اور مردمومن کی فراست کامظاہرہ نہ کر سکے اور ناکام ہوگئے۔

🚓 کانگرس کے فنڈ زے کانگرس کے ساتھ ملحقہ مسلم سیاسی جماعتوں کوبھی روپیے دیا جاتا تھا اور اس فنڈ سے مولانا مدنی کو جعیت العلمائے مند کو اور ان کے اخبار ''الجمعیت'' کو مالی اعانت دی جاتی تھی۔

🖈 اور بلامبالغه ۹۹ فیصدر قم ہندؤوں کی طرف ہے آتی تھی جو خالصتاً سود در سود ہے حاصل ہوتی تھی۔ یا ہندوساہوکارمسلمانوں کوسودی قرضے دے کروصول یاتے تھے(اوربطوررشوت) پھریہی روپییمسلمان لیڈروں بشمول مولا ناحسین احمد مدنی کو بھی ملتاتها"\_(نوائے وقت کالتمبر ۱۹۸۳ء)ملخصاً۔

🖈 💎 ''مولا نامدنی کی دو چیتیں تھیں ایک عالم دین اور بزرگ کی اور دوسری سیاس رہنما کی۔سیاس حیثیت پر پہلے بھی بحث ہوتی رہی ہےاور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ عقیدت این جگه کیکن تاریخی حقیقت بھی محونییں کی جاسکتی۔

🚓 اس سلسله مین مفکر پاکتان علامه اقبال کا تبعره توزبان زوخاص وعام ہے کہ: عجم بنوز نداند رموز دی ورنه 

چہ بے خبرز مقام محم عربی ست

بمصطفط برسال خولیش را که دین ہمه اوست

اگر باو زسیدی تمام بوالهی ست

(روز نامه نوائے وقت لا ہور م رسم ۱۹۸۳ء) ملخصاً

🖈 پرور میں تقریر کرتے ہوئے کہا''اب تک کسی ماں نے ایسا بجینیں جناج يا كستان كى پېھى بناسكے'' ۔

🖈 انہوں نے کہا کہ'' یا کتان ایک بازاری عورت ہے جس کو احرار نے مجبورا قبول كيا"\_ (ربورك تحقيقاتي عدالت صفحه ٢٥ بحواله روزنامه ملاب ١٤١١ ٢٥ ١٢ استقلال نمبرروز نامه جديد نظام • ١٩٥٥ء وغيره)

نوائے وقت: لاہورنے ۲۲ اگست ۱۹۷۱ء میں لکھا ہے کہ''عطاء اللہ شاہ بخاری کی خطابت کوکا گری آله کار بی کی خطابت کہاجا سکتا ہے۔اس امرے کی کوبھی افکارٹیس کہ ان کی خطابت نے مجموعی طور پرمسلمانوں کو بے حدنقصان پہنچایا'۔

بلید ستان: مولوی محمعلی جالندهری نے وقت سیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد پاکستان کے لية وليدستان كالفظ استعال كيا "\_(ربورث فدكوره ٢٧٥)

حبیب الرحمن : لدهیانوی صدر مجلس احرار میر تھ میں اس قدر جوش میں آئے کہ فرماتے تھے'' دس ہزار جینا (محم علی جناح) اور شوکت (حیات) اور ظفر علی خال جواہر لال نهروكي جوتي كي نوك پر قربان كئے جاسكتے ہيں'۔ (چمنستان صفحہ١٦٥)

إسے كيا كہيے! كدادهرتو دس بزار جناح وشوكت وظفر كوايك دهمن اسلام كافر کی جوتی کی نوک پر قربان کیا جار ہا ہے لیکن دوسری طرف ایک پنڈت زادی و جانسی کے نزدیک یہی جناح تنہا اتناوزنی و بھاری ہے کہ''اگرمسلم لیگ میں ایک سوگاندھی اور دوسوابوالكلام آزاد ہوتے اوران كے مقابلہ ميں كائكرس ميں صرف ايك جناح ہوتے تو ملك بهى تقتيم نه بوتا"\_ (نوائے وقت لا بور ٠ ٨ -١٢ - ٢٨)

مفتی محمود: نے ماستبر ۱۹۷۵ء کو بمقام کوشی چودهری ظهور الہی گلبرگ لا مور پس متحده

عاذ کے اجلاس میں کہا'' خدا کاشکرہے ہم یا کشان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے'' 🖈 مفتی محمود اینے معتقدین کی محفلوں میں کہتے رہتے ہیں" پاکستان ٹوٹٹا ہے تو ٹوٹے ہمیں کیا مارے اکابریا کستان کے خلاف تھے''۔

🖈 نیز مفتی محمود نے راولپنڈی کی محفل میں کہا ''میں پنجابیوں پر پیشاب کرتا ہوں''۔ بیالفاظ کہتے دفت انہوں نے مولانا عبیداللہ انوراور مولانا عبداللہ درخواتی وغیرہ اسين اكابركو بهي مستقى تهيس كيام مخصاً (مفت روزه الجميعة بيندى عديمبر ١٩٤١ وصفي١١) 🖈 مفتی محمود نے فتو کی دیا تھا کہ''مسلم لیگ کو ووٹ دینے والوں کا نکاح فنخ ہو جائے گا"۔ (روز نامہ ندائے ملت لا ہور ۲۷۷ س)

اعتراف: دیوبندی غلام خانی کتب فکر کے ترجمان ماہنامہ "تعلیم القرآن" راولپنڈی نے مارچ ١٩٦٥ء ك صفح ٣٣ يركها ہے كە " ديوبندكى سياس فكركى عملى تفيير" جمعيت العلماء ہند''تھی جو کا نگرس کی مؤید ومعاون تھی اگر چہ بعض علمائے دیو بند انفرادی طور سے اس فکر سے منفق نہ تھے۔مولا ناشبیراحم عثانی اور مفتی محم شفیع ان ہی حضرات میں سے ہیں۔'' 🖈 💛 مخترت والا (اشرفعلی تھا نوی) نے لیگ کی بدا عمالیوں کوملا حظہ فر ما کر لیگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی کہ اب لیگ کی اصلاح کی امید بالکل ختم ہو گئی۔ ہاں شروع شروع میں لیگ کے حامی تھے یہ کیے ہوسکتا ہے کہ حفزت مسلم لیگ جیسی بددین جاعت کی حمایت کریں'۔

(كتاب اشرف الافادات صفحه ١٥/١ ازمولا ناعبدالا عدسورتي اشاعت كيم ايريل ١٩٣٧ء) اعتراف مودودی: "مسلم لیگ کی حمایت میں اگر بھی کوئی لفظ میں (مودودی) نے كهابوتواس كاحوالدديا جائے \_ (مابنامة رجمان القرآن جولائي ١٩٣٨ء) 🖈 " جم اس بات کا کھلے بندوں اعتراف کرتے ہیں کہ تشیم ملک کی جنگ سے

م غير متعلق رہے ہيں۔" (ترجمان القرآن نومبر ١٩٦٣ء)



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

# الرروكي والقي والبالاوال

باكتان كماى وخالف علاء كامان

🖈 معمملم لیگی رہنما سردار شوکت حیات نے کہا ہے کہ ' قائد اعظم کے حکم پر میں اور راج عفن غلی خال ۱۹۴۷ء میں جب قائد اعظم کا پیغام لے کرمولا نا مودودی کے پاس مے اور کہا کہ آپ پاکتان کے لیے دعا بھی کریں تو مولانانے کہا آپ میرے پاس "نایاکتان"کے لیے دعا کروانے آئے ہیں"۔ (روز نامہ جنگ لا مور کادیمبر ۱۹۸۳م) ﴿ جب میں مسلم لیگ کے ریز ولیشن (قرار دادیا کتان) کودیکتا ہوں تومیری روح بے اختیار ماتم کرنے لگتی ہے .....لیگ کے " قائد اعظم" سے لے کر مقتریوں تك ايك بهي اسلامي ذبينة اوراسلامي طرز فكرنبين ركهتا\_"

(ملخصأسیای کشکش مودودی حصه سوم صفحه ۳۷)

امیر جمعیت املحدیث: مولوی محمد اساعیل گوجرانواله کے متعلق سالکوفی "المحديثول" نے لکھا ہے كە"مولوي محمد اساعيل وه كنو كانگرى بيں مرده سجاش چندر بوس کے فوٹو کی صدارت میں تقریر کر چکے ہیں کیے موحد ہیں جو بت کی صدارت مين تقريركرين " ( بمفلك حافظ محمر شريف كي قلابازيان صفحه ٢)

مولوی محدابراہیم سیالکوٹ نے لکھا ہے کہ "بہت سے المحدیث علماء اورعوام و امراء كالكرس كاساتهدية ته-" (اخفال الجمهور صفي ١١)

مولوی ابوالقاسم بناری نے کہا کہ' یا کتان کا نعرہ مخض ایک ڈھونگ ہے۔'' (پیغام بدایت صفحه ۸)

" المحديث جماع في عاقص العلم غير مخاط نام نها دعلاء مين بعض خارجي اور بعض كالمرى بين ـ (احياء الميت صفيه ٢)

مِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُوِيْمِ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعُدَ:

روحانی تنزل واخلاقی گراوٹ اور تعصب ونفیا نیټ کے تحت مکار و کذاب انگریز گوئبلز کے اس مقولہ کے مطابق کہ''جھوٹ اس کثرت وتسلسل کے ساتھ بولوکہ لوگ اسے بچی بیجھنے لکیں''۔جو باطل پرا پیگنڈ ااور جھوٹی کہانیاں تاریخ میں شامل کردی محتی ہیں ان میں سے ایک میر بھی ہے کہ مولوی اساعیل وہلوی (مصنف تقویة الایمان) اوران کے پیرسیداحمد بریلوی تح یک آزادی کے میرواور انگریز کے سخت الفت تھے۔ بدوہ كذب بيانى بےجس كاتحرير وتقرير ميں تذكره كرتے ہوئے برعم خویش بوے بوے نام نہاد مؤرخ و پڑھے لکھے جہلاء ذرائبیں شرماتے۔ مزیدستم ظریفی ہے ہے کہ اس غلط پرا پیگنڈاکی بناء پر جوحضرات واقعی تحریک آزادی کے قائد ا انگریز کےخلاف اور میچے معنی میں مجاہدین اسلام اور انگریز کا نشانہ ستم تھے ان کی نہ صرف حق تلفی ہوئی ہے بلکہ پوری طرح ان کی کردارکشی کی کوشش کی گئی ہے جیسا کہ قائد جنگ آزادی علام فضل حق خیر آبادی میشد

اعتراف حقیقت: "مولوی محمد اساعیل یانی ین" نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہےاور محققانه مؤرخانه اور منصفانه طور برمختلف تواری خومور خین کی تحقیقات کا خلاصه بزی عمدگی کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس سلسلہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ تاریخی حقائق و واقعات كوتر تيب ديا إورمز يدلطف كى بات بير كدا يانى ين "صاحب كوئى متعصب وخالف مؤرخ نہیں بلکہ مولوی اساعیل دہلوی اوران کے پیرسیداحمرصاحب بریلوی کے مداح وعقيدت مندين بلكهان كووقت كامجد داورنهايت دروليش صفت بزرك مانع بي

اور بہت عقیدت واحر ام سے ان کاذ کر کرتے ہیں۔

(عاشيه مقالات سرسيد حصد ٢١٩ ص ٢٥٣)

مقالات مرسید: کے ماشیہ برمولوی محد اساعیل دہلوی کے تذکرہ میں مولوی محد اساعيل ياني تي نے لکھا ہے كە "جناب خليق احمد نظامى نے ١٨٥٠ء كا" تارىخى روز نامچه کے دیباچہ میں پیٹابت کرنے کی سعی فرمائی ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کےخلاف پیدا ہونے والی تحریکوں کے بانی دراصل حضرت سیداحمد اور حضرت شاہ اساعیل ہی تھے اور ۱۸۵۷ء میں جو کچھ ہوا وہ ان دونوں حضرات کی تبلیغ کا ہی نتیجہ تھا مگر اس بیا ن کو حقیقت سے پھی بھی تعلق نہیں \_حضرت سیداحد بریلوی اور حضرت شاہ صاحب کی مملی زندگی سب پرروزِ روش کی طرح عیاں ہے۔ چنانچیان حضرات کے انگریزوں سے جیسے الچھے تعلقات تھے وہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں۔

بعد کی بات: یہ بات دوسری ہے کہ ١٨٥٨ء كے چندسال بعدسيدصاحب ك متبعین نے سرحد براڑ ائیاں شروع کر دیں مگر اس کا ذمہ دارسید احد اور شاہ صاحب کو قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ بیدد کھا گیا ہے کہ تحریکوں کے بانیوں کے مرجانے کے بعد بسماندگان اپنی اپنی راہیں خود متعین کرلیا کرتے ہیں۔ای طرح اگر بعد والول نے انگریزوں کےخلاف کچھ کیا توبیان کا اپنا معاملہ ہے۔سیدصاحب اورشاہ صاحب نے جو کام نہیں کیا اور جس کے کرنے کا نہ بھی اظہار کیا اس کوخواہ تخواہ ان کے ذمے لگانا تاریخ کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔

تاریخی تعصب: مر واقعہ یہ ہے کہ ملک کے آزاد ہو جانے کے بعد ہر فمبی جاعت اینے ایے اکابرکواگریزدشن ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ (عاب ان کے ا كابراتكريز دوست عي كيول نه مول) اوريهي جذبه شاه صاحب اورسيد صاحب كواتكريز

عے جہاد کا رُخ صرف اور صرف سکھوں کے خلاف تھا۔ ملاحظ فرمائیں۔ (مقالات سرسيد حصهم ص ١١٦١ تا ١٨٣٠)

گارس وتاسى: دوسرا جم عصر مؤرخ فرانس كامشهورمتشرق كارس دتاس ب جس كى "تاریخ ادب اُردو" کی تلخیص اُردو میں"طبقات شعراء ہند" کے نام سے مولوی کریم الدین یانی تی اورایک اگریز ایف فیلن نے ۱۹۳۸ء میں شائع کی جس میں گارس دتای نے سیداحد کے متعلق صاف طور پر لکھا ہے کہ'' وہ بیں برس کا عرصہ ہوا کہ سکھوں کے فلاف جهادكرتا موامارا كيا"\_(طبقات شعراء مندص ٩٥ ومطبوعه ١٨٢٨ع)

اور اس بات کا اشارة بھی ذکر نہیں کرتا کہ وہ ( یعنی حضرت سید احمد ) انكريزون كالجعى دتمن تقااوران كے خلاف جہاد كرتايا جہاد كااراده ركھتا تھا۔ نيز

نواب صدیق حسن خال: نے بھی''تر جمان وہابی'' کے ص۲۱۔۸۸ پریمی بات لکھی ہے کہ حضرت کا جہاد انگریزوں کے خلاف نہ تھا۔ان ہم عصر (مشاہیر) مؤرخوں (سرسيدو اكثر ہنٹر كارس دتائ نواب صديق حسن خان) كواضح بيانات كى موجودگى میں اب ۱۱۷ برس کے بعد بیکہنا کہ'' تبیں حضرت انگریزوں کے خلاف جہاد کاعزم بالجزم ركعة تق"- المناسبة المناسبة المناسبة

ایک ایسادعویٰ ہے جواپنے ساتھ کوئی عقلی یا نفتی دلیل نہیں رکھتا۔

علاوہ ازیں: ایک معمولی عقل کا آدی بھی سجھ سکتا ہے کہ اگر حضرت (سیداحمہ) اگریزوں کے دہمن ہوتے اوران کے خلاف جہاد کا ارادہ رکھتے یا اس سلسلہ میں کوئی جدوجبدكرتے بالوگول كوائكريزول كے خلاف جہادكرنے كيلے آماده عمل كرتے باعوام و خواص میں اس ارادہ کا اظہار کرتے تو انگریز ہر گز ہر گز ایسے بیوقوف اور ناواقف نہیں تھے كرايخ وتمن كو كلى چھٹى دے ديتے كہ ہمارے ملك ميں بيش كر ہمارے خلاف بے فكرى

وحمن ثابت كرنے كيليے مجور كرر ما ہے اور بيجذب پيدا بھى ايسے مصنفوں ميں ہوا ہے جن كِقَلْم كِ حَسن كَن كرشمه سازيان "خاص شهرت ركفتي بين"\_

(حاشيه مقالات سرسيد، حصه ۱۹،۳۱۸)

مزيد تقصيل: مولوي محداساعيل بإنى تى في سيداحد صاحب كيتذكره برمزيد كلهاب که ''اس زمانه میں بعض حضرات کہنے لگے ہیں کہ دراصل حضرت سیّد احمد کا مقصد انگریزوں کےخلاف جہاد کرنا تھاسکھ تو ویسے ہی درمیان میں آگئے۔یا اگرسکھ آزادی وطن كے جہاديس حفرت سيداحم كاساتهددين كيلئے تيار موتے تو خودان سےرزم و پيكاركي کوئی وجہ نہ ہوتی۔ یاسکھول سے فارغ ہونے کے بعد حفرت کا پختہ ارادہ انگریزوں سے جہاد کا تھا''۔ گروا قعہ یہ ہے کہ ان نتیوں بیا نات کا کوئی حقیقی ثبوت موجود نہیں اور صاف اور تچی بات یہی ہے کہ ہرگز ہرگز حضرت کاارادہ انگریزوں سے جہاد کا نہ تھا۔

مرسيداگرايابوتاتو سرسيد (جوحفرت كسب سے قريب الجدمور في ) ضروراس کا ذکر کرتے ۔ سرسید کا یہ بیان اس لحاظ سے بھی نہایت معتبر ومتند اور محکم و مضبوط ہے کہسیداحدسرسید کے زمانہ میں تصاوران کی شہادت کے صرف چودہ پندرہ برس بعد بی سرسید نے ان کا تذکرہ لکھا۔ جہاں تک جمیں معلوم ہے اس سے پہلے کا کوئی بیان حضرت کے همن میں موجود نبیں ۔ لہذا کوئی وجہ نبیں کہ حضرت کے متعلق اس اوّ لین بیان کوجوان کے ایک ہم عصر نے دیا ہے ہم معترومتندند مجھیں۔

ڈاکٹر ہنٹر: علاوہ ازیں ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب کے جواب میں جومضمون سرسید نے الحاء مين لكه كرانكريزي مين اخبار الإنبراللة باد المين اور أردو مين على كره وانسني شوث گزٹ میں شائع کرایا تھا۔اس سے بھی نہایت واضح طور پر ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت

سے جہاد کی تیاری کرو۔وہ تو فوراان کا قلع قمع کر کے رکھ دیتے جیسا کہان سباوگوں کا کردیا جن کوانہوں نے اپنامد مقابل اور دشمن سمجھا۔

انكريزكي معاونت: برخلاف اس كے حفرت سيداحد سے انكريز شروع سے انخر تک نهایت نرمی و ملائمت نهایت جمدردی واعانت نهایت شفقت ومروت اور نهایت تعظیم و تکریم سے پیش آتے رہے۔ چنانچہ انگریزوں نے ان کی دعوتیں کیں سکھوں کے خلاف ان کے جہاد کونہایت پسند کیا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا ' ان کی جہادی سر کرمیوں پر اپنے علاقہ میں ہر گز کوئی پابندی عائد نہیں کی بلکہ جب ایک انگر پر مجسٹریٹ نے ایسا اقدام کرنا چاہاتو انگریزی حکومت نے بختی سے اسے روک دیا اور مجسٹریٹ کو حکم دیا گہ حضرت سید احمد اور ان کے نشکر سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نے ڈالی جائے۔

مددو كمك: چرجب تك عجامدين (تح يك بالاكوث) سرحد پرسكھوں سے برسر پيكار رہے پیٹنہ بنگالی اور دوسرے انگریزی علاقول سے برابران کے پاس روبیہ اور سامان بلا روک ٹوک پہنچتار ہا۔ جب جمع شدہ چندہ میں ایک ہندومہا جن نے تغلب اور بددیا نتی گیاتھ اس کا دعوی بھی مہاجن پرشاہ محداسحاق نے انگریزی عدالت میں کیا اور انگریزی عدالت نے مجاہدین کے حق میں فیصلہ دیا اور رو پدیجاہدین کودلوایا جونو رأسر حدیر بھیج دیا گیا۔ نا قابل ترويد: ان متذكره بالاسارى باتول كرفبوت متندتار يخول اورمعتربيانول میں موجود ہیں جن سے انکار کی جرأت کوئی شخص نہیں کرسکتا۔ اختصار کی وجہ سے ہم نے يهال حوالے نہيں دیئے۔(الغرض)اگر ذرا سابھی شبہانگریز وں کو ہوتا کہ حضرت سید احمدہم پر جہاد کا قصدر کھتے ہیں اور اس غرض کیلے فوج سامان اور روپیہ جمع کرد ہے ہیں تووہ آپ کوفورانی گرفتار کر کے بھائی پرائکا دیتے۔

انكريز كے جاسوس: اسسلىلەيس بدام بھى خاص طور سے غورطلب ہے كہ جب حضرت (سید احمد) صوبہ سندھ اور سرحد کے علاقہ میں داخل ہوئے جو اس وقت انگریزی عملداری میں نہ تھ تو ان کے متعلق عام طور سے بیشبہ کیا گیا کہ بیا تگریزوں کے جاسوس ہیں اور پیشبہ محض اس بناء پر کیا گیا کہ حضرت کے تعلقات انگریزوں سے نہایت خوشگوار تھے۔ (ورنہ)ان پرانگریزوں کے جاسوس ہونے کا شبہ بھی نہ کیا جاتا۔

ایک برا پخته ثبوت: اس بات کا که حفزت سیداحدادرآب عجابدین کی نیت یا ارادہ یا خیال ہر گزندتھا کہ انگریزوں سے جہاد کیا جائے یہ ہے حضرت سیداحمد کے شہید ہونے کے صرف ۲۲ برس بعد جب ۱۸۵۸ء میں ہرطرف اگریزوں کے خلاف بغاوت کے شعلے زور شور سے بھڑ کے ہندوستان کی سرز مین انگریزوں پر تنگ ہوگئی تو اس قیامت خزبنگامه میں حضرت سیداحمد کے گروہ کا ایک مخف بھی شریک نہ ہوا۔

(مقالات سرسيد حصه مم ١٦٣)

حالانکہ بیموقع صرف سیداحمہ کی جماعت کیلئے انگریزوں کے خلاف اُٹھ كفر بهون كابهترين موقع تها كيونكهاس وقت بظاهريجي نظرة رباتها كما تكريزول كى حکومت اب گئی اور اب گئی۔

علامه فضل حق خیرآ بادی: بوے تماشا کی بات یہ ہے کہ بنگامہ کے ۱۸۵ء میں بورے جوش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں وہ سب کے سب علاء کرام (علامه فضل حق خيرآ بادي اوران كے رفقاء) شامل تھے جوعقيدة حضرت سيّداحمد اور حضرت شاہ اساعیل کے شدیدترین دشمن تصاور جنہوں نے حضرت اساعیل کے رقیمیں بهت ی کتابین لکھی ہیں۔(حاشیہ مقالات سرسید حصہ ۲۱،ص ۲۵۲۲ ۲۸۸)

مولا نافضل حق عجیب وغریب قابلیتوں اور لیا قتوں کے مالک تھے۔ نہایت



علاوہ ازیں سرسیدعلی گڑھی نے مولوی اساعیل دہلوی وسید احمد بریلوی کے متعلق جوتح ریکیا ہے کہ وہ انگریز کے خلاف نہ تھے بلکہ اس کے حامی وہمنو انتھاس سلسلہ میں بھی نواب صدیق حسن خال نے سرسید کی ثقابت پر بدیں الفاظ مہرتصدیق ثبت کی ہے کہ اس مفہوم (وہابیوں سے انگریز کی مخالفت) کاردسرسیداحمد خال بہادر نے بخوبی ا بنی کتاب ( و اکثر ہنٹر کی غلط قیمیوں کا از الہ ) میں لکھ دیا ہے اور وہ براہ انصاف ومعاملہ شنای کے نزدیک گورنمنٹ وغیرہ کے مقبول بھی تھبرا''۔ (تر جمان وہا ہیں ۵۲)

المحديث وخدام الدين: مولوى محراساعيل بإنى بن اورنواب صديق صن كى طرح دیوبندی د بایی کتب فکر کے ترجمان مفت روزه "خدام الدین" لا موروغیر مقلدین ومابيك ترجمان مفت روزه "المحديث" لا مورني بهي جنگ آزادي مين علام فضل حق خيرآ بادي رحمة الله عليه كے مجامدان كرداركوسرام اسكدام الدين في كلها ب كد مولانا فضل حق خیر آبادی بھی باغی قرار دیئے گئے اور جریزہ انڈماں روانہ کر دیئے گئے جہاں ہندوستان کے بیجام جلیل واصل بحق ہو گئے"۔ (خدام الدین ٢٣ نومر ١٢٢ او)

"رساله"ا المحديث" رقمطراز بكه علامه ففل حق خيراً بادى في جنك آزادى میں بڑھ پڑھ کرحصہ لیا اس پرعدالت نے عمر قیدوریائے شور کی سزادی'۔ (المحديث ١٦جولائي ١٩٨٧ع)

مولوی حسین احمد (مدنی): دیوبندی نفش حیات جلدیم ۴۱۳/۳۱۸ برایک طرف "سوائ احمى" كے مصنف كے متعلق لكھا ہے كە" مولوى محرجعفر تقائيسرى سيد صاحب کے نہایت متندسوائح نگار ہیں'۔ اور دوسری طرف علام فضل حق خیر آبادی کے متعلق لکھا ہے کہ ' علامہ کی شان استقلال کے قربان جائے' خدا کا شیر (انگریزی عدالت میں) گرج کر کہتا ہے وہ فتو کی (جہاد) سیح ہے میر الکھا ہوا ہے اور آج اس وقت عالم وفاضل بڑے مفتی وقاضی بےنظیر شاعر بے مثل ادیب اعلیٰ پایئے کے مدرس کے ۱۸۵۸ء كے بنگامه ميں الكريزوں كے خلاف سخت حصدليا جس كے نتيجه ميں گرفاركر كے كالے یانی بھیج دیئے گئے جہاں اس فاضل اجل اور عالم بے بدل نے نہایت سمپری اور بے بى ولا چارى كى حالت مين ٢٠ اگست ا<u>٢٨ اء</u> كوانقال كيا اورعلم و دانش فضل و ہنر كا ہي آ فآب ہمیشہ کیلیے غروب ہو گئے۔ بہت می بلند پایدتصانیف اور تین صاحبزادے اپی یادگارچھوڑے۔(حاشیہ مقالات سرسید، حصہ ۲۱، ص ۳۳۰)

نو ان عوادی محد اساعیل یانی بی کے ذکورہ مال تاریخی مضمون میں حقائق کی روشنی میں تصویر کے دونوں رُخ قارئین کے سامنے ہیں۔ ہر مخص جان پہچان سکتا ہے کہ مولوی اساعیل دہلوی اوران کے پیرسیداحدصاحب وان کے پیروکارکون تھاور قائد جنگ آزادی قافلہ سالارحریت ومجاہد اسلام علامہ فضل حق خیر آبادی اوران کے رَفقاء كارعلماء المسنّت (رحمة الله عليهم) كون تقے \_ گورنمنٹ برطانيه كے و فادار ونمك خواراور جاسوس وآله کارکون تھے؟ اور سفید فام وسیاہ دل انگریز کے ساتھ برسر پریکار اوراس کے معتوب ونشانہ ظلم کون تھے؟

نواب صديق حسن كى تقىديق : مولوى اساعيل يانى بى في مولوى اساعيل د الوى وسيداحمه بريلوى اورمولا نافضل حق خيرآ بادى عليه الرحمة كمتعلق جوحقيقت واقعي نقل كى ہے غیر مقلدین وہابیہ کے پیشوانواب صدیق حسن خال نے بھی بایں الفاظ اس کی تصدیق کی ہے کہ "جتنے لوگوں نے غدر عراماء میں شروفساد کیا اور حکام انگلشیہ سے برسر عناد ہوئے وہ سب کے سب مقلدان فرہب حقی تھے نہ (اہلحدیث) متبعان حدیث نبوی۔

(ترجمان وبابيص ٢٥٠)



نے کس قدر شلیم کیا ہے اور اس کے کیسے فر مانبر دار اور مطبع اس گروہ کے لوگ ہیں .....جو مجھی ان کارروائیوں میں شریک نہیں ہوتے جو گور نمنٹ کے خلاف مجھی جاتی ہیں'۔ (حيات طيب ١٨٥ ـ ١٨٥)

علماء المحديث و دايو بند: چونكدائ خدى معتقدان كے باعث مولوى اساعيل دہلوی کے مداح و پیروکاراوران کی کتاب "تقویة الایمان" پرکار بند ہیں اس لئے ان دونوں کتب فکر کے علاء نے بھی این پیشرو کی پیروی میں مجموع طور پر انگریز نوازی و انگريز دوي كا خوب مظاهره كيا\_اس سلسله مين علماء ديو بندك "ابوهنيفه اكيدُي" فقيروالي ضلع بهاونگرنے كتاب" المحديث اور انگريز" اور علاء المحديث كي" امام اعظم اكيدي" فیمل آباد نے کتاب "علاء دیو بند اور انگریز" شائع کر کے مال و مفصل طور پر ایک دوسرے کی انگریز نوازی وانگریز دوئ کا بحر پورطور پر ثبوت بہم پہنچایا ہے۔اس لئے اخصار کے پیش نظراس وقت ہم دونوں فریق کی ای دستاویز پراکتفا کرتے ہیں۔ وارالسلام: علاء المحديث و ديوبند كے نزديك الكريزى دور كے مندوستان كا دارالاسلام و دار الا مان ہونا بھی مسلم و واضح ہے۔ دو مجموعہ فناویٰ " جلد اوّل میں علماء د یو بند کے مدوح مولا نا عبدالی ملکھنوی نے فرمایا د دمخفی نماند 'کہ بلاد ہند کے در قبضہ نصاری اوردارالاسلام مستند "مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ "ترجیح" ہندوستان كدارالاسلام بون كوبى دى جائ كن"\_(تخذيرالاخوان تفانوى ملخساً)

مولوی رشیداحر منگوبی نے لکھاہے کہ وارالحرب مونا مندوستان کا مختلف علاء حال میں ہے اکثر دارالاسلام کہتے ہیں'۔ (فاوی رشید بیجلداول ص) نواب صدیق حسن خال: نے اگریز کی جایت و جہاد کی ممانعت پرایک کتاب

بھی میری وہی رائے ہے''۔عدالت نے جس دوام دریائے شور کا حکم سنایا۔آپ نے كمال مسرت اور خنده پيثاني سے سنا۔ ( وَجُنَالِيْدُ وَ وَرَقَاعَةُ وَارْضَاهِ )

سکھوں سے جہاد کی حقیقت زرنظراشتہار وضمون میں مولوی اساعیل وہلوی وسیداحمد بریلوی کے سکھول کے ساتھ جہاد کا جوذ کرآیا ہےوہ نام نہاد جہاد صرف سکھوں کےخلاف ند تھا بلکہ سرحد کے تن مسلمان پٹھانوں کےخلاف بھی تھا اوراس نام نہاد جہاد کے پس پردہ بھی در حقیقت انگریز کی خواہش کی تنجیل اور گورنمنٹ برطانیہ کیلئے پنجاب و سرحد کی راہ ہموار کرناتھی۔ چنانچ سیداحمرصاحب کے متندومعتقد قریبی سوائح نگار مولوی محرجعفر تفاعیسری رقمطراز ہیں کہ''سیدصاحب کا سرکارانگریزی سے جہاد کا ہرگز ارادہ نہ تھا۔ وہ اس آ زادعملداری کواپنی ہی عملداری سجھتے تھے۔سر کار انگریزی اس وقت دل سے جا ہی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔سید صاحب کے ''الہام'' کے مطابق آخر کار هم ١٨٠ مين يعنى معركه بالاكوث كے بيدره برس بعدكل سلطنت بنجاب متعصب سكھوں ك باتھ سے نكل كر جارى عادل سركار (برطاني) كے بضہ ميں آگئ جس كوہم (وبايى) ملمان ابن ہاتھ پرفتے ہونا تصور کرسکتے ہیں اور عالباسیدصاحب کے "الہام" کی سی تاويل يمي موكى جوظهور مين آئي"\_(سواخ احمدي ص١٣٨)

مرزاجیرت دہلوی: جومولوی اساعیل دہلوی وسیدا حد بریلوی کے بیروکار وعقیدت مند ہیں۔انہوں نے بھی ندکورہ حقائق کی تائید کرتے ہوئے لکھاہے کہ"سیدصاحب نے بداعلان کیا کدمرکار انگریزی سے مارا مقابلہ نہیں اور نہ ہمیں اس سے چھ خاصت ہے .... (اس کئے ) گور تمنث خود جانتی ہے کہ اس کی سلطنت کے قانون کوفرقد المحدیث



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

न्त्रामितिसीनि मिन्ति मिन्ति

مسلمانو! پرهواورانصاف کرو <sup>دو</sup>سرفر وشو!" حق قبول كروورنه مدل ومفصل جواب دو

"ترجمان وہابی" لکھی جس میں کہا میں کہتا ہوں کہ "میں نے اپنی کتابوں میں مطابق نربب حنفیہ ہندوستان کو دارالاسلام لکھا ..... اور ایک کتاب میں میجھی لکھا ہے کہ ہندوستان جن علماء کے نزد یک ایک دارالحرب ہے ان کی دلیلوں کی بنیاد پر بھی اس جگہ جہادنہیں ہوسکتا کو یابیززاع لفظی ہے''۔(ص ۲۹)

مولوی محرصین بالوی "المحدیث" نے بھی اگریز کی جمایت و جہاد کی ممانعت يرايك متعقل كتاب 'الاقتصاد في مسائل الجهاد 'الكهي (ص٢٥)

جس میں بی تصریح کی کہ "ہندوستان باوجود یکہ عیسائی سلطنت کے تبضہ میں ب وارالسلام ب "ميال نذير حسين و بلوى مندوستان كو جميشه دارالا مان فرماتے تے" (الحيات بعدالمات ١٣٣٥)

اساعيلى فتوي.

''جو محض آنجناب (سیداحمه) کی امامت قبول نهرے ایسے باغی کاخون بہانا حلال اوراس کافل فل کفار کی طرح عین جہاد ہے ایسے لوگ دوزخی کے ملحون اشرار ہیں۔میرا کی ذہبے'۔

(سيرت سيداحد شهيد از ابوالحن ندوى جلدا بص٥٣٣)

پیشوائے"المحدیث ود اوبند" کی خود انگریز دوسی و پیر پرسی اور دوسرول کے خلاف جھوٹا پرا پیگنڈ الحد غور وفکر ہے۔

وما علينا الا البلاغ المبين

المجمن سرفروشانِ اسلام كرتر جمان رساله "صدائے سرفروش" اگست 1991ء نے ریاض گوہرشاہی کے اباجی بابافضل حسین صاحب نے قال کیا ہے کہ (تقسیم ہند کے موقع پر گوہر شاہی نے )ایک رات اچا تک جھے سوتے سے اُٹھایا اور کہا'' اباابا! اٹھؤدیکھو بہ آوازیں آ رہی ہیں' میں نے غور کیا تو واقعی آوازیں آ رہی تھیں کوئی کہدرہا تھا کہ ''يهالآ جاؤ'سب ولى الله يهال دعا كيليج جمع بين' \_آ واز سن كرميس ( فضل حسين ) فورأ أٹھااور شاہ صاحب کوساتھ لے کرآ واز کی ست چل دیا۔ چنانچہ ہم محبوب الہی کے دربار پہننے گئے۔وہاں بہت سے بزرگ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا ئیں کرر ہے تھے۔خواجہ حسن نظامی بھی ان بزرگوں میں دعامیں شامل تھے۔اتنے میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ' دیکھو بیسب بزرگ اللہ کے حضور دعا کررہے ہیں کہ یا اللہ! مسلمانوں پررحم كر\_ ياالله! مسلمانوں پر رحم كر\_ يول وغارت بند كرا'' \_ كيكن غيبي آواز ہے كه الله فرما تا ہے کہ مسلمانوں کو میں نے بہت ڈھیل دی ہے بہت آ زمایا ہے انہیں سزا بھی دی ہے کیکن مینہیں مانے اور گناہوں میں مبتلار ہے''۔

الله يمي كهدم إے كماب ميں بھى مجبور مول بقابوموں ان مسلمانوں كواب ايے ہی کشخ مرنے دوائیں تباہ و برباد ہوجانے دو۔ جہاں میں رحمٰن ورجیم ہوں وہاں میں جبار وقہار بھی ہول میں جوجانتا ہول وہ تم نہیں جانتے ''۔وہ منادی والے بزرگ جوتعارف کرارہے تھے ہماری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے' اللہ نہیں مانتا' کیا کریں'' .....اس واقعہ کے بعد اب میں بالکل نارمل ہو چکاتھا' ساری وحشت'خوف و ہراس ختم ہو چکاتھا''۔ (حوالہ مذکورہ) مسلمانو سوچو سنیو غور کرو کیا قادروقیوم اورخالق کل الله تعالی کی یمی شان ہے جوگو ہرشاہی کے ترجمان' معدائے سرفروش' نے نقل کی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ الله مجوروب قابواورايباب بس ب كه حالات اس كے قابوميں ندر ب اوروه بھی کفار کے مقابلہ میں جبکہ وہ اس کے ماننے والوں کونشانۂ ستم بنار ہے تھے۔ کیا اللہ کی

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

سنی بھائیوں: کی معلومات وصور تحال کی وضاحت کیلئے گذارش ہے کہ''فرقہ گوہریہ'' کے سربراہ ریاض احد گوہر شاہی ہیں جو''انجمن سر فروشانِ اسلام'' کے بانی ورہنما ہیں ان کا حدو دار بعہ بیہ ہے کہ ان صاحب کو نہ تو علاء کرام کی صحبت میسر آئی اور نہ ہی مشاکع طریقت کی تربیت نصیب ہوئی۔ یعنی ریاض احمد صاحب نہتو تسی سی مدرسہ سے فارغ التحصيل عالم دين ہيں اور نه ہی کسی سلسلۂ بیعت میں منسلک ہیں اور غیر مقلدین وہابیوں کی طرح ان کابید عویٰ ہے کہ وہ براہ راست رسول الله مکاللی است بیت ہیں اور آپ کے مريد ہيں۔اس لئے ان كےسلسلہ كو ہرىيكا " باطن " برسارا دارومدار ہے كەيدخوداوران کے والد فضل حسین صاحب بغیر کسی دلیل وثبوت کے جو جا ہیں باطنی انکشافات فرماتے ر ہیں تا کہ کسی کے دلیل وثبوت طلب کرنے کی بھی گنجائش نہ رہے اور بے علم و غالی عقیدت مندول کی وابستگی میں کوئی فرق ندآئے۔

"فرقه گوهرية وكراساني كعلاوه بالخصوص باطني ذكرودل يرد تقش الله"جماني كا وعویدار ہے لیکن قابل غور بات میہ ہے کہ جن کا دل ذکر اللی اور دنقش اللہ ' سے منور ہوجائے ان كے عقائد و معمولات اور اقوال ونظريات يرجمي نوراني يرتو نظر آنا جا بين اور گفتار وكردار شريعت الهي وسنت نبوي ( سَلَا لَيْزِيمُ) كانمونه مونا چامپيئه اورشانِ الوهبيت وشان رسالت و ولایت کا ادب بطور خاص ان کو محوظ ہونا جا میئے جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے اور کو ہر شابی شریعت کارنگ دهنگ بی کهاور بے سنی بھائیو! خبردار بوشیار احتیاط

شان الوہیت کےخلاف عقیدہ باطلہ: ناواقف عوام وعلاء اہلت کی آگاہی اورخود''انجمن سرفروشانِ اسلام'' کے متعلقین کی خیرخواہی واصلاح کے طور پر چنداہم چزیں قابل توجہ ہیں۔

يبى شان بىكىسب اولياءالله الله اس ك حضور كرا كرمسلمانون بررهم كى دعاكرين اوروه ا پنے پیارے اولیاء کی دعا قبول کرنے کی بجائے یہ کھہ کرانہیں مایوس کرے کہ "اب میں بھی مجبور ہوں' بے قابو ہوں''۔

کیا اللہ کی یہی شان ہے؟ کہ وہ رحمٰن ورجیم اولیاء کرام کی دعا کے جواب میں کفارکومتاہ کرنے کی بجائے اُلٹااینے ماننے والوں اورمسلمان ہونے کی بناء پر کفار کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کے متعلق یہ کیے کہ'' انہیں ایسے ہی کٹنے مرنے دوا انہیں تباہ و ہر باد ہونے دو'۔

کیااللہ کی بہی شان ہے کہ بقول''صدائے سرفروش''ایک طرف تو وہ مجورو بے قابو ہواور دوسری طرف اس کا پنایتول بھی جھوٹ ٹابت ہو کہ ان مسلمانوں کوایسے ہی کٹنے مرنے دو انہیں تباہ و ہر باد ہونے دو۔اس کئے کہ مسلمان ہر گز تباہ و ہر باد نہیں ہوئے بلکہ اُس وقت کی برنسبت ماشاء اللہ پاک و ہند میں پہلے سے بڑھ کرشادوآباد ہوئے اور پھلے پھولے ہیں۔

لبذا گوہرشاہی کے والداوراس کے جماعتی ترجمان"صدائے سرفروش" کی ساری کہانی جوقدرت الہی عظمت وصدافت خداوندی اورشان الوہیت کےخلاف ہے سب جھوٹ ہے باطل ہے۔عقبیرہ اسلام ومسلک اہلسنّت کی تفی ہے اور جولوگ الله تعالی پراییا جھوٹا افتر اکریں'وہ ہرگزشی مسلمان نہیں ہیں اوران کا اللہ والا کہلا نا اور قلب جاری كرنے كا دعوى كرناسب غلط ہے۔ ع ..... بوشيارا يمر دمومن بوشيار

مزيدتو بين شان ألوبيت: گوبرشاى في اين منظوم كتاب" ترياق قلب" بين برين الفاظ كلها كه: \_

> مینی نه سکے گا ہر گزتو اس شاہراہ کے بغیر خدا بھی چاتا نہیں قانون خدا کے بغیر

جبكه خدا تعالى كيليّے لفظ چِلّا (چِلنا پھرنا) كا استعال اوراسے قانون كا ماتحت و پابند بتانا شان خداوندی کےخلاف ہے۔

ای نقطے کی تلاش میں طالبوں کی عمر برباد ہوتی ہے خدا ک قتم ای نقطے سے مجور خدا کی ذات ہوتی ہے یہاں بھی خدا تعالی کومجبور لکھاہے جبکہ مجبور عام فہم لفظ ہے جس کا مطلب ضعیف و کمزور و بے کس و بےبس لیا جاتا ہے۔ نیز مجبور مظلوم کی طرح مفعول ہے یعنی جس طرح مظلوم كيليخ ظالم موتا إى طرح مجوركيلي جابر (فاعل) موتاب

أس لئے گوہر شاہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب خدا تعالی کومجبور کہتا ہے تو وہ خدا تعالی سے بر ھرکسی کوجابروطاقتور سجھتا ہےجس نے اللہ پر جر کر کے اسے مجبور کیا۔اس ے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گوہر شاہی عقیدہ شانِ الوہیت کےخلاف کتنا .....گھناؤ نا عقیدہ ہے کہ جس نے جبار کومجبور بنادیا ہے۔

مزيدلكمتابكه:

ےجب منہ موڑا ادھرے کے کہاد ہر یوں نے خدانہیں کیا سمج و بھیر ہے کچھ بھی سنتا نہیں! قریب ہشاہرگ کے اسے کچھ بھی پینٹبیں (ص١٨) کو ہرشاہی کے زیر نظر"الہامی کلام" سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بے لگام قلم کی شان الوہیت کےخلاف کیسی گستا خانہ رفتار ہے۔ ایک طرف ایسی منہ زوری و بدعقید کی اورد ہر یوں کی تقعد بی اور دوسری طرف ولایت والہام ومعرفت کے دعوے۔ ع ....این خیال است محال است وجنوں

خیال خدا: شان الوجیت کے خلاف گوہرشاہی کا ایک اور نظریہ ملاحظہ ہو لکھتا ہے: ''ایک دن الله تعالی کوخیال آیا که میں خود کودیکھوں ٔ سامنے جوعکس پڑا تو ایک روح بن نسبت كرنے والے كامھانہ جہنم ہے تو خوداللہ تعالى كى طرف جھوٹى باتيں اور عقائد باطلبہ ر کھنے اور شائع کرنے والے اور اس کے بیرو کاروں کا انجام اور ٹھکا نہ کیا ہوگا؟

رسول الله برافتر اء: "فرقه گوہریہ" کے ترجمان "صدائے سرفروش" کے انکشاف ك مطابق كو ہرشاہى ك ابابا بافضل حسين نے خدا تعالى كى طرح رسول الله ( مناتيم على الله على الله على الله على الله بھی جس طرح افتر اء کیا ہے۔ ایک سوال اور اس کے جواب میں ملاحظہ کریں۔ سوال: ''اباجی! آپ یہ بتا کیں کہ دہاں کی (نجدی سعودی) حکومت کوحضور یا ک ملاتی ایند فرماتے ہیں؟ جبکہ بہت می نا مور ہستیوں کی قبروں تک کی وہاں کوئی قدر نہیں کی گئی'وہ خشہ حال ہیں اور وہاں کی حکومت عقیدے کے اعتبار سے اُن پر کوئی توجه نہیں دیتی''۔

جواب: ومنہیں جناب حضور یاک (سکاٹیلیم) وہاں کی حکومت کو بہت پسند فرماتے ہیں روماں کے ولی عبد خادم الحرمین کوحضور پاک نے بہت نواز اے .... وہاں کی حکومت نے اپنے کارندوں کو سخت ہدایت دی ہوئی ہے کہ کسی بھی ملک کے کسی ایک حاجی کوکوئی تكليف نه بو حضور پاكاى وجهان سے خوش بين "-

(صدائے سرفروش دسمبر ۱۹۹۱ء ص۴)

غور فرما تیں کر یاض گوہر شاہی کے اباکی جمارت کس قدر حدسے برھ گئ ہے کہاس نے بیدھ کاللہ پرافتر اء پردازی کے بعدرسول الله (ملی لیکٹی) پر لنتی بیدردی سے بہتان باندھاہے کہ معاذ اللہ حضور نجدی سعودی حکومت کو بہت پسندفر ماتے ہیں اور آپ نے نجدی حکومت کے سربراہ کو بہت نوازا ہے اور دلیل کیا ہے؟

یہ کہ حکومت نے ہدایت دی ہے کہ کسی حاجی کوکوئی تکلیف نہ ہو۔حالانکہ بیاتو كوئى اليي بات نبين جس كيلي نجدى حكومت كود پنديدگن كاسرفيفيكيك ديا جائے اس گئی الله اُس پر عاشق اوروہ الله پر عاشق ہوگئی۔ بیروا قعد آ دم علیہ السلام کابت بنانے سے ۵۷ ہزارسال پہلے کا ہے''۔ (روشناس ۱۷)

خواب وخيال سوچ بيجار غور وفكر: \_ بيانساني صفات بين جن مين غلطي كااحمال ہے جبکہ اللہ تعالی ان اخمالی وظنی باتوں سے پاک ہے۔ لہذا گوہر شاہی کا اللہ کی طرف خیال کی نسبت کرنا' الله کا روح پر عاشق مونا بیان کرنا اور آ دم علیه السلام کوبت اور خدا تعالی کو بت بنانے والا ظاہر کرنا سب باتیں شانِ الوجیت کے خلاف ہیں جنہیں کوہر شاہی نے ازروئے جہالت بیدھڑک بیان کیا ہے۔'' فقاوی رضوبیشریف'' میں اعلیٰ حضرت عليه الرحمة نے فرمایا:

''الله تعالى كوعاشق كهنا ناجائز ہے كەمعنى عشق الله عزوجل كے حق ميں محال قطعی ہے اور ایبالفظ بے ورود ٹابت شرعی حضرت عزت کی شان میں بولناممنوع قطعی''الخ \_(جلد٠١ص٨٧)

شانِ الوہیت: کے خلاف گوہر شاہی کے ندکورہ عقائد باطلہ اور خدا تعالی کے خلاف کذب وافتراءاور بہتان تراشی کے متعلق خود خدا تعالی کے ارشادات ملاحظہ ہوں۔ جھوٹوں مفتریوں اور ظالموں کے متعلق فرمایا ''اورائس سے بڑھ کرظالم کون ہے جواللہ م جھوٹ باند ھے یا کہ مجھےوی آتی ہےاوراسے چھودی ندہوئی'۔ (پارہ ک،رکوع کا)

مزيد فرمايا "جهوالافتراءوه باند هت بين جن كاالله كي آيات برايمان جيس اور وہی لوگ جھوٹے ہیں''۔(یارہ۱۱،رکوع۲۰)

اوررسول الله (مالليلم) نے فرمايا كە "ميرى طرف سے حديث بيان كرنے سے ڈرومگر جس کا تہمیں علم ہو۔ پس جس نے جان بوجھ کرمیری طرف جھوتی نسبت کی لیں اسے چاہیئے کہ جہنم میں اپناٹھ کا نہ بنائے "جب رسول الله ( مانالیم ا) کی طرف جھولی

لئے کہ یہ چیزتو ہر حکومت کی ذ مہداری ہے کہ وہ اپنی رعایا و بالحضوص مہما نوں کی حفاظت وآرام کا اجتمام کرے چہ جائیکہ مہمان ہی جاج و زائرین ہوں جن سے خودسعودی حکومت کے مفادات وابستہ ہیں اور حجاج و زائرین سے سعودی ملک وحکومت کو بہت فوائدهاصل ہوتے ہیں۔

يك طرفه و گرى اسوال بين اس تفريح ك باوجودك "بهتى نامور استيول كى قبروں تک وہاں کوئی قدر نہیں کی گئ وہ خستہ حال ہیں اور وہاں کی حکومت عقیدے کے اعتبارے أن يركوني توجيس وين"-

سوال کے اس اصل بنیادی مقصد ومطلب کوتو گو ہرشاہی کے اباجی نے چھوا تك نبيس اور رسول الله مالينيكم كي جموتى ترجماني كرتے ہوئے نجدى وہائي حكومت كو بابا فضل حسین نے میطرفہ ڈ گری دے دی ہے کہ "حضور یاک وہاں کی حکومت کو بہت بہند فرماتے ہیں'۔ یعنی بابا فضل حسین کی ڈگری کے مطابق حضور یاک (مالی فیلم) خدی سعودی حکومت کے گتا خانہ عقیدہ باطلہ وہابیکو پیند فرماتے ہیں اور عام اہل اسلام کی قبروں کی بے حرمتی وان کا نام ونشان مٹانے کے علاوہ نجدی حکومت کی طرف سے بالخضوص بہت ی نامورہستیوں (صحابہ کرام واہل بیت یا کے میہم الرضوان) کی قبروں کی ناقدری و خسته حالی اوران کے ساتھ ظالمانہ یزیدی وفرعونی سلوک بھی حضور کے نزدیک نجدی حکومت کاپندید عمل ہے۔ عسسبری عقل ووائش باید گریت ببرحال ید کیسے موسکتا ہے کہ نجدی وہائی شانِ رسالت میں گستاخیاں کریں رسول اللہ کا تیکا كروضة اقدس كى زيارت كيلي جانے والوں كومنع كريں اور كنهار تلم روضة اقدس کی جالی مبارک کے قریب ہونے والوں کو دھکے دیں ' زدو کوب کریں اور خود روضة اقدس کی طرف پشت کر کے بیٹھے رہیں نجدی حکومت میلا ومصطفے منانے والوں کوقیدو بندكى سزائيس و اورجلا وطن كرئ عشاق رسول علماء المستنت كاحرمين ميس واخله بند

کرے'بہترین ترجمہ قرآن'' کنزالا یمان' پریابندی عائد کرے اور مترجم قرآن مجید کو نذرآتش كرنے كا آرڈردے اوررسول الله (طَلَقِينًا) ایسے بادب سنكدل مكرين شان رسالت كويسند فرمائيس برگزنبين ايبا برگزنبيس موسكتا\_

بدریاض گوہرشاہی کے اباکا رسول الله (مالی کیا) پر افتر اء ہے بہتان تراشی ہاور فرقہ '' گوہریہ' کے ترجمان' صدائے سرفروش' کا شانِ الوہیت وشانِ رسالت کے خلاف اپنی خرافات و گتا خیوں کی اشاعت عام کرناؤیل جرم ہے۔

اور''فرقہ گوہریہ'' نجدیوں کی قصیدہ خوانی کے باعث نجدیوں وہابیوں کی گتاخیوں اوران کے جرائم ومظالم میں شریک جرم ہے۔

آہ! ' فرقہ گوہریہ' کس قدر جری اور بے باک ہے کہ تھلم کھلا اللہ ورسول (جل جلالهٔ و مُنْاتِیم ) پرافتر اء پردازی و بہتان تر اشی کرتا ہے۔

خداؤ مصطف کی طرف جموٹی باتوں کی نسبت کرنے اور منگھورت باتیں بیان كرنے سے ذرائبيں شرماتا۔ يہاں تك كەمعاذ الله الله مجبوروب قابو بـ "اور" رسول الله نجدى وہائي حكومت كوبہت يسند فرماتے ہيں'۔

كيا ايسے فرقه كے ممراه و باغى اور مظرين شانِ الوجيت و مخالفين شانِ رسالت ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ ہر گزنہیں۔ کیسی جہالت وحماقت اور دیدہ ولیری ہے كدرسول الله (مالليلام) تو نجديول سالي نفرت كريل كه بحكم حديث نجد كيلي وعاخير نة فرما ئين اور و فرقة كو جريه و نجديون كو حضور عليه السلام) كالبنديد وهم اليس النصيل كيلي مكتبه رضائ مصطف چوك دارالسلام كوجرانواله سے كتاب · 'خطره کاالارم''منگوا ئیں اور پڑھیں۔

توبرتوب استغفر الله: "فرقه كوبرية ك بعض مزيد عقا كدونظريات برهيس اورخدات دري حضورانور (مَالَيْكِمْ) كِمتعلق لكهاب كهمعاذ الله شيطان بدي حلية ب

نی اکرم ( ماللی ) نے شب معراج موی (علیه السلام ) كوتبر میں نماز پڑھتے دیکھااورگوہرشاہی نے اس کوفحاشی کااڈ ااور خالی بت خانہ قرار دے دیا۔العیاذ باللہ خصر علیہ السلام: کے متعلق لکھا ہے کہ''وہ اور دیگر اولیاءولایت کے باوجود کی بدعتوں میں مبتلاتھے۔جیسا کہ خضرعلیہ السلام کا بچے کوئل کرنا 'ولایت بدعت سے مبرانہیں''۔ (روحانی سفرص ۵۳،۳۶)

حضرات اولیاء کو بدعتی ( گمراه) قرار دینے والے ولایت کو بدعت سے ممر ا نه مجھنے والے اور خصر علیہ السلام کو بچے کے آل کی بدعت وظلم وگناہ کبیرہ کا مرتکب وقاتل قراردینے والے کے خود بدعتی ( مگراہ) ہونے میں کیا شک ہے؟ نشه بازی خدا کی یاری ؟ایک طرف اولیاء کرام کو گو برشابی فی تلف بدعات وكبيره گناموں كا مرتكب قرار ديا مگر دوسرى طرف ' روحانى سفر' ميں بغير تر ديدنشہ كے متعلق متعدد مرتبلقل کیا ہے کہ' بھنگ چرس پینے سے سب خیالات کا فور ہوجاتے ہیں اورسب الله بي يا در بهتا ہے"۔ (ص۳۳)

"جونشه الله كعشق مين اضافه كرب .....وه مباح بلكه جائز ب..... بعنگ كتنا ذا نقددارشر بت بے خواہ و او مارے عالمول نے اسے حرام کہدیا"۔ (ص ۲۵)

اور مزید لکھا ہے "است میں اس نشہ باز نے سگریٹ سلگایا اور چس کی بو اطراف میں پھیل گئی .....رات کوالہا می صورت پیدا ہوئی کہ پیخض ان ہزاروں عابدوں' زاہدوں اور عالموں سے بہتر ہے جونشہ سے پر ہیز کر کے عبادت میں ہوشیار ہیں کیلن مجل حسداور تکبران کا شعار ہے۔ بیخض جس سے تو نے نفرت کی اللہ کے دوستوں سے ہے ً عشق اس کاشعار ہے مینشداس کی عادت ہے'۔ (روحانی سفرس ۲۹)

🖈 کیے خطرناک انداز میں نشہ باز بھتی چری کو خدا کا دوست اور ہزاروں عابدون زاہدوں اور عالموں سے بہتر قرار دیا ہے۔والعیاذ باللہ تعالی ۔ کی صورت میں آیا کہ" سانو لے رنگ کا آدی سرے نگا میرے سامنے موجود ہے گلے میں ایک مختی پڑی ہوئی ہے جس پر بغیرز بروز رر کے محد لکھا ہوا ہے۔ آواز آئی یہی رسول الله ہیں'۔ (روحانی سفرص ۲۱)حالانکہ حضور (سکاٹیلیم) کا ارشاد ہے کہ شیطان میری صورت اختیار کرے دھو کہنیں دے سکتا۔ (او کما قال علیہ السلام)

آوم عليه السلام كمتعلق لكها بكد" آپنس كى شرارت سائى وراثت یعنی بہشت سے نکال کر عالم ناسوت میں چھینکے گئے۔ایک دن عرش وکری کا كشف بواجس ير''لا اله الالتمجم رسول اللهُ' لكها تقا ـ كشف كا مطلب تها كه آ دم عليه السلام ....اس کووسیلہ بنائیں تا کیفس کی اصلاح اور معافی ہو۔ آپ نے جب اسم محمد الله تعالی کے نام کے ساتھ لکھا و یکھا تو خیال ہوا کہ بیچھ کون ہیں؟ جواب آیا تمہاری اولا دمیں ہوں گے نفس نے اکسایا تیری اولا دے ہو کر تجھ سے بڑھ جا کیں گے۔ ب بانصافی ہے۔اس خیال کے بعد آپ کودوبارہ سزادی گئ"۔

(كتاب روشاس ٩، مينارهُ نورس ١١)

الله كمعصوم يغير حضرت آدم (عليه السلام) كيلي نفس كى شرارت نفس كى اصلاح م چینے گئے یہ بے انصافی ہے اور آپ کو دوبارہ سزادی گئ کے الفاظ کیا شان نبوت وشانِ عصمت کے شایانِ شان ہیں ٔ ہر گزنہیں ۔لہٰداالیمی گستا خیوں کا مرتکب چج العقيده مسلمان نبين ہوسکتا۔

موسى عليه السلام: ح متعلق لكها بي كذا بيت المقدس دوميل دورموى عليه السلام کا مزار ہے۔ یہودی مر داورعورتیں وہاں شراب نوشی کرتے ' حتیٰ کہ وہ مزار فحاشی کا اڈا بن گیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے لطا کف وہ جگہ چھوڑ گئے اور مزار خالی بت فاندره گیا"\_(بینارهٔ نورس۲۲)

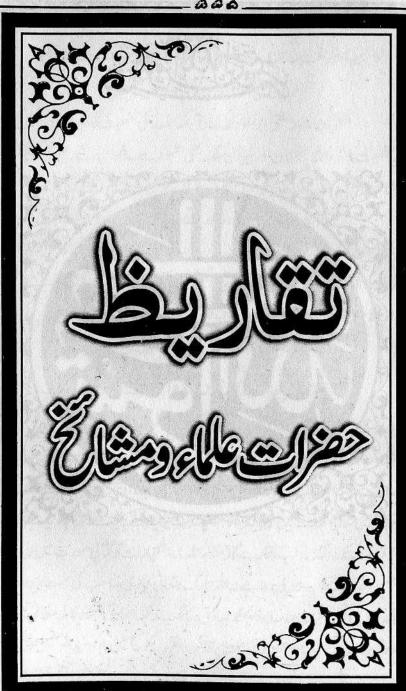

لفضيل ولى: "نبى ديدار البى كورسة آئ اوريه (اولياء أمت محمرى) ديداريس رجے ہیں .....ولی نی کانعم البدل ہے'۔ (بینارہ نورص ۳۹،۳۹)

سمس طرح ولی کو نبی پرفوقیت دے کرولی کو نبی کافتم البدل قرار دیا ہے حالا تکہ ولی صحابی کے در ہے تک نہیں پہنچ سکتا چہ جائیکہ ولی کو نبی پرفوقیت ہواور ولی نبی کانعم البدل اوراس سے اچھاو بہتر ہو۔ "بہارشر بعت" جلداء م ۱ اپرے "ولی کتنابی بوے مرتبےوالا ہو کسی نی کے برابرنہیں ہوسکتا جو کسی غیرنی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کا فرہے'۔ مرزائی مسلمان: " کچوسلمان شخ صنعان اور کچومرز اغلام احمدکونی مانے ہیں" (روشناس ص١٠)

كيا عجيب چكرے كرختم نبوت كاباغي بھى اورمسلمان بھى؟ جعلی آیت: " قرآن مجید میں بار بارآیا ہے دَعُ نَفسَكَ وَ تَعَال " (كتاب ميناره نورص ٢٩)

حالاتکہ باربار کی بجائے قرآن میں ایک بار بھی ینہیں آیا۔ الٹی گنگا:" پہلے اعمال ہیں پھراس کے بعدایمان ہے اعمال اور چیز ہیں ایمان اور چیز ہے"۔ (تخفة المجالس دوم ص٢)

حالانکہ ہرمسلمان جانتا ہے کہ ایمان پہلے اور اعمال بعد میں ہیں۔ إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ۔

مذبب كا پية نبين "بم كو پية نبين چانا كريچ كون إور غلط كون ب-٢٧\_٢٧ فرق بين سيح كي بيجان كياب "\_( تحفة المجالس ص١١)

جس كوخود صحيح اور غلط كى بيجان نبيل وه صحيح العقيده المسنت كيس بوسكا باور

دوسرول کی کیار ہنمائی کرسکتاہے؟

نے بنی سے بدیو الرس الی الی کا الی کی عبر تناک موت واقع ہوئی اورائے کڑے پیرے میں دن کیا گیا۔ اے کیا کہیئے؟ چند سال قبل گو ہر شاعی کی عبر تناک موت واقع ہوئی اورائے کڑے پیرے میں دن کیا گیا۔



#### نيرة امير ملت صاجزاده بيرسيد افضل حسين شاه صاحب جاعق

سجاده نشين آستانه عاليهلى بورسيدال شريف

حضرت علامه مفتى ابوداؤ ومحمر صادق صاحب كى شخصيت قابل تعارف نهيس \_

ر شخصیت ما شاءاللہ پاکتان اور بیرون ملک بھی مشہور ہے۔انہوں نے دین کی تبلیغ اور

اشاعت میں وہ کارہائے نمایاں سرانجام دیتے ہیں جو کی سے نہ ہو سکتے تھے۔

میں حضرت علامہ موصوف و فدکور کیلئے بارگا وایز دی میں بوساطت سرکار مدینہ مٹائیڈ م دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت فدکور کو حیات طولانی سے طاقت اور تو انائی عطا فرمائے تا کہ دین مین کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ ہو سکے اور رائے سے بھلکے ہوئے سیدھی راہ برگامزن ہوکر باعث نجات بن سکیں فقط والسلام: سیدافضل حسین شاہ



جر وشه صدرالشر بعي علامه قارى رضاء المصطفط اعظمى صاحب

نائب صدرورلڈ اسلا کمشن مہتم دارالعلوم نوربدرضوبہ کراچی

بقیة السلف ' ججة الخلف' نائب محدث اعظم پاکتان حفرت علامه ابوداو دمجمه صادق صاحب مظله العالی نے مسلک حق المسنّت کی اشاعت کیلئے جو تبلیغی اشتهارات لا کھوں کی تعداد میں شاکع کرائے ہیں اور انہیں تمام دنیا میں پھیلا یا ہے میا کی صدقہ جاریہ ہے جس کا قیامت تک انہیں تو اب ملتارہ کا (انشاء الله)۔ اشتهارات کو کتابی صورت میں لا نابوا احسن اقدام ہے ۔۔۔۔۔میری دعا ہے کہ الله تبارک و تعالی نیازی صاحب کی ہمت وحوصلہ کو بلند فرمائے اور حضرت علامہ ابوداؤ دمجمہ صادق صاحب مدظلہ العالی کو صحت کا ملہ عطافر مائے اور اُن کا مبارک سایہ المسلف اورائی مورائم رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین سائٹی فی فی اورائی کا مبارک سایہ المسلف اعظمی غفر لؤ فی وائم رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین سائٹی فی فی فی اُن ورائی اُن کا مبارک سایہ المسلف اعظمی غفر لؤ

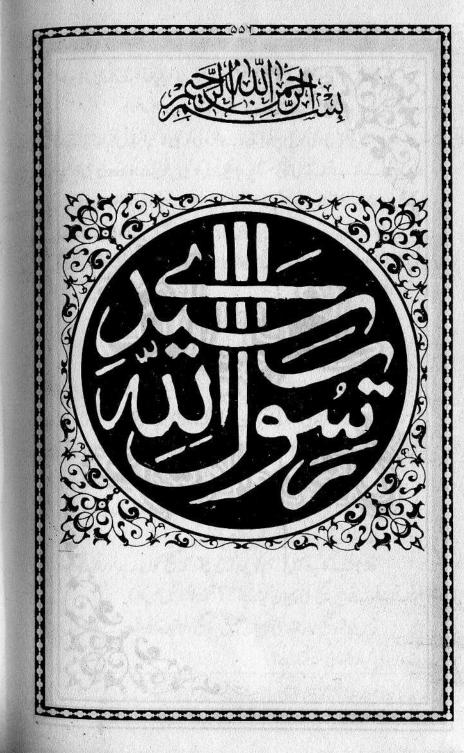

براهين صادق

### ماہر رضویات علامہ پروفیسرڈ اکٹر محمد مسعود احمد صاحب وشاللہ

ايم اع بي اليح وي (اعزاز فضيلت)

حضرت علامه مفتى ابوداؤ ومحمد صادق قاورى رضوى مدظله العالى فقير كدريينه کرم فرما ہیں' تقریباً ۸۵سال عمر شریف کے باوجود بہت ہی فعال ومتحرک ہیں' وہ آئینہ محدث اعظم بين وه علس مجامد ملت بين- ومبرواواي من سيالكوث (ياكتان) مين ولادت موئى \_ ١٥ اشعبان المعظم و٢٣١ هين جامعدرضويه مظهر اسلام فصل آباد سے دستار فضیلت حاصل کی۔ • سے میں زینت المساجد ( گوجرانوالہ) میں امامت و خطابت کا آغاز كيا، جوماشاء الله ابتك جارى وسارى بيسده وصاحب استقامت بين ساكتا بي میں حج بیت الله شریف اور زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے ....

م سام مرسلسله عاليه قادر بدرضويه مين شرف بيعت حاصل كيااوراى سنه مي مركزي دارالعلوم جامعه حنفيه رضويه سراج العلوم قائم كيا- ٥٤ العلام ١٩٥١ء ميل جماعت رضائع مصطف قائم كى - الحساج على المقت دوزه" رضائع مصطفى" كا اجراء ہواجواب ماہنامہ ہوگیا ہے۔ ۱۹۲۳ء میں درس قرآن کریم کا آغاز فرمایا۔ بے شار مساجد تعمیر کرائیں متعدد مدارس عربیہ قائم کئے۔ تبلیغی ادارہ جماعت رضائے مصطفے اور اشاعتى اداره مكتبدرضائ مصطفط قائم كيا .....

ملى سياست مين بھي حصدليا مرسياست كي آلود گيون سے دامن محفوظ ركھا ..... حق گوئی و بے باک اپناشعار رکھا اور اس کی یاداش میں سات مرتبہ قیدوبند کی صعوبتیں برداشت كيس تح يك ختم نبوت (١٩٥٨ء) ياك ومند جنگ (١٩٢٨ء) سنى كانفرنس

دارالسلام (مي 192ء) وغيره مين جر پور حصدليا-

امتيازي خصوصيات مين عشق مصطفط اتباع سنت أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أ غریب بروری عاجزی وانکساری ادب واحترام تقوی و بهبیزگاری بدعقیده لوگول سے أجتناب قناعت خلاف سنت رسوم كا قاطعه اوران كى يخ كني وغيره وغيره بيل- جانثين عدث اعظم پاكتان صاجزاده قاضى محرفضل رسول حيدر رضوى صاحب

بانى اسلامك يونيورش جامعه محدث اعظم رضا تكرفيصل آبادرود چنيوث

نباض قوم على سلك رضا مولانا الحاج ابوداؤد محرصادق صاحب قاورى رضوی زید مجدهٔ نے ان بیسول اہم موضوعات رقعم کشائی کی جن کی مدو سے عقا کد کی پھٹگی اوراعمال وعبادات كى اصلاح مين مدوملى بيتمام موادمكس تحقيق في ساتهداور حواله جات كے ساتھ اشتہارى صورت ميں طبع كر كے طول وعرض ميں تربيت قوم كيلئے اہم دستاويزى حيثيت مين موجود تھا۔ آج كے حالات اس امر كے متقاضى تھے كدان اشتہارات كو يكجاكر ك كتابي صورت ميس شائع كياجائ تاكدان سے زيادہ سے زيادہ فائدہ أشھاجائے۔

عزيزم مولانا محمد حفيظ نيازي في اس خدمت كابيرا أتهايا اوران موتيول كويرو كركماني صورت دي ہے بي خدمت اصلاح قوم كيلئے ايك اليي دستاويز كي شكل اختيار كر کئی ہے کہ جو بنیادی عقائد کی اصلاح اور عبادات کو سیح اثداز میں ادا کرنے میں مدو معاون ثابت ہوگی۔ میں نے ان اشتہارات کودیکھا اور بعض جگہوں سے براھا ..... ماشاء الله يمجوعه ايك ايماسرمايد بي جس كى بدولت بهت سے وه سوالات حل موت نظرآئے ہیں جن کا جواب ہر کوئی دینے سے قاصر تھا۔ میں مجھتا ہوں کہ یہ مجموعہ ہر گھر کی زينت ہونا جا بيئے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی عزوجل اپنے نبی کریم رؤف الرحیم مالا فیز کے صدقہ سے مولانا محمد صادق رضوی اور مولانا محمد حفیظ نیازی کی اس سعی جمیله کو قبول فرمائے اور سعادت دارین سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ سید المسلین مالگیا

فقظ: قاضى محرفضل رسول حيدر رضوى



#### أستاذالاساتذه علامه سيدسين الدين شاه صاحب مهتم جامعه رضويه ضياءالعلوم راولينثري

براهين صادق

ترجمان المستنت ياسبان مسلك امام احدرضا ( والله في عضرت مولانا ابوداؤ دمحرصادق صاحب رضوی مد الله ظلم العالی نے بچین سے لے کراس عمر تک اہل حق اور مسلک حق المسنّت و جماعت كى بحربور خدمت كى جومعاصرين كيليخ قابل رشك ہے۔ ماہنامه ''رضائے مصطفے'' کوجن نامساعد حالات میں شروع کیا اور حوصل محکنی کے باوجود ماشاء الله وہ جاری ہے زندہ ہے اور ترقی پذریے برآپ کی استقامت کا فیض ہے۔ ویگر تالیفات کثیرہ کے ساتھ عام فہم' آسان زبان اور واضح ولائل کے ساتھ عقائد واعمال المسنّت كواشتهاري شكل ميں پيش كرے اسے كھر كھر پہنچانے كى سعى كى آپ كا يدفيض عام بوا کارنامہ ہے۔حضرت مولانا محمد صادق زہدوتقوی میں اسلاف کی یادگار فنافی الرسول ( مَا لَيْكِيرًا) "في ألحد ثين محدث اعظم ما كتان حضرت مولانا ابوالفضل محدسردار احمد چشتی قاوری نور الله مرقدهٔ کی روایات کے امین بین آپ کی خدمت میں سلام مسنون پیش کرتے ہوئے دعا کا خواستگار ہوں محترم جناب محد حفیظ نیازی قادری کو بھی میری طرف سے سلام۔ نیازی صاحب کی وفاداری خدمت گزاری مسلک حق سے ہدردی "رضائے مصطفے" کے پھیلانے میں مساعی اہلتت کے ساتھ محبت اور ہم مسلک علماء کا ادب اس دور میں مثالی کارنا ہے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔اللہ تعالی مجھے اور آب سب کوئل پرر کھے حل پرموت دے اہل حل کے ساتھ برزخ میں رکھے اور اہل حق کے ساتھ ہی حشر فرمائے آمین ثم آمین

حضرت مولا نامحمه صادق صاحب كى جسمانى طبيعت كى ناسازى كى خرس كرول يريثان ہوا۔ شافی الامراض جل شانهٔ کے حضور بوسلہ حضور پُرنور مَا لِيُنْ الموعاب كه قادر مطلق براهين صادق ١٩٠٠ تقاريظ حضرات علماء و مشائخ

وہ حق وصداقت کے شمشیر برہنہ ہیں۔دورجد بدیس حق گوئی و بے باکی میں ان كا ثاني نظر نبيل آتا ..... ان كا قلم حقيقت رقم روال دوال ہے ان كا رساله عقا مُدكى اصلاح میں اہم کردار اوا کر رہاہے مختلف موضوعات پران کے رسائل واشتہارات حاصل مطالعه اورقابل مطالعه بين \_مثلاً نورانيت مصطفى علم غيب مسئله حاضرونا ظر ُشانِ محمدی میں عبسائیوں کا چینج ' میں تراوتح' یا کتان کے بارے میں موافق و مخالف علماء کے بیانات وغیرہ وغیرہ ۔ بیاشتہارات اب کتابی صورت میں شائع کئے جارہے ہیں۔ الله تعالى ان كوقبول عام فرمائے\_آمين

آخرمين ايخ مشفق ومهربان اورمعظم ومحترم حضرت علامه ابوالبركات سيداحمه عليه الرحمة (خليفه اعلى حضرت ر اللهيء) كوه القاب پيش كرتا مول جوسم سال يهل حضرت علامدا بوداؤ دمحرصادق صاحب قادري رضوي مدظله العالى كے نام كے ساتھ تحرير فرمائ - بدالقاب علامه موصوف كى سيرت كا آئينه بين اورزندگى كاخلاصه:

مائ سنن مائ فتن (١٩٢٥ع) ..... نازشِ المستّ عابدِ اسلام (١٩٢٥ع) اورمولا ناعبدالغفور بزاروى عليه الرحمة كوه الفاظ جومولا تا ابوداؤ ومحمرصا دق

قادری رضوی مدظلہ العالی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمائے جوان کی متحرک زندگی کے آئینہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا:''وہ اہلسنت کے اگاڑی بچھاڑی ہیں' اگر کوئی پیچھے ر ہتا ہے' آ گے دھکیلتے ہیں'اگر کوئی اپنی قدرتی نظریاتی حدود سے آ گے بڑھتا ہے تو اسے ال كى حدير يحي كينيخ بين " (ما منامه رضائي مصطفى فرورى ١٠٠٧ ي)

بلاشبه حفرت مولانا ابوداؤد محمد صادق قادري رضوي زيد لطفه المسنت و جماعت کیلئے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں ۔اللہ تعالیٰ ان کوسلامت با کرامت رکھے اور اُن کافیض جاری وساری رہے (آمین)۔ فقیر کی دعائیں اُن کے ساتھ ہیں۔

فقط:احقر محمرمسعودا حرعفي عنه

#### في الحديث علامه محر شريف رضوي صاحب باني ومهتم جامعه سراجيه رضوبية بمكر

عجابد ملت 'بقية السلف عجة الخلف حضرت علامه مفتى ابوداؤد محمد صادق صاحب دامت برکاتهم العاليه ( ﷺ الجامعه حنفيه رضوبيسراج العلوم گوجرانواليه ) كي ديني مذہبی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔آپ نے ہردور میں حق وصداقت کے علم کو بلند رکھااورمسلک حق اہلسنت و جماعت کی اشاعت وتر و تئے میں ہمدوقت کوشش فرمار ہے ہیں \_آ پ مختلف موضوعات پرنہایت مدلل اورمفید رسائل و جرا کداور پمفلٹ وغیرہ كذر يع المسنت راحمان عظيم فرمار بي -

آپ نے ہمیشہ مسلک امام احمد رضا والنیؤ کی ترجمانی و پاسبانی فرمائی اورمسلک حق اہلسنت و جماعت کو بڑی تقویت بخشی۔آپ کی حق گوئی اور بے باک زبان زدعام ہے اپنے پرائے اسے تتلیم کرتے ہیں کہ حامی سنت 'ماحی 'بدعت' شخ طريقت حضرت مولانا علامه مفتى ابوداؤ دمجمه صادق صاحب حق گواور متقى اورير هيز گار عالم دین ہیں اور مسلک امام احمد رضا کے پاسبان وتر جمان ہیں۔

میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ مولی تعالی جامع معقول ومنقول' أستاذ العلماء قبله حفرت صاحب موصوف كوصحت وعافيت سے رکھے اور خضری عمرعطا فر مائے اور اُن کے علمی وروحانی فیض کوعام فرمائے اور اہلسنت کو اُن سے منتفیض ہونے کی توفق عطافر مائے (آمین) محترم نیازی صاحب نے بھی حفرت کے زیر ساید دین ك اشاعت كيليح جوكو شيس فرمائي بين الله تعالى قبول فرمائ (آمين)

فقير محمر شريف رضوي عفي عنه

عزاسمة آب كوصحت كامله عاجله عطا فرمائ ماضى سے بردھ كرروحانى ، جسمانى ، وبنى فكرى اور بدنی توانائیوں کے ساتھ دین متین کی خدمت مقبولہ کی توفیق خیر بخشے۔آپ کا سائے عاطفت آپ کی سبی روحانی علمی اولا داورتمام السنت کے سروں پر تادیر قائم رکھے آمین عبده الفقير ابوالخيرسيد حسين الدين شاه

#### 

فيف مجسم علامه ابوصالح **محرفيض احمدا ولسي** رضوي صاحب

مهتم دارالعلوم اوبسيه رضوبيه بهاولپور

حضرت علامدالحاج مفتى ابوداؤد محمصادق صاحب مدظله كلتان محدث اعظم یا کتان و اللہ کے ایک چیکتے مہلتے چول میں فقر بھی اس باغ کا ایک تکا ہے۔اس مناسبت سے ان سے محبت وعقیدت ہے۔جب سے اس نبیت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہوئے وابطمسلسل جاری ہے بلکہ اضافہ ہوا اور ہور ہا ہے۔ خدا كرے كه يدرابطة اقيام قيامت دائم وقائم رہے المتيامت مين وانشاء الله وابستكى موكى كونكدارشادحبيب كرياصلى الله عليه وآله وسلم الموء مع من احب "حق ب-

علامه موصوف کی خدمات دیدیه میں اتن ترقی ہوئی کہ نائب محدث اعظم باكتان (عطية) كامرتبه حاصل كرليا-اللدتعالى موصوف كى خدمات ديدية قبول فرمائ اورہم سب کوخاتمہ ایمان نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین ماللی ا

مولانا محرحفظ نیازی کوداددیئ اورصد با آفرین کے بغیر نبیں رہا جاسکتا کہ انہوں نے وفاداری کاحق ادا کردیا ہے۔حضرت مولانا ابوداؤد صاحب مظلہ کے صاحبز ادگان بھی ماشاءاللہ اُن کے نقش قدم پر چلنے میں رواں دواں ہیں۔ الفقير القادرى ابوصالح محرقيض احمداويسي رضوى غفرلة

مكلوة نبوت سے تكلنے والى روشنيوں كوامام بنا ليتے ہيں وه آفتاب عالم تاب كنور میں موجود ہوتے ہیں'اس لئے وہ عقل کے چراغوں کو بچھا کرعشق کے ماہتاب روشن كر ليت بين جس طرح كها كيا:

> رات محفل میں ہراک مہ یارہ محولاف تھا صبح كو جب سورج لكلا تو مطلع صاف تھا

حضرت علامه ابوداؤ دمحم صادق مدظله العالى علماء كى بزم ميں وه روشن ستارے بين جن كى ساری زندگی عشق و محبت سے عبارت ہے۔عقیدہ کی یاسداری اور چوکیداری آپ کا مسلك حيات ب- المسنت كافكار مين ان كي بال جو پختكي يائي جاتى بوه محققين كوميسراتى ہے۔آپ جس مسئلہ پر بھی قلم أشاكيں قرآن وسنت استدلال ميں بنيادي مراجع اور مصاور ہوتے ہیں ،جن افکار اور رسوم کے بارے آپ جھتے ہیں کہ وہ درست نہیں' تیشفر ہاد سے زیادہ ان برکاری ضرب لگاتے ہیں علم غیب' حاضر و ناظر رسول' بعد نماز ذکر بالجمر' دعا بعد نماز جنازہ' گیارھویں شریف الغرض ہرموضوع پرآپ نے قلم فرسائی اور کلک افزائی فرمائی اور مخالفین کے سورج بھی حذف ریزے بن گئے اور ان كاعلام برارزه طارى موكيا:

> \_ والشمس في كبد السمآء مريضة والارض واجفة تكادتمور

علامه ابوداؤ دمحم صادق مدظله العالى ني تعليم وتخصيل كي يحميل حضرت محدث اعظم يا كستان کے ہاں فیصل آباد میں فرمائی۔ لکھنے راح صنے بولنے اور سوچنے ہرایک پراستاد کا رنگ غالب اور گہرا ہے۔ایہ مخض جس نے زندگی واقعتہ مذہبی روحانی اور دینی گزاری ہو "ابوداؤدمحمه صادق" كي صورت مين ويكها جاسكتا ہے۔آپ كاسفر حيات" سجان الله" سے شروع ہوتا ہے اور "الحمد للد" برختم ہوتا ہے۔آپ کاسکوت" اشاء الله" اور "لاحول

#### جانشين غزالى زمال بردفيسرصا جزاده سيد مظهر سعيد كاهمي صاحب مركزى امير جماعت المستنت ياكنتان

حضرت علامه مولانا ابوداؤ ومحرصادق صاحب قادري رضوى دامت بركاتهم العاليه كى گرانفذر دين مسلكي على خدمات نصف صدى سے زائد عرصه يرمحيط ہيں۔ مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی اور پاسبانی ان کا طرهٔ امتیاز ہے۔ دیابنہ اور وہابیہ کے عقائد باطله کارد اُن کی زندگی کامشن ہاوراس سلسلہ میں انہوں نے قلمی جہاد کیا ہے۔علم غیب ٔ حاضر ناظر ٔ تصرفات ٔ استمد اد واستعانت جیسے اہم موضوعات پر حضرت مولا تانے نہایت وقع ٔ مدل اورمفصل کیکن عام فہم انداز میں تقریباً بچاس کے قریب تبلیغی مضامین کو پوسٹرز کی شکل میں کثیر تعداد میں شائع کر کے دین ومسلک کی عظیم خدمت انجام دی۔ الحمد للدان يوسر زكوا بلسنت ميس برى مقبوليت حاصل موئى \_اب ان يوسر زكو کتابی شکل میں شائع کیا جارہا ہے جو وقت کی اشد ضرورت ہے۔ میں حضرت مولانا دامت فیصهم کوان مضامین کتح ریرک نے پراورادارہ رضائے مصطفے کوانہیں کتابی شکل میں شائع کرنے پر ہدیہ تیمریک پیش کرتا ہوں۔ وُعا ہے اللہ رب العزت جل مجد ہُ اس كتاب كوعامة المسلمين كي محيح رجنمائي اورمسلك المسنت كي تقويت كاسبب بنائے -آمين بجاه سيدالمرسلين مالينيم

مفكراسلام علامسيدر باض حسين شاه صاحب مركزي ناظم اعلى جماعت المستت بإكستان

امام غزالی میند فرماتے ہیں کے عقل روشن چراغ ہے اور تاریک راہوں میں قافلهٔ انسانیت کی رہنمائی بلاشبه عقل کی مرہون منت ہے کیکن وہ لوگ جواپنی زندگی میں

بھی فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ بیاشتہارات اہلسنت و جماعت میں بے حدمقبول ہوئے۔ میری وُعاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اینے پیارے صبیب مالی کے صدقے و طفیل حضرت علامه مدخله کی اس سعی کوتبول فرما کرجزائے خیرعطا فرمائے اوراس کتاب کو نافع برخاص وعام بنائے۔نیز جو حضرات اسے شائع کررہے ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ ان کی کوشش کوقیول فر ما کرا جرعظیم عطا فر مائے۔آبین

فقيرسيدشاه تراب الحق قادري



فزابلنت علامسيد محمحفوظ الحق شاه صاحب

خطیب مرکزی جامع متجدغله منڈی بورے والا حضرت انس بن ما لك والليؤ سے مروى مشہور حديث ياك ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى آكُونَ آحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِم وَوَلَدِم وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ حضور نبی کریم مالی کے محبت عین ایمان جان ایمان ہے۔اس کے بغیر کمال ایمان تو بہت دور کی بات ہے ایمان ہی نہیں ملتا اور آپ کی محبت ایسی عظیم حقیقت ہے کہ صرف انسان اور ذی روح بی نہیں ان تعینات سے جداہر چیز آپ سے محبت کرتی ہے۔ چنانچ حضورنی کریم مالیتان فرمایا:

احد جبل يحبنا ونحبه

جبل أحد بم سے عبت كرتا ہے اور بم اس سے عبت كرتے ہيں۔ محبت ایک ایبافر مال روائے کہ اس کی موجودگی میں کوئی محب اس سے انحراف اوراختلاف نهيں كرسكتا۔ چنانچ سيدامحو بين حبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه

ولاقوۃ'' کی صداؤں میں گذرتا ہے اورآپ کی زندگی کے سارے بنگاہے تا موس رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم کے تحفظ میں بسر ہوتے ہیں۔آپ میں جمالیاتی حسیس عروج پر کام کرتی ہیں۔ شہد کی کھی کی طرح آپ ہمدوم انگیبن تیار کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے علم اورعشق كوبھى بيچانبين كفاف وقناعت كى زندگى مين آپ كى عظمت كاراز يايا جاتا ہے۔ اب توآپ که سکتے ہیں۔ بقول کے:

فكل امرء امشاله عدد الحطى وهات نظيري في جميع المحافل ہماری وُعا ہے حضرت الممد وح دریتک اپنے رشحات قلم سے نوازتے رہیں اورابلسنت کاچنان کےدم قدم سے تادیم مکارے۔آمین

دعاجو:سيدرياض حسين شاه



عابدالمنت علام سيدشاه تراب الحق قادري صاحب

سابق ركن قومي المبلئ امير جماعت المسنت ياكستان كرايي مجصے بیجان کراز حدخوشی ہوئی کہ مخدوم ومحترم حضرت علامہ مولا ٹا ابوداؤ دمجمہ صادق صاحب قبله دامت بركاتهم العاليه كتح مركره وعقا كدومسائل المسنت برمني مدل و مفصل اورعلمی و تحقیقی اشتہارات جن کی تعداد بچاس کے قریب ہے کو کتابی شکل میں شائع کیا جار ہا ہے۔ بیاشتہارات نہایت عامقہم اور سلیس انداز میں ترتیب دیئے گئے ہیں جارے یہاں کراچی میں اہلسنت وجماعت کی بیشتر مساجد میں فریم کر کے لگائے جاتے ہیں ان اشتہارات کے ذریعے حضرت علامہ مدخلہ نے اہلسنت و جماعت کے معمولات کوقر آن وسنت اورا قوال علاء سے نہ صرف ٹابت کیا ہے بلکہ محکرین کار "بلیخ

تقاريظ حضرات علماء ومشائخ

وآله وصحبه اجمعين خودارشادفرماتي بين:

حبك الشيء يعمى يصم كى شے كى عبت تخفي اندها اور بير اكردين بي اس شرح مين محدث عبدالرؤف المناوى فرمات بين:

ام يجعلك اعمى عن عيوب المحبوب اصم عن سماعها یعنی تحقی محبوب کے عیوب دیکھنے سے اندھااوران کے متعلق سننے سے بہرہ کر دیتی ہے۔ لیتن اگر ہوں بھی تو محب کونظر نہیں آتے اور نہ بی وہ انہیں س سکتا ہے۔

بل ترى منه القبيح حسنا و تسمع منه الخنا قوله جميلا بلکہ اس سے بڑے اعمال اچھے نظر آتے ہیں اور غیر معیاری بات بھی خوبصورت معلوم ہوتی ہےاورواضح رہے کہ بیتواس محبوب کی بات ہے جو خلق کامحبوب ہوکہ مثلاً اس میں عیب تو ہیں مرمحب کونظر نہیں آتے اور ندوہ من سکتا ہے لیکن یہاں توبات بی اس محبوب کی ہے جس سے صرف فلق ہی نہیں بلکہ خالق بھی محبت فر ، تا ہے۔ چنانچه نی کریم مالینیم کاارشاد ب:

الاً وا نَا حَبِيْبُ الله سناوين الله تعالى كامحبوب مول-صرف خلق کے محبوب میں امکان عیب ہے کہ وہ بنانے والانہیں جبکہ محبوب خدا میں عیب ہوہی نہیں سکتا کہ اسے بنانے والا اس کامحت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ محبت توحس وخوبی سے ہوتی ہے عیب سے تو نہیں معلوم ہوا کہ بنانے والے نے جو کہ محب بھی ہے اسے پیکرحسن و جمال بنایا ہے۔ورن میبی سے محبت کرنے والاخود میبی ہوتا ہے۔اس لئے حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه نے حقیقت کی ترجمانی کاحق ادا کر دیا ہے۔ خُلِقُتَ مُبَرًّاءً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ ..... كَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَآءُ اب برحقیقت بھی واضح ہوگئ کہ جب تک حضور نبی کریم ماللیکا کی یاک ذات سے پوری

برهين صادق ١٩٩ تعاريظ حضرات علماء و مشائخ

كائنات سے زیادہ محبت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں اور محبت عیب سے نہیں بلکہ حسن وخو بی اور جمال با كمال سے موتی ہے تو پتا چلا كرحضور نبي كريم مالليكم كو بے عيب مانا اور جاننا ہى ایمان بلکہ حقیقت ایمان ہے۔

بقول امام المستنت اعلى حضرت بريلوى قدس سرة:

ے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان تقص جہال نہیں يبي پيول خارے دور بے يمي تمع ہے كددهوال نبيل

استمهيدي بنيادي كلام سے بير بات روز روش كى طرح واضح موگئى كددين اسلام كانشخص وتفص نی کریم اللیم کی ذات پاک سے محبت ہے۔

تعلیمات قرآن كريم اورتفريحات سنت ياك كاخلاصه بي انجيد اكثراقبال نے برصغير بلكة تمام عالم اسلام ك مسلمانول وبالعموم اوركاتكرس ك بمنواد معيان اسلام كوبالخضوص حبيركرت بوع بجاطور يردوح اسلام عشناسائي كانقط مركزي سمجمايا موقوله

بمصطف برسال خویش را کددین بمداوست اگر باؤ نرسیدی تمام بولهی است

كاس حقيقت سي كابي نبيل كعظمت سيدعا لم الفيلم كاسكله جس قدرم كزيت واجميت کا حامل ہے۔اسی قدراس برصغیر پاک و ہند کے خاص ذہن وعقیدہ سے وابستہ لینی خارجی ذہن کے لوگوں نے اسے اپنی تفید کا نشانہ بنایا۔ اس برایے غیرشا کسته گمان کے مطابق تنقیص وتو بین کے تیر برسائے اور تاک تاک کرنشانہ بازی کی اور جیرت وافسوس ہے کہ بیسب کچھتو حید کے نام پر کیا گیا اورجس پاک ذات کورب العزت نے اپنی بر مان قراردياس كى عظمت كوتوحيد كےخلاف محاذقر ارديا۔ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ (الآبي)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ (الآبي)

سیدعالم مالینیم کیمیل میں اغیار واشرار کے طوفان بدتمیزی کے سامنے سد سکندری کی طرح خم تھونک کرمقابلہ فرمایا اور بحدہ تعالی بیسلسلہ خیرجاری وساری ہے۔

اسلله مين آپ نے عظمت سيدعالم مالية الم استعلق بے شار موضوعات بر مبنی یوسرز شائع کے جو کتبلیغ واشاعت مسلک حق کی ایک کامیاب اور جاندار کوشش ہے جوتقريبا بجاس موضوعات برحاوى بين اصلاح عقيدة اصلاح عمل اورمحبت سيدعا لم التيلم پرمبنی سیاست کے آفاب ماہتاب علاء کا تعارف اور ان کے مقابل عشق سید انخلق علی الاطلاق طالتی کا دولت لازوال سے خالی مرعیان علم کی بے مالیکی دوں ہمتی اور پڑمردگی کا بیان ہے بلکہ انہیں کے گھر کے آئیوں میں انہیں کی صورت دکھائی ہے بلکہ حقیقت سے کردین حق دین اسلام کےخلاف مختلف محاذ جو برصغیر میں کھولے گئے ان کاحزم و محقیق كے ساتھ رة فرمايا۔ان اشتہارات برگر چداطلاق تواشتہارات كابى موتا بے ليكن حقيقت میں مسائل وحقائق کے جواہرات کو پوری محنت دیانت اور تحقیق سے جمع کیا ہے اور مبتدی ہی نہیں علاء کرام کو بھی جو کہ مطولات کی ورق گردانی نہیں کر سکتے 'جامعیت کے ساتھ وافر مقداريس ايماني روحاني موادمها فرمايا بكرصاحب اتصانيف الكثير ومخدوم الصلحاء حضرت علامه مولا تا يوسف النبهاني عيلية كتبع مين جوابر البحارى قابل قدر جھلك اور مهك ب-جیا کہ پہلے لکھا ہے کہ اشتہارات پھر اشتہارات ہیں گرچہ افادیت کے اعتبار سے مخزن المسائل بیں۔اب ان تمام موضوعات پراشتہارات میں درج شدہ تمام بركات روحانيه كوكتابي شكل مين جمع كرك حضرت مخدوم المسنت امير جماعت رضائ مصطف مولانا ابوداؤ ومحرصادق صاحب مظلهم كنهايت مخلص وفاداراور جانارساهى مولانا محد حفيظ نيازى صاحب في عظيم كارنامدسرانجام ديا ہے جو كدامير جماعت رضائے مصطفے پاکستان کی کاوشوں کے سائے میں بجائے خود قدر آور روحانی وستاویز ہے۔رب العزت جل شانۂ حضرت ترجمان مسلک امام احمد رضا 'پروردہ نگاہ حضرت شخ

كے مطابق جےرب كريم نے روح تو حيد دليل تو حيد كے طور پر پيش فر مايا اى كى عظمت کے بیان کواور بیان کرنے والوں کوشرک ومشرک کہا اور لکھا گیا۔ دیانت وشرافت بلکہ معرفت وحقیقت کےخلاف اس تایاک سازش کے تارو پود بھیرنے اسے زندہ درگور كرنے بلكاس كے يرفيح اڑانے ميں عشق ومحبت كى دنيا ميں تاج دار بريلي محافظ ناموس مصطف ( مَا الله المراحد رضابر يلوى نور الله مرقدة كانام نصف النهارك آفاب کی طرح روش رہے گا جوتو فیق الہی اور عشق رسالت پناہی ملاقاتیم کی بدولت چکتا ر ہااور ربع سكون كائنات كوچيكا تار با\_

آپ کے زیرسابیروحانی تربیت حاصل کرنے والے اکابرا بلسنت اور زعمائے المت نة وت عشق سيدعا لم ماليني كم بدولت ناموس شاه خوبال عليه الصلوات والتسليمات اورعظمت ابل الله کے جہان توریر شبخون مارنے والوں کا ناطقہ بند کردیا اوراس میدان كارزارعشق كے رجال با كمال ميں امام اہلسنت امام احمد رضا خال بريلوي نور الله مرقدة کے خلفاء علماء صلحاء اور طلباء کے اسماء گرامی اور ان کی خدمات اس صدی کی تاریخ کے ما تقع كا خوشنما جموم بيل - ان سر بكف مجابدول ميل امام الاعلام يتن الحديث مولانا ابوالفضل محدمردار احدصاحب (بانى جامعدرضويه جمنگ بازار لاسكور) بين جنبول ف سینکڑوں نہیں ہزاروں قلوب میں عشق سید عالم ملاقید کم کی متمع کوروش کیا۔ یہاں آپ کے مستفیدین اورخدام کے اساء گرامی کا حصاء مراز نبیں صرف ماہنامہ" رضائے مصطفے" کے بانی اور جماعت رضائے مصطفے یا کتان کے امیر حضرت مولانا ابوداؤد محمد صادق قادری رضوی مرطلہ کی مساعی جمیلہ کی اہمیت کے بیان کی فقیر کی اپنی سی کوشش ہے جو کہ حضرت میں الحديث قدس سرؤ ك ارشد تلافدہ اور اسعد خلفاء ميں سے ہيں۔ آپ نے ماہنامہ "رضائے مصطفے" کے ذریعے جوملک حق اہلنت و جماعت کی خدمت کی ہے اس ملک اور بیرون ملک اپنے برگانے سب جانتے ہیں۔علاوہ ازین آپ نے تقاضائے محبت

كمال بغض است باعداء او صلى الله عليه وسلم درمحبت و مداهنت گنجائش ندارد\_ محب ديوانهٔ محبوب است تاب مخالفت ندارد و بامخالفان محبوب بهیج وجه آشتی نماید

یعنی کامل اتباع حضور نبی کریم ملاللیکا کی ذات یاک سے کامل محبت کی فرع ہے کہ محت جس سے محبت کرے اس کامطیع ہوتا ہے اور کمال محبت کی علامت حضور نبی یا ک مالی کے دشمنوں سے کامل بغض رکھنا ہے۔ محبت میں ستی کی مخبائش نہیں محبّ این محبوب كا د بوانہ ہوتا ہے۔ مخالفت كى تاب نہيں ركھتا اور محبوب كے مخالفين كے ساتھ كى طرح بھی صلح نہیں کر سکتا۔

#### نیزایک اورمقام پرفرماتے ہیں:

عزیزیے فرمودہ است کے تایکے از شما دیوانه نشود بمسلمانی نرسی ديوانكي عبارت از درگنشتن است از نفع و ضرر خود بواسطه كلمه اسلام. بامسلمانی هرچه شود گوشود و اگر نشود گو نشود وچوب مسلمانی است رضائے حق عزوجل است و رضائه بيغمبر حبيب او عليه الصلولة والسلام والتحيه دولت عظيم تراز رضائے مولا نيست رضينا بالله سبحانه ربا وبالاسلام دينا بمحمد عليه الصلولة والسلام نبيا و رسولا مصرع هم برينم بداريم يأ رب بحرمته سيد المرسلين عليه و على اله من الطيبات افضلها من التسليمات

اکابراسلام میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک تم میں سے کوئی د بوانه نه مومسلمانی تک نہیں پہنچا۔ د بوائلی عبارت ہے کلمہ اسلام کی خاطر اپ تقع و نقصان کی پرواہ نہ کرنا۔مسلمانی کے ہوتے ہوئے جو ہوسو ہواگر نہ ہوتو نہ سمی جب ملمانی ہے تو خوشنودی حق عز وجل اوراس کے حبیب یاک سکا الیکا کی رضا حاصل ہے اور رضائے مولا سے عظیم ترکوئی نعمت نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے رب اسلام کے دین اور حضرت

الحديث استاذ العلماء حضرت مولانا ابوداؤ دمحرصادق صاحب امير جماعت رضائ مصطف ياكتان اوران ك مخلص رفيق اورجمسفر مولانا محد حفيظ نيازى دام مجدجم كوزنده و سلامت با کرامت رکھئے بیر چشمہ فیض ہمیشہ جاری دساری رہے (آمین)۔ان پیاس موضوعات میں سے ہرموضوع صرف ایک ہی کتاب میں تو پورے طور پرنہیں ملتا'اس كيلي كس قدروسيع ووقيع علمى خزائن كميكا لے كئ اوران سے استفاده كيا كيا، آپان اشتهارات میں برعنوان کے تحت درج شدہ حوالہ جات سے معلوم کرسکتے ہیں۔ پھرایک اشتہار کے مجموعی حوالہ جات کو بچاس سے ضرب دیں تو دیکھیں کہ جب یہ تمام موضوعات اوران کے ماخذ ایک کتابی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں جو حضرت نباض قوم امير جماعت رضائ مصطف مولانامحمصادق صاحب (اطال الله تعالى بقاف) نے خواص وعوام کوکورعشق سیدعالم نبی مرم کاللیا سے سیرانی کیلئے بحرف خارمہیا کردیا ہے۔

کہنے لکھنے کوتو تو فیل الہی سے بہت کچھ ہے سردست ایک بات خصوصیت سے پیش خدمت ہے کہ اغیار واجانب کے خلاف بالخصوص اورعوام وخواص میں پائی جانے والى عملى كوتا بيول كے خلاف بالعوم "رضائے مصطفے" كا قلمى وعلمى جہاد ايك نا قابل تر دیدوا نکار حقیقت ہے جو کہ کسی روعمل اور موہوم ومظنون پریشانی کی پرواہ کے بغیر جاری رہتا ہے۔ عین ممکن کہ عدم تدبر کی بناء پر بعض حضرات کو پھٹکتا ہولیکن اگر مختدے دل عفوركرين تودر حقيقت يهمى محبت حبيب كبريا همه بردوسرا شفيعنا ووسيلتنا الى الِلَّه تعالى يوم البحزاء عليه التحية والثناء كى بى فرمال روائى كالعمل --چنانچ حضرت امام ربانی مجددالف ان قدس سرهٔ العزيز فرمات بين:

كمال متابعت فرغ كمَّال محبت است بآنسرور عليه الصلواة والسلام مصرع أن المنحب لمن هواه مطيع وعلامت كمال محبت کام انتهائی منفرد ہے۔ کتابی شکل میں اسے شائع کرنا ایک مستحن فیصلہ ہے۔ اس اقدام ے اشتہارات میں درج تحقیقی کا محفوظ ہوجائے گا۔ (انشاءاللہ)

یہاں بیامرواضح رے کرراقم انتہائی ولجمعی وولچیں سے "رضائے مصطفظ" کا مطالعه كرتا ہے۔اس ميں ہر ماہ كى مناسبت سے تحقيقى مواد ہوتا ہے نفيحت بھى اور آپريشن بھی۔ 'رضائے مصطفے'' میں تواریخ وصال کا التزام ایک منفر داور ستحن امر ہے۔ الله تعالی مولانا موصوف اوران کے رفقاء کی مسلکی خدمات کو اپنی بارگاه اقدس میں شرف قبولیت عطافر مائے۔ آمین ثم آمین والسلام! محمقصوداحم



استاذ العلماء علام مفتى محمر اشرف القاوري ذيك آبادي مهاحب باني ومهتم الجامعة الاشرفية المركزية مجرات مبسملا ومحمد لا ومصليا ومسلما

ياسبان مسلك رضا نباض قوم مجابد اسلام حاى سنن ماى فتن پيكرشرافت و اخلاص بقية السلف بيرطريقت حضرت مولانا الحاج ابوداؤد محمد صادق قادرى رضوى (لازالت شموش فيضانه بازغة و بدور عرفانه لا معة) ك شخصيت ماشاءالله تعالی گوناں گوں خوبیوں کی حامل اور مختلف ومتنوع دینی خدمات کامنیع ہے۔

انہی خوبیوں میں ایک خوبی بھی ہے کہ آپ بفضلہ تعالی صاحب زبان وبیاں بھی ہیں اور بھرہ تعالی صاحب الم بھی۔آپ کی دینی وروحانی اور فلمی خدمات میں سے ایک شهره آفاق و عظیم شعبه "شعبه تبلیغی اشتهارات" بهی برآپ مختلف اوقات و حالات ميں بکثر ت اختلا فی واصلاحی موضوعات پر مدلل ومفصل تبلیغی اشتهارات بھی تیار کر كے شائع كرتے رہے ہيں جنہيں شائقين مساجدو مدارس مكانات ودفاتر اوردوكانات

محر مالیناکے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہیں۔ میں اس عقیدے پر ہوں اور اے رب كريم إنجهاى يردكه-

بحرمة سيد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه وآله اجمعين حضرت مجدد الف ٹانی عظیہ کے ذکورہ بالا اقتباسات پر مصندے دل سے غور کریں اور پھران معروضات کے آغاز میں حدیث یاک کے ارشادات کو پیش نظر رکھ کر فیصله کریں کہ ان دونوں ارشادات اور وضاحتوں کے درمیان جو کچھ آپ نے دیکھا اور پڑھا۔ کیا جن حضرات نے اس میدان میں ذمہ دارانہ ڈیو تی دی میرمجت سیدعالم ملاقید کم ك تقاضول كيميل ويحيل نبيس؟ فهل من مد يحر \_الله سجانه وتعالى ان ارباب وفاكو نی رجت عفیع اُمت کے سر بکف پہرے داروں اور محافظین ناموس یاک کی قطاروں

خويدم جماعة المستت مجمحفوظ الحق غفرله



فاضل جليل مولا ناعلام محم مقصووا حمر صاحب قادرى چشتى

خطيب مركزي جامع مسجد دربار حضرت داتا تنج بخش على جويري ميلية الامور يدحقيقت اظبرمن العمس ب كدمجام ملت ترجمان مسلك المستت عاى شريعت ماحي بدعت حضرت علامه مولانا ابوداؤر محمر صادق صاحب (زيدت معاليهم) تحرير وتقرير كي ذريعه مسلك حقد المسنّت وجهاعت كي انتهائي مؤثر اور فصاحت وبلاغت کے ساتھ جوخد مات سرانجام دے رہے ہیں'وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ان کی ذات نام و عمود ریاکاری اور روایق مولویت سے مبرائے ۔اس صوفی منش انسان کی جنتی بھی تعریف وتوصیف کی جائے کم ہے۔اشتہارات کے ذریعیدمسلک کی ترویج واشاعت کا

كمندرجات كوايك دريات تثبيدى جائة يكتاب ملتقى الابحو" كفير اور پھراشتہاری جگہ اشتہار اور کتاب کی جگہ کتاب سے استفادہ کیا جائے۔اللد تعالی بھلا کرے حضرت نیازی صاحب مدیراعلی ماہنامہ "رضائے مصطفے" کا اور جزائے خیر وے مکتبدرضائے مصطفے گوجرانوالہ کے ارباب بسط وکشادکو کہ میں نے بیتجویز پیش کی تو انہوں نے میری تجویز کو نہ صرف قبول کیا ' بلکہ تھوڑے ہی عرصے میں بہ خو تخری بھی سنادی کہ اللہ تعالی کے نفل سے تمام عنوانات کے اشتہارات خوبصورت کمپوزنگ کے ساتھ کتابی صورت میں طباعت کیلئے بھی تیار ہیں۔ مجھے اس مبارک خبر کے سننے کے بعد انتہائی خوثی ومسرت حاصل ہوئی۔اس مبارک موقع پر میں تہدول سےان حضرات كومباركبادييش كرتابول \_شكر الله تعالى مساعيهم الجميلة

وعا ہے کہ الله تعالى اين حبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے صدقے حضرت مولانامفتي ابوداؤ دمجمه صادق صاحب قبله كي عمر صحت اورتبليغي واصلاحي مساعي میں مزید برکتیں عطافر مائے اورآپ کی ٹیم کے ہرفرد کے جذبہ خدمت دین میں بیش از پیش رقیال عنایت فرمائے۔ آمین

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد و على آله وصحبه وبارك وسلم بعد دكل ما عنده من العدد

عاكيائ الله (خواجه بير) مفتى محمراشرف القادري نيك آباد



مِن تبليغي مقصد عوام الناس كيليئ آويزال كردية \_اس طرح بياشتهارات بلامبالغه جہاں ہزار ماہزار مسلمانوں كيليے تقويت وترتى ايمان كاباعث موسئ وہاں بے شار بدعقيده مرابول اور فساق و فجار کی مدایات کا سبب بھی بنے۔ ہماری معلومات کی حد تک اشتہارات کے ذریع اس منظم تبلیغی طریقہ کارے ہمارے حاجی صاحب دامت برکاتھم

ماشاء الله تعالى و بحمده تقدس بياشتهارات ينكرول موضوعات وعنوانات يدمحيط بين جواب تك لا كھول كى تعداد ميں جھپ كر پورى دنيا ميں پہنچ اور دنيا بجرے اُردوخوان بیج العقیدہ مسلمانوں سے داد بھسین بھی وصول کر چکے ہیں۔

ہر اشتہار اینے موضوع پر دلائل و مسائل کے اعتبار سے بجائے خود "كوزے ميں دريا" كامصداق ہے۔

لیکن عنوانات کی کثرت کے پیش نظر لائبرری وغیرہ میں اس علمی ذخیرے کو ترتيب واراور بهل الوصول انداز مين محفوظ نبيس ركها جاسكنا تها كيونكه برلا بسريري ومسجداور كروغيره من اتن وسيع جكه كانتظام نبيل موتاجهال مربرموضوع سے متعلقه اشتهارات كى اتنی بدی تعداد کوفریم کرا کردیواریه آویزال کیاجا سکے۔ویسے بھی اشتہار لمبے عرصے تک محفوظ نبیں روسکا۔اشتہارات میں مخلف عنوانات کے مسائل یکجانبیں ہوتے کہ کتاب کی طرح ایک بی جگه بین کرایک بی نشست میں ان کا آسانی سے مطالعہ کیا جاسکے۔اگرچہ اشتہاری ایک اپنی افادیت ہوتی ہے۔

ان وجوہ کی بناء پرایک عرصے سے مجھے بیدخیال دامن گیررہا کہان مختلف و متفرق اشتہارات کوبھی کیجا کر کے ایک خوبصورت کتاب کی شکل میں بھی شائع کردیا جائے تو اس علمی ذخیرے کی افادیت دو چند ہو جائے اور گویا ہراشتہار کے مضمون کو ايك نهر ت متيل دى جائے توريم مجوع "مجمع الانهو" قرار پائے .....اور براشتهار



#### مولا ناعلامه بروفيسرمفتى منيب الرحمل صاحب صدرتظيم المدارس (المسنّت) باكتان

عالم رباني في فطر يقت بقية السلف قدوة الخلف علامه ابوداؤ دمحمه صادق دامت برکاتھم العاليه مسلک المسنت و جماعت کے اکابرعلاء میں سے ہیں۔ دین ومسلک میں ان کا تصلب ورسوخ عزيمت واستقامت اورحيت اليع عهد كى ايك عده مثال ب-ان كى دين خدمات کثیرالجہات ہیں۔ان کی گرانفذرد بنی خدمات کا ایک نمایاں شعبدان کے دعولی وہلیٹی بوے سائز کے بوسرز ہیں جن کی مجموعی تعداد پیاس کے لگ بھگ ہے۔ان بوسرز کے موضوعات کافی متنوع میں دین وشریعت کے بیشتر شعبوں کا احاط کیا ہے ایمانیات وعقائد عبادات سياسيات ومعاملات اوراصلاح اعمال وعقائد الغرض هراجم موضوع يريوسرموجود ہے۔ یہ پوسٹر زعلمی و تحقیق میں اور انداز تحریر عام نہم ہونے کی بناء پر عامة المسلمین کیلئے انتہا کی مفید ہیں۔ یہ بچاس یوسٹرز بچاس کتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں اعلی قتم کے پیر برخوبصورت فریم میں مساجد' مدارس' کالجوں' جامعات' لائبر بریوں' دفاتر' سرکاری دفاتر اور باوقار مقامات برآویزال کیا جائے۔معلوم ہواہے کہاب ان پوسٹرز کے تحقیقی علمی اور دعوتی مواد کوایک کتاب کی صورت میں جمع کر کے شائع کرنے کا اہتمام کیا جارہا ہے۔ بدانتہائی احسن اقدام ہے میری خواہش ہے کہ بدکام جلد پاید پھیل تک پنچے اور بیعلمی سوغات دين ذوق ركضے والے تمام ملمانوں كيلئے زيادہ سے زيادہ فيض رسال بنے۔

الله تعالی حضرت علامه ابوداؤد محمرصا دق کے طل عاطفت کوان کی اولا دا مجاڈا خلاف مریدین محبین اور عامة المسلمین پر تا دیر قائم رکھے اور وہ اس طرح اپنی تمام ترعقلی کری علمی اور جسمانی وروحانی قوی کی سلامتی کے ساتھ دین مبین کی خدمت کرتے رہیں اور ان کے فیوض و برکات کا سیل رواں یوں ہی جاری وساری رہے۔ آمین

طلبگاردُعا: منيب الرحمٰن

مولاناصا جزادہ پیرمحمر علیق الرحمن فیض پوری صاحب
سجادہ نشین آستانہ عالیہ ڈھا گری شریف ممبر قانون سازا سبلی آزاد جموں وکشمیر
مسلک حقد الجسنت و جماعت کی حقانیت روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہے۔
اس کی ضوء کوچار دانگ عالم میں پھیلانے کیلئے علاء الجسنت ومشاہیراً مت ہمیشہ سے اپنی
مساعی جیلہ کو ہروئے کارلاتے رہے ہیں۔ انہوں نے بھٹی ہوئی انسانیت کیلئے تحریر وتقریر

سے رشد وہدایت کا سامان مہیا کیا'بہت سے گمراہ کن عقائد کی بیخ کنی کر کے عقائد اہلسنت وجماعت کی ترویج واشاعت کویقینی بنایا۔

ان بی عظیم شخصیات میں ایک عظیم عالم دین بقیة السلف مخدوم ملت حضرة العلام مولا نا الحاج پیرابوداؤد محمرصادق صاحب دامت برکاتهم العالیه (شاگردخاص وخلیفه مجاز حضور محدث اعظم پاکتان) ہیں کہ جنہوں نے عقائد المسنّت و جماعت کے پرچار میں کوئی کی نہ چھوڑی اوراعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین وملت مولا نا الشاہ احمد رضا خال فاصل بریلی والنی کے مسلک کی صحح اشاعت کی ہے۔

آپ کی جاری کردہ کتب واشتہارات لا تعداد ہیں جو بھراللہ تعالیٰ پاکستان و آزاد کشمیر کے کونے اور دیگر متعدد ممالک میں بھی موجود ہیں۔مسائل فضائل نہ عقائد پر بیرکام بہت ضروری تھا جو حضرت والا کے حصے میں آیا' آپ کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کی جتنی قدر کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکت فرما تا ہے۔

محمقتيق الرحمان



ك ساته عمر دراز عطا فرمائ اداره رضائ مصطفى اور ما بنامه "رضائ مصطفى" كوان کی سر پرستی میں دن دُگنی رات چوگنی ترقی عطافر مائے اور اراکین ومعاونین کودارین کی عز توں سے نواز وے۔ آمین ثم آمین بجاہ طاویلین صلی اللہ علیہ وعلی وآلہ واصحابہ وسلم والسلام! (فقير) ابوالخير محم عبد الله جان

#### 

خطيب اسلام صاجزاده سيد شبير حسين شاه صاحب حافظ آبادى أمت مصطف (عليه التحية والثناء) ميس كهوالي شخصيات موتى بين كهجن كامشن فقط دین کی خدمت اور ناموس رسالت کا تحفظ ہی ہوتا ہے اور اس میں کوئی دنیاوی ملاوٹ نہیں ہوتی .....ان خوش نصیب حضرات میں پاسبان مسلک رضا' فیض یا فتہ امیر ملت وفقيه اعظم كوثلوى تائب محدث اعظم بإكستان حضرت علامه مفتى ابوداؤ ومحمر صادق صاحب دامت برکاتهم العاليه بھی شامل ہیں۔آپعلم نبوی کے دارث ہیں ادراس مشن کو لے کراپنی بوری زندگی صرف اور صرف دین کی تبلیغ اور مسلک حقد کے تحفظ کیلئے وقف فرما دی ہے۔ بیسب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور حضرت محدث اعظم یا کستان (علیماالرحمة ) کا خصوصی فیضان ہے کہاس مشن کو لے کر چلے ہیں۔آپ اس دور کے عظیم مجاہد ہیں اور حضور على الصلوة والسلام كے ناموس كا تحفظ كرنے والوں ميں ايك خاص اجميت كے حامل ميں۔ آپ كتبليغىمىن كى خوبيول ميں بيربات سرفهرست بىكى جس كامقصد صرف اور صرف بير ہے کہ جہاں بھی عزت وعظمت وشان مصطف مظافیح کا کوئی بھی مسئلہ مووماں نباض قوم علامہ ابوداؤدصاحب(حفظ الله تعالى) كاليك نمايال كردار موتا ب-

اسی سلسلہ میں آپ کا تبلیغی اشتہارات و کتب تحریر فرمانا اوران کوقوم کے سامنے پیش کرنا ....اس مشن میں اتنا خلوص اور اتن محبت ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیروہ مبارک مشن

براهين صادق 01-

شخ طريقت خواجه ابوالخير بير محمد عبد الله جان صاحب

سجاده نشین در بارعالیه مرشد آباد شریف (صوبه سرحد) بديره كرولى خوشى موئى كداداره رضائ مصطف كوجرانوالد ..... عابد السنت ترجمان حفيت حفرت علامه مفتى ابوداؤ دمحرصادق صاحب قادرى رضوى دامت بركاتهم العالية امير جماعت رضائح مصطفايا كتان كتح ريكرده بزير سائز كعام فهم مقبول عام مل ومفصل علمی و تحقیقی اور تبلیغی اشتهارات (جن کی تعدادتقریباً بچاس ہے) کو یکجا کر کے کتابی شکل میں زیور طباعت سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی عظیم سعادت حاصل کررہا ہے اوربیا چھاہے کہ ماشاء اللہ حضرت علامہ موصوف کی زندگی میں ہی کتاب چھپ رہی ہے۔ فقیر ادارہ اور اراکین و معاونین ادارہ او رخصوصاً ادارہ کے سر برست اعلیٰ حفرت علامه ابوداؤ وصاحب دامت بركاتهم كواس عظيم كارنامه كيسرانجام دين يردلى مبار کباد پیش کرتا ہے۔

بحده تعالى ! اداره رضائے مصطفے اور ما منامہ "رضائے مصطفے" حضرت علامہ ابوداؤدصاحب دامت بركاجم كى سر يرسى ميس بجاس سال سے زائد عرصه سے دين متين کی خدمت اورمسلک حقہ اہلسنّت و جماعت کی سیح تر جمانی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ان کے علمی و تحقیقی اشتہارات اور ماہنامہ" رضائے مصطفے" کا مطالعہ کرنے سے المسنت كعقائد مين مزيد بحتى اورمضوطي بيدا موجاتى إاورقاري راسخ العقيده مو جاتا ہے۔ان اشتہارات اور ماہنامہ''رضائے مصطفے'' کی بدولت اندرون ملک اور بیرونی مما لک میں عقائد اہلسنت کی خوب تشہیر ہوئی ہے اور ہور ہی ہے عوام وخواص المستت کےعلاوہ عامۃ المسلمین بھی مستفیض ومستفید ہور ہے ہیں۔

وعاب مولاكريم حضرت علامه ابوداؤ وصاحب دامت بركاتهم كوصحت وعافيت

اورمولی تعالی آپ کوبصحت وعافیت عمر در از عطافر مائے اور برنظر بدے محفوظ رکھے آبین ع ....ای دعاازمن واز جمله جهال آمین باد

ماشاءاللدآب الشعركالمح مصداق بين كه:

ے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری یہ روتی ہے بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا دعا گو:سیرشبیر حسین شاه حافظ آبادی



خطيب لمت علامه ذا كمركوكب نوراني اوكاروي صاحب

چيئر مين گلزار حبيب ژست كراجي

محدث اعظم أيادكاراسلاف حضرت مولانا محدسرداراحمرصاحب رحمة الله عليهمى کیا خوب شخصیت تھے۔ان کے وابتنگان نے ان سے نبیت محبت وعقیدت نباہتے رہنا بی این پیچان رکھی۔ کہتے ہیں کہ ماحول سے متاثر ہونے والے اور ماحول کومتاثر کرنے والے اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ وُھن کے یکے اور لکن کے سے نمایاں ہوجاتے ہیں۔ کچ اور سچائی سے بیان باند صنے والے ہر حال میں تمع جلائے رکھتے ہیں۔

حضرت محدث اعظم عليه الرحمة كفيض يافتكان مين حضرت مولانا الحاج ابوداؤد محرصادق صاحب این مثال آپ ہیں۔ اپنی زندگی کیلئے جونصب العین انہوں نے چنا'اس پردوام ہی ان کی پہچان ہوا۔مسلک حق اہلسنت و جماعت کی ترجمانی اور اس باب میں ان کی بے باکی زبان زدعام ہے۔ وہ جے درست جانتے ہیں کے بغیر نہیں رہتے۔ان کا جکھالہ، ول آزاری نہیں باطل سے بےزاری کیلئے ہے۔ان کی صدائے ت کی گونج سمتوں میں پہنچتی ہے۔ نواب مرزا داغ دہلوی نے کہاتھا:

ہےجو ہر سے مسلمان کا ہونا جا بیئے اور واقعی علاء حق کا پیچے مشن ہے جس پر آپ کا م فرما رہے ہیں۔عالم باعمل أقاب رضويت حضرت مولانا محدصادق صاحب مدظله كاشاران ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جوابتداء سے انتہاء تک صرف اور صرف دین ہی کی بات کرتے ہیں بلکہ میں سجھتا ہوں کہ آپ بحد اللہ اس مشن میں کا میاب و کامران ہیں۔ آپ اس دور كے بہت بوے مجامد بيں اور يہ جہاد اس طرح فرما رہے بيں كہ جس طرح ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کیلئے کوئی محافظ کھڑا ہوتا ہےاوراس لحاظ سے آپ اس دور میں حضورامام الانبياء سركازمدينة كالثيناك ناموس كے حافظ مقرر فرمائے گئے ہيں۔

الحمد لله! ميں نے گوجرانواله ميں اہلسنت و جماعت كى اولين دين معياري مرکزی درسگاه جامعه حنفیه رضوبیسراج العلوم میں دوران تعلیم آپ کی خدمت میں رہ کر اور بعد میں بھی وقاً فوقاً آپ سے ملاقات اور آپ کی تحریر وتقریر میں دیکھا کہ جہاں بھی حضور الشيخ كى عظمت وشان كاكوئي مسكه آيا و مال پيرطريقت مولانا ابوداؤ دصاحب زيد مجدۂ نے کسی بری سے بری طاقت کی پرواہ کئے بغیر کلمہ حق بلند فر مایا ای کے سامنے صرف ادر صرف تحفظ ناموس رسالت اوردين حق كى اشاعت بى بوتى ہے اوراس سلسله میں آپ کے سامنے کوئی پہاڑ بھی آ جائے تو اُس کوعبور کرنا آپ کیلئے کوئی مشکل کا منہیں اورآپ کی نظروں میں اس کے مقابلہ میں سی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے تحریفرمائے ہوئے لاجواب علمی و تحقیقی اور تبلیغی اشتہارات ماشاءاللہ بوری دنیامیں تھلے ہوئے ہیں اور لاکھوں مسلمان ان علمی جواہر يارول معضي ياب مورب بير (فالحمدلله على ذالك) ع .....الله كرز ورقلم اورزياده مين اور بوري قوم ..... بقية السلف عجة الخلف حضرت مولانا ابوداود محرصادق صاحب والله كانصف صدى سے زائد جابداندوني ولى خدمات يرآپ كوخراج يحسين پيش كرتے ہيں اورالله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ آپ کا مبارک سامیتا دیر ہمارے سروں پر قائم رہے

ے جواب اس طرف سے بھی فی الفور ہو گا دبے آپ سے وہ کوئی اور ہو گا حفرت مولا نامحمصادق صاحب اظهاري مين اس شعر كامصداق بير ان کاسفرزیت جدمسلس سعبارت ب\_ان کی تبلیغ تحریری کاوشیس کتابی شکل میں محفوظ کی جارہی ہیں۔اللہ کریم جل شانۂ اس کتاب کومفید و نافع بنائے اور حفرت مولانا محمصادق صاحب كوصحت وبركت كيماتهوتاديرسلامت ركه\_آمين مخلص: کو کب نورانی



عالمى مبلغ اسلام علامه مقتى محمد عباس رضوى صاحب

ريسرچ آفيسرمحكمهاوقاف دبئ

پچھلے دنوں برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا۔لندن بر پیکھ'' ین نو پیکھم اور دیگر کی شہروں میں مساجد السنت میں میرے پیرومرشد اور محن ومربی یاسبان مسلک رضا فيض يافتة اميرملت وفقيه اعظم كوللوئ نائب محدث اعظم ياكتتان حضرت مولانا علامه الحاج مفتى پيرابوداؤد محرصادق صاحب دامت بركاتهم العاليه كتحرير فرمائ موئ لا جواب؛ عام فهم مقبول عام مدلل ومفصل علمي وتحقيقي اورتبليغي اشتهارات آويزال نظر آئے۔ دبئ شارجہ قطر وغیرہ میں بھی عموماً مساجد میں بڑے اہتمام کے ساتھ فریم شدہ اشتہارات اپنا جلوہ دکھارہے ہیں۔حضرت صاحب اللہ کاتھنیف کردہ کم وبیش پیاس عنوانات يم مشمل يتبلغي بين الاقوام مهم ماشاء الله عروج يرب اورايي نظيرآب بے غور کیا جائے تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور میمہم اتنی مؤثر ہے کہ ہرقاری کو نہ صرف متاثر كرتى ہے بلكدان كى تكارشات دلول ميں كھركركيتى بيں الحمد لله! مخالفين المسنت ك ہاں ان میں سے سی بھی اشتہار کا کوئی جواب نہیں اور نہ بی کی ور دیدی ہمت ہوئی ہے۔

مراهين صادق ١٩٨٥ تقاريظ حضرات علماء و مشائخ ضرورت تھی کدان لاجواب اشتہارات کو یکجا کرے کتابی شکل میں شائع کیا

جائے مجھے میہ جان کر انتہائی قلبی خوشی ہوئی ہے کہ ادارہ رضائے مصطفے گوجرانوالہ کے زيراجتمام "براين صادق" كعنوان سائيس كماني شكل مين شائع كياجار بائ الحمد للدبيرمساجد ومدارس كي ديوارول كي زينت تبليغ اب كتب خانول لائبريريول مين بهي جلوه افروز ہوگی اور ہر طبقہ فکر کے قارئین اس سے استفادہ کرسکیں گے۔مولی کریم اپنے حبیب كريم عليه التحية والتسليم كوسيله جليله سائ شرف قبوليت سانواز يعقا كدا بلسنت کی حقانیت کی بید ستاویز جمیشه جمیشه جر جردور میں اپنے جلوے بھیرتی رہے اور میرے آقائے نعمت سیدی وسندی حضرت علامه مفتی ابوداؤد محمد صادق صاحب کی عمر وصحت اور یا کیزه عزائم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اورآپ کی شفقتوں اور محبوں کا گھنا سامیہ بمار برول برتا ديرقائم ووائم ركه- آمين بجاه سيد المرسلين عليه التحية والتسليم

ع ....این دعاازمن وازجمله جهان آمین باد محمد عباس رضوی



فاضل شهيرعلامه ذاكر محمدا شرف أصف جلالي صاحب

(فاضل جامعة مجمر يتفكهي شريف فاصل بغداد يونيور ثيعراق) مهتم جامعه جلاليدرضوبيه مظهرالاسلام لا مور وین متین کی تبلیغ کیلیے قلم وقرطاس کواستعال کرنا اہل حق کا پرانا طریقہ ہے۔ رسول الله ماليني كي بادشا مول ك نام خطوط اور حصرت سليمان عليليل كخطوط اس سلسله کی روشن مثالیں ہیں ۔ برصغیر پاک و ہند میں حضرت مجدد الف ثانی شخ احمد سر ہندی عظید کے متوبات نے ایک انقلاب بریا کیا اور آج بھی وہ متوبات شریف شریعت کا ایک نصاب ہیں۔

عابر الت عاض قوم عضرة العلام الحاج ابوداؤد محرصادق صاحب قادرى

براهين صادق



بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم ے زینت صدق وصفاے کر مجھے آراستہ.....مرشدی صادق محمر باصفا کے واسطے ذيقعد بساحتاذ يقعد ١٧٩ه

مم أنسره (۵۹) ساله مجابدانددين مسلكي وملكي خدمات بر عالم اسلام كى عظيم علمي وعملي شخصيت تامور بزرگ عالم باعمل وروحاني پيشوا ..... عاشق مصطفے ورائے غوث الوری میکرصدق وصفا فخر ملت اسلامیہ پاسبان مسلک امام احمد رضا' استاذ العلماءُ حاميُ سنت' ماحيُ بدعت' جبل استقامت' فيض يا فتهُ امير ملت محدث على بورى بروردهُ نگاه فقيه اعظم محدث كونلوى نائب محدث اعظم پا كستان نباض قوم ما د گار اسلاف ٔ صادق الاقوال والاحوال مخزن محاس الاخلاق فضيلة الشيخ حضرة العلام قبله مولا ناالحاج بيرمفتي البودا و دمحرصا وق صاحب قادري رضوي (حفظ الله تعالى)

کومبارک پیش کرتے ہیں۔

#### آپ کی دین خدمات کا اجمالی خاکہ:

(۱) آب جماعت رضائے مصطفے پاکتان کے بانی ہیں۔(۲) گوجرانوالہ شہر جو کسی زمانه میں نجدیت کا گڑھ تھا ہے بفضلہ تعالی آپ کی بے مثال کاوشوں سے سنیت و رضویت اورمسلک اعلی حضرت کامثالی مرکز ہے۔ (۳) ماشاء اللہ آپ مسلسل ۵۹سال ہے گوجرانوالہ میں عیدمیلا دالنبی صلی الله علیہ وسلم کے سب سے بڑے مرکزی جلوس کی قیادت فرمارہے ہیں۔(۴) ۵۹ سال سے گوجرانوالہ کی قدیم ترین مشہورزمانہ اسم بأسمى تاريخي مركزي جامع مجدزينت المساجدكي امامت وخطابت كافريضه سرانجام دےرہے ہیں۔ (۵) آپ اہلسنت کے بین الاقوامی شہرت یافتہ مرکزی دارالعلوم جامعه حنفیه رضوبیسراج العلوم کے بانی مہتم اور جیرعلاؤ مشائخ کے استاذ ہیں اور اندرون رضوی نے بھی معاشرے کی اصلاح 'بدعقیدگی کی نیخ کنی اور عقا کد صیحه کی ترویج و اشاعت كيليح اسي سلسله كواشتهارات كي شكل مين برهايا اوراجم ويني موضوعات برجامع اور ممل و مدلل بوے سائز کے پُرکشش اور جاذب نظر اشتہارات شائع کئے جن کی مقبولیت کا بیا عالم ہے کہ یا کتان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ممالک بھی بندہ ناچیز نے لوگوں کے گھروں میں بھی بیاشتہارات آویزاں دیکھے ہیں۔ایک ایک اشتہارنے ایک مبلغ کاکام کیاہاور کلمتن کاابلاغ کیاہے۔

ان تاریخی و تحقیق اشتہارات کواب کتابی شکل دی جارہی ہے۔اللہ تعالیٰ ان کو عوام کیلئے مزیدمفید بنائے اور قبلہ حاجی صاحب کا سامیتا درسلامت فرمائے۔ آمین بجاه طله و یلسین مگانگینم منابع اشرف جلالی دعا گو:محمد اشرف جلالی



ادیب شہرعلامہ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب (ایماے) محران مركزي مجلس رضا 'مدراعلیٰ ما منامه' جہانِ رضا 'لا مور محترم نیازی صاحب السلاعليم!

آپ نے جس انداز سے ان اہم تبلینی اشتہارات کو کتابی انداز میں شاکع کرنے کاپروگرام بنایا یہ بہت مفید کام ہے۔

مبارک قبول فرمایئے

يه كتاب انشاء الله تعالى ياكستان كے علاوہ بيروني مما لك ميں بھي جائے گا۔ والسلام! اقبال احمد فاروقي

## خطرہ کی گھنٹی

ية خوبصورت كتاب حضرت مولانا ابوداؤ ومحمه صادق صاحب مدظله العالى كى مركل ومفصل تالیف ہے۔جس میں پروفیسرطا ہرالقادری کے "فرقہ طاہر بیو پروفیسری مسلک" کے فتنہ عظیمہ سے برادران اہلسنت وسی بریلوی احباب کوخبر دار کیا گیا ہے ﴿ ﴾ اور شیعہ دیابنه و بابیے عقائد باطلہ کے باوجود پروفیسرصاحب کے ان سے تعلقات وسلحکلیت و بھائی چارہ بلکدان کے پیھے نمازیں پڑھنے اور بدندہبوں گتاخوں کو پرفریب اندازیس سنوں کیلئے قابل قبول بنانے کی خطرناک سازش کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ﴿ ﴾ اورقر آن وحديث ومسلك اعلى حفرت فاضل بريلوى رحمة الله عليدى روشى ميس إادب كتاخ بد عقیدہ لوگوں سے تعلقات کی ممانعت و بائیکا ف کا علم شرعی بیان کیا گیا ہے ﴿ ﴾ نیز پروفیسرصاحب کی مزید مرابی وعورتول کی نصف دیت کے مسئلہ بران کی اجماع اُمت سے بغاوت وعلاء اہلسنت کے ساتھ محاذ آرائی کا تاریخی پس منظر اور علاء اہلسنت کے پروفیسرصاحب کے خلاف برانات وان کے اہلستت و جماعت سے خارج ہونے کے فاوی مبارکہ وجمع کیا گیا ہے۔ ﴿ ﴾ طاہر القادری کے جھوٹے دعوے اور تمام بزرگان دین سے ہمسری و برابری اور ہائیکورٹ کی زبانی طاہر القادری کی گذب بیانی کا تاریخی فيصله بھی شائع كيا گيا ہے اور شيعہ كے امام ميني كے متعلق طاہر القاوري كے اس كتا خاند بیان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ ﴿ ﴿ جس میں طاہر القادری نے کہا تھا کر 'امام تمینی ان مردان حق میں سے ہیں جن کا جیناعلی اور مرناحسین کی طرح ہے " ﴿ اور حمینی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہر بچہ مینی بن جائے''۔ ﴿ علاوہ ازیں طاہر القادری کے تضادات و دوغله کردار اور اخلاقی پستی کو بھی اخبارات ورسائل کے حوالہ جات وحقائق کی روشنی میں بیان کیا گیاہے۔ کتاب "خطرہ کی تھنٹی" دسویں مرتبہ شائع ہوئی ہے جومحبان اہلسنت ومتلا شیان حق کیلئے ایک عظیم دستاویز ہے۔صفحات ۲۹۱ہدیہ ۱۱رو پے

ملنه كا پية: مكتبدرضائي مصطفى چوك دارالسلام گوجرا نواله

پاکتان کے علاوہ آپ کے سینکڑوں مریدین اور تلافدہ ٹمل ایسٹ عرب مما لک اور يورپ و امريكه وغيره مين بهي اشاعت وتبليغ دين مين مصروف بين فالحمد لله على ذالك\_(٢) آپ السنت كـ ٥ سالدائر يشل محبوب ومقبول ترجمان ما بهنامدرضائ مصطفے کے سر برست اعلیٰ ہیں۔(2) آپ مسلسل شب وروز وعظ وتبلیخ میں مصروف عمل رہے ہیں۔(۸) آپ کے لکھے ہوئے تبلیغی اشتہارات لاکھوں کی تعداد میں پورے عالم اسلام میں مقبول ہیں۔(٩) آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔(١٠) سلسلة بیعت وارشاد میں بھی ماشاء الله آپ کا فیضان وسیع پیانه پر جاری وساری ہے۔(۱۱) خدمت دین اورحق گوئی کی ما داش میں گوجرانوالهٔ بهاولپوراورمیانوالی وغیرہ کی جیلوں میں آپ کو ۲ مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں پیش آئیں کھائی کو مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں پیش آئیں اور جھوڑی نگا کر بہاولپورتا میانوالی قیدی بنا کرطویل سفربھی کرایا گیالیکن مسلک حق کی تروی واشاعت میں بھراللہ آپ کے بائے استقلال میں بھی لفزش نہ آئی۔(۱۲) آپ ك دروس قرآن وحديث سے ماشاء الله لا كھول حضرات مستفيض ہوئے اور مسلسل ہو رہے ہیں۔(۱۳) آپ نے سینکلووں فقاوی مبار کہ تحریر فرمائے۔(۱۴) آپ نے آج تک شاختی کارڈنہیں بوایا بلکہ جج شریف بھی بغیرتصور کے کیا اور شاختی کارڈ میں تصویر کے لزوم کے خلاف آپ نے شریعت کورٹ ہائیکورٹ اورسپریم کورٹ میں قانونی جدوجهد قرمائی .....نه شاختی کارڈ بنوایا اور نه بی پاسپورٹ \_(۱۵) آپ نے ہردور میں ا ہر حال میں کلمہ حق بلند فر مایا اور بحد اللہ بھی بھی کسی جابر سے مرعوب نہ ہوئے .. المخضر حضرت كى نصف صدى سے زائد عرصه برمحيط تبليغي ويني مسلكي التحيرى اورتقریری زبردست مجاہدانمملی خدمات کاسینے اور بریگانے سب ہی معترف ہیں۔ (ذالك فضل الله يؤتيه من يشآء)

وعا ہے کہ مولی کریم اپنے حبیب کریم مالی کے صدقے سے آپ کوسلامت باکرامت تا قیامت صحت وعافیت کے ساتھ عمر دراز عطافر مائے۔ آمین (منجانب: اہلیان گوجرانوالہ)

فهرست كتب

عاشق مدينه بإسبان مسلك دضا مجامد لمت الحاج

مفتى الوواؤ ومحرصا وق ماحبة ادرى رضوى مظلمالعالى

(امير جماعت رضائع مصطفى پاكستان)

ا۔ نورانی حقائق (میلاوشریف کےموضوع پرتاریخی شاہکار)

٢ تبره رضوى ير مفوات ككيروى معلى يه: ديوبندى تقائق (جلداول)

س\_ دیوبندی حقائق (جلددوم) معروف بهدور قی اتو حید

٣\_ تاريخي ها ئق (اسلام دخمن قو تول كي نقاب كشائي)

۵- بروفيسرطا برالقادري علاء المستت كي نظرين مسئ بيه خطره كي تعني

٢- محقق المحديث (وبايول كاعتراضات كمسكت جوابات)

2\_ علاء ديوبندكا دوغله كردار بالخصوص سياو صحابك نقاب كشاكى

٨ ملك المسنّت كاپيغام فرقة كوبريدكمنام معروف به خطره كاالارم

٩\_ رضوى تعاقب بجواب تحقيقى تعاقب مسى بيه خطره كاسائرن

١٠ الدعوة كودعوت صدق وانصاف متمل ببرالدعوة كي نقاب كشائي

اا۔ محمد بناہ اور جنگ تمبر ۱۹۲۵ء

١٢ - جشن ميلا دالنبي تأليبهما جائز كيون؟ اورجلوس المحديث وجشن ديو بند كاجواز كيون؟

١٣ روحاني حقائق

١٦٠ تخذمعراج وحقانيت المستت

۵ا۔ مختصر سوانح حیات محدث اعظم پاکستان عظامتہ

١٦ سواخ شهيدالسنت (مولاناالحاج محداكرم رضوى عيلية)

١١ كرعل معمر قذاني

۱۸\_ مودودي حقائق

ملك سيد ناصد بق اكبررضى الله عنه مع جوابات اعتراضات وبإبيه

٢٠ ملك ينخ سعدى رحمة الله عليه

٢١ مسلك شاه ولى الله رحمة الله عليه

٢٢ غوث الاعظم اور كيارهوين شريف

۲۳ مجوبان خداکی برزخی زندگی

٢٣ شان محرى مُنْ الله أنجدى عقائداور عيسا لَي حيث

٢٥ مسكة فتم نبوت اورعلاء المحديث وديو بندمسمليبه قاديان تفان بجون يس

٢٤ مخضر حيات اعلى حضرت مع تعارف كنز الايمان اورعقا ئدعلاء نجدود يوبند

۲۸\_ علماء د يوبندكي دورتلي توحيد

٢٩ كتوب مولانا ابوداؤ دبنام مولانا ابوالبلال امير دعوت اسلامي

٣٠ دوجماعتين (تبليغي جماعت اورجماعت اسلامي كااصل يس منظر)

اس شاه احمرنورانی رحمة الله علیه

سرحمة اعلى حفرت كے خلاف 🖈 حفرت خواجه غلام حميد الدين سيالوي سواده نشين سيال شريف

يره پيكندا كامحاسبه اورغلط فهيول كا 🖈 مولانا الحاج ابوداؤ دمحمه صادق صاحب

ازالمسمى به ياسبان كنزالايمان الم مولاناالحاج عبدالسارخال نيازى عليهالرحمة

الحاج صاجر اده ابوالرضامحمد داؤ درضوي كى مرتبه كتب

ا \_ ياد كارخليل وذيح (قرباني كے فضائل ومسائل) ٢ تخذ معراج وحقانيت السنت

٣-حيات عامر چمشهيد عشلة ٢٠٠٠ جب زازلدآيا

۵\_ رحمت کی برسات (ماورمضان دیشان کے فضائل ومسائل)

الحاج محد حبيب الرحمن نيازي قادري رضوي كي مرتبه كتب

٢\_ عقائدا بلسنت (قرآن وحديث كي روشني ميس) ا۔ نمازنبوی

٣- آواب مرشد ٣- فيفان الحريين (ج وعره كضرورى ماكل)

۵\_ رضوی مجموعه نعت

☆☆=======☆☆

اختلا فات ججورٌ وُبرزرگوں كامسلك اپناؤ

مسلك المسنّت وجهاعت كى حقانيت وصدافت پر بهترين ناياب مجموعه



ازافادات:



وديكرعلماء



م محر خيط نيازي



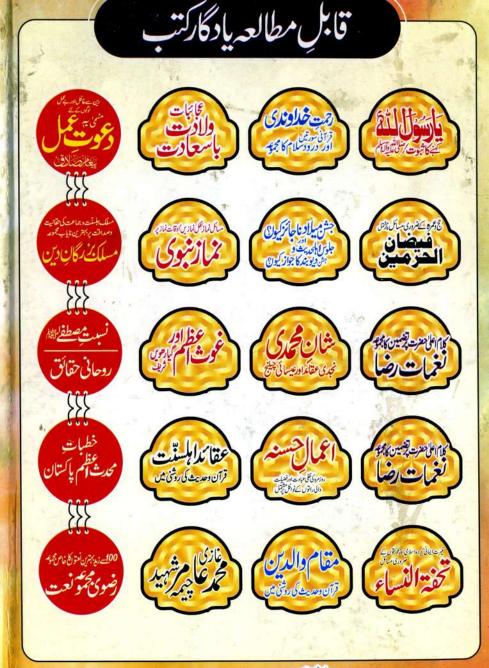

اداره رضامصطفیٰ گوجرانوالہ 8295933 0333